



تالین حافظ زبیر <sup>شی</sup>لی تی

محت ليث لاميه

## بِنْيِكُ إِلْجَهِ الْآَجُمُ الْآَجِيَ الْحِيْدُ مِ

## هه الوجه فرمانين! ههه

كتاب وسنت داك كام پر دستياب تمام اليكٹرانك كتب.....

- 🖘 عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔
- سجاس التحقیق الاسلامی کے علائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ اور (UPLOAD) کی جاتی ہیں۔
  - 🖘 متعلقہ ناشرین کی اجازت کے ساتھ پیش کی گئی ہیں۔
- عوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کا پی اورالیکٹرانک ذرائع ہے مخص مندرجات کی نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

\*\*\* **\*\***\*

- 🖘 کسی بھی کتاب کوتجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔
- 🖘 ان کتب کوتجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیےاستعال کرنا اخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پرمشمل کتب متعلقه ناشرین سےخرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں

نشر واشاعت، کتب کی خرید وفروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قتم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں اشر واشاعت، کتب کی خرید وفروخت اور کتب کتاب وسنت ڈاٹ کام

webmaster@kitabosunnat.com

www.KitaboSunnat.com

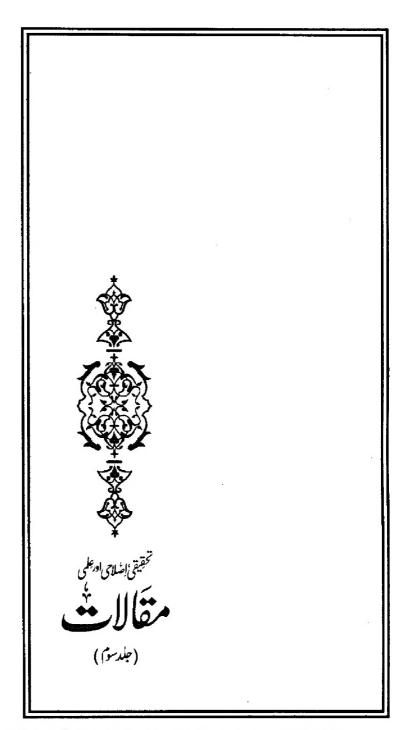



محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### جمله مقوق تجق مصنف محفوظ ہیں

| على مقالات             | كتاب كانام |
|------------------------|------------|
| مَافظرْبِيرِ ۖ لَا بَي | تقنيف      |
| 6555 F.                | نامتر      |
| ،<br>محمدقاسم بره ز کی | کپوزنگ     |
| ,r+1+                  | اشاعت اول  |
|                        | قيت        |



بالمقاتل رحمان ماركيث غزني مشريث ، أردد بازارلا مور - پاكستان فون: 042-37244973 بيسمنت النس بينك بالمقاتل شيل بشرول بهپ كوتوالى روز ، فيعمل آباد - پاكستان فون: 041-2631204, 2034256

مُكْتَ بِنَا اللَّهِ مِنْ حضرو اللَّه فون: 057-2310571

E-mail:maktabaislamiapk@gmail.com

# يشِّمُ إِلَيْهُ إِلْحَجَّالِ الْجَهَيْزِي

#### فهرست

| قتريم                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مسلكباالمل حديث                                                                                                                                 |
| بل ِ حدیث کے اصول                                                                                                                               |
| صل ثانی: حدیث                                                                                                                                   |
| حق پرکون؟                                                                                                                                       |
| عدیث کے مقابلے میں تقلید                                                                                                                        |
| ترک پے تقلیداورا بو بمرغازیپوری                                                                                                                 |
| سلف صالحين اورتقليد                                                                                                                             |
| ما بهامدالحديث كاسفر                                                                                                                            |
| يہ تو چلتی ہے تھے اُونچا اُڑانے کے لئے                                                                                                          |
| این عثیل اور تقلید                                                                                                                              |
| نماز کے مسائل                                                                                                                                   |
| نماز کی حفاظت                                                                                                                                   |
| •                                                                                                                                               |
| نماز کے سائل                                                                                                                                    |
| چنداخلافی مسائل اوربعض الناس کے مغالطات کے جوابات                                                                                               |
| ہنامہ الحدیث کاسفر<br>و جلتی ہے تجھے اُونچا اُڑانے کے لئے<br>نعتیل اور تقلید<br>نماز کے مسائل<br>ان کورا قامت کے مسائل<br>ان اورا قامت کے مسائل |

| 6     | مقالاتْ®                                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| ۷۸    | جهری نمازوں میں آمین بالجمر                               |
| ۸۷    | عورت اورم د کاطریقهٔ نماز                                 |
| 94    | نماز جمعہ سے پہلے چارر کعتیں                              |
| 1•1   | رکوع سے پہلے اور بعدر فع یدین                             |
|       | فاتحة خلف الإمام                                          |
| IF•   | ترکب رفع یدین کی سب روایات ضعیف ومردود بین                |
|       | ترك دفع يدين كى حديث اورمحد ثين كرام كى جرح               |
|       | تين ركعت وتر كاطريقه                                      |
| 104   | خطبه جعد کے مسائل                                         |
| 179   | گاؤل میں نماز جمعه کی تحقیق<br>س                          |
|       | عيدين ميں باره تکبيريں اور رفع يدين                       |
| 199   | مساجد می <i>ں عور تو</i> ل کی نماز                        |
| r•r   | جنازه گاه اورمسجد مین نماز جنازه                          |
| وايات | اصولِ حديث اور تحقيق الر                                  |
| rir"  | محدثینِ کرام نے ضعیف روایات کیوں بیان کیں؟                |
| ria   | •                                                         |
| riA   | تدلیس اور محدثین کرام                                     |
| rrr   | تدليس ادر فرقة مسعوديه كاانكار محدثين                     |
|       | زیارت ِروضهٔ رسول مَنَافِیْتِمْ کی روایات اوراُن کی شخفیق |
| F31   | قربانی کے چاریا تین دن؟                                   |
| ***   | کیادرود کے بغیروعاقبول نہیں ہوتی ؟                        |

| 7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مقالات <sup>®</sup> |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|   | The state of the s |                     |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |

قدمول کےنثان اور طاہر القادری کی بےسندروایت

#### تذكّره علمائے حدیث

| rzr | سيدنا مُجلَيبِ ﴿اللَّذِ،<br>سيدنا مُجلَيبِ رَفَّاعِدَ                |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                      |
|     | سلیمان الاعمش کی ابوصالح وغیرہ ہے معتمن روایات کا تھم                |
|     | امام سفیان تُوری کی تدلیس اور طبقهٔ ثانیه؟                           |
| riy | حافظ ابن حجر کی طبقاتی تقسیم                                         |
| mz  | شِيغ الباني اورطبقاتي تقشيم                                          |
| MIA | آلِ تقليداور طبقاتي تقشيم                                            |
| نن  | امام عبدالعزيز بن محمد الدراور دى المدنى رحمه الله اورجمهور كى توثية |
|     | المامسلم بن الحجاج النيسا بوري رحمدالله                              |
| rrr | امام دار طنی رحمه الله                                               |
|     | سُبِع بن خالدالیشکری رحمهالله                                        |
| roi | ا مام ابوالحسن العجلي رحمه الله                                      |
| ror | السعي المشكور فيمن وثقه الجمهور                                      |
|     | تذكرة الراوي                                                         |
| - u | مح بریشا کورد. وابدا                                                 |

| Tr   | حمد بن محجار): أبن التلجي                      |
|------|------------------------------------------------|
| ~Yr' | ابومقاتل السمرقندي                             |
|      | قاضی یعقوب بن ابراہیم اورآ ل دیو بند کی بے بسی |
|      | نفىدىق تائدريانى فى جواب بمضمون فضل ريانى      |

| 8           |                                               | مقالات <sup>®</sup>       |
|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| ras         | من ضعفه الجمهور                               | القول الميسور في          |
|             | كتاب الفتن                                    |                           |
| ۹ ۳۰۹       |                                               | د جال اكبر كاخروج         |
| بالطاما     | ول اورامام ابن شهاب الزهري                    | سيدناعيسى عليتيلا كانزه   |
|             | ن شبهات اور باطل استدلالات کارد               | فعا                       |
| <b>ሶ</b> ዮኔ | اعتراضات كاجواب                               | احدممتاز دیو بندی کے      |
| <b>ሶ</b> ሃሉ | اعتراضات اوراُن کے جوابات                     |                           |
| <u>የ</u> ሬዣ |                                               |                           |
|             | باطل مذا هب اورا ہلِ باطل کار د               | 4                         |
| <u>የ</u> ለነ | معیحہ پر قادیا نیوں کے حملے اور اُن کا جواب ' | فتمِ نبوت کی احادیثِ      |
| ۵۰۲         | ،'نامی کتاب سے تمیں (30) جھوٹ                 |                           |
| ۵۲۹         | "کتاب کی تمیں (۳۰)خیانتیں                     | "حديث اورا بلحديث         |
| ۵۳۸         | بهمويا جموث؟                                  | بچاس(50)غلطيال            |
| ۰۰۰۰        | ود بيد مين بين (٢٠)مشتر كه عقائد              | فاديا نيون اور فرقه مسع   |
| "ra         | ميں ايک استفتاء کا جواب                       | فاویا نیوں کے بارے        |
|             | شذرات الذهب                                   |                           |
| ۵۲۹         | اصلہ                                          | مین <i>ہے عرش تک</i> کا ف |
| ۵۲۹         |                                               | كتاب اللداور نبي مظلط     |

| 9    |                              | مقالات                             |
|------|------------------------------|------------------------------------|
| ۵۷۰  |                              | عدیث نبوی کاا نکار <sup>س</sup> هٔ |
| ۵۷۱  |                              | فتندا نكارحديث كى ابز              |
| ۵۷۱  | ثَانی صحیح حدیث سے بغض       |                                    |
|      |                              | اہلِ بدعت کے ساتھ                  |
| ۵۲۲  |                              | اہلِ بدعت سے بغض                   |
| ۵۷۳  | ورکحه فکریه                  | ابل بدعت كااحرّ ام ا               |
| ۵۲۴  |                              | مُر جی کون ہے؟                     |
| ۵۲۳  | ه دُورر بيل                  | منكرين عذاب قبرية                  |
| ۵۷۵  | إروثي كاعلم؟!                | عذاب قبرسے نجات                    |
| ۵۷۵  |                              | ایک گستاخ میسالی کا                |
| ۲ کم | باش                          | قافلة باطل كے جواب                 |
| ۵۷۲  | يب:دومثالين                  | محصن اورتر ويج ا كاذ               |
| ۵۷۷  | مصنف                         | تتاب کی اصلاح اور                  |
| ۵۷۸  |                              | ووغلى پالىسى                       |
|      |                              |                                    |
|      | ثى                           | رقص وساع اورخرقه بو                |
|      | رتر اوت کے بعد تہد؟          | امام بخارى رحمه اللداه             |
| ۵۸۰  |                              | امام بخاری کی قبراورم              |
| ۵۸۰  | ***                          | امام شافعی رحمه اللد               |
| ۵۸۱  | ورحافظ ابن القيم رخمهما الله |                                    |
|      |                              | عمران بن حلان السد                 |
| ۵۸۳  | مِين تورک                    | ہرنماز کے آخری تشہد                |

| 10       | مقالاتْ®                                  |
|----------|-------------------------------------------|
| ۵۸۳      | ا ہے اللہ! ان دونوں پر رحم فرما           |
| ۵۸۳      | والدين كي اطاعت                           |
|          | جورتم نېيں کرتا، اُس پر رحم نہيں کيا جاتا |
|          | بچوں سے پیار                              |
|          | تھجوریں اور قرض                           |
| ۵۸۵      | تىن ئىشىختىن                              |
| ۵۸۵      | جڑ ما کے دو بچے اور چیونٹیوں کی بہتی      |
| ۰۰۰۰ ۲۸۵ | مچيمر کاخون                               |
|          | متفرق                                     |
| ۵۸۹      | جها د بالقلم                              |
| ۵۹۱      | زی کریں                                   |
|          | رزقِ حلال                                 |
|          | حصول رزق حلال عبادت ہے                    |
| ۲۹۵      | موجوده حالات صحیح حدیث کی روشنی میں       |
| ۹۹۵      | ئودحرام ہے                                |
|          | آيينهُ انتخاب                             |
|          | فضائلِ اللِ بيت                           |
| ۲•۲      | رمضان السبارك كے بعض مسائل                |
| ٠        | اُونٹ کے آنسواورظلم کا خاتمہ              |
| ٠        | بلی کے پنج اور سُکتے کی بیاس              |
| 411      | مربلور اور پرلسین                         |

| 11  | مقالاتْ®                |
|-----|-------------------------|
|     | اطراف الا حاديث والآثار |
| YFA | اساءالرجال              |
| ۲۵۹ | مختصراشاريه             |

#### بسم الله الرحمن الرحيم

### تقذيم

تمام حمد وثنا الله تعالی رب العالمین کے لئے ہے جس نے ساری کا کنات بیدا فرمائی اور ہرطرح کی نعتیں بخشیں ، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت الله اور رسول پر ایمان ہے اور بہرطرح کی نعتیں بخشیں ، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت الله الله تعالی اور یہی دینِ اسلام ہے۔ درود وسلام ہونی آخر الزمان سید نامحمہ المحمین ، راضی ہوآ ہے کے تمام صحابہ کرام سے رضی الله عنهم الجمعین .

الله كى رحمتيں ہوں تمام صحيح العقيدہ تابعين عظام اور صحيح العقيدہ على اسلام پر رحمة الله عليهم اجمعين. اما بعد:

الله تعالیٰ کا بہت بڑافضل وکرم ہے کہ اُس نے قلم کے ذریعے ہے دینِ حِق پھیلانے کی استطاعت بخشی اورمسلک الی سنت (اہل ِ حدیث ) کاعکم سر بلند ہوا۔ والحمد لله

راقم الحروف کے مختلف تحقیقی ، اصلامی اورعلمی مقالات کے دو مجموعے شائع ہو کر قار کمین کے ہاتھوں میں پہنچ چکے ہیں اور اب مقالات کی تیسری جلد پیشِ خدمت کرنے کی سعادت حاصل ہے۔ والجمد للہ

چونکہ بیختلف مواقع پر لکھے گئے تحقیقی مضامین ہیں للہذا بعض عبارات میں تکرار ہے لیکن بی تکرار بھی مفید ہے۔ بعض مضامین توضیح الاحکام اور مقالات میں مکرر شاکع کئے گئے ہیں تا کہ کتا ہے مذکورہ سے استفادہ کرنے والے قارئین کوزیادہ سے زیادہ معلومات حاصل مول ۔

حوالہ جات ادرعبارات کی اصلاح کی ہرممکن کوشش کردی گئی ہے لیکن عین ممکن ہے کہ کہیں کوئی غلطی یا خامی رہ گئی ہولہٰ ذاہر اصلاحی کوشش اوراطلاع کا خیر مقدم کیا جائے گا اور تھیج کی پوری کوشش کی جائے گی۔ان شاءاللہ

کاب کے آخر میں مفید فہر تیں بھی بنا دی ہیں تا کہ قاری اپنے مطلب ومقصود تک محکم دلانل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مقالاتْ <sup>©</sup> بَنْ عائے۔

اس عظیم کام میں حافظ ندیم ظهیر صاحب حفظہ اللہ ،مجمد اعظم المبار کی حفظہ اللہ اور کئی ساتھیوں کا تعاون حاصل رہاہے،جس کا از حد شکر گزار ہوں۔اللہ تعالیٰ آتھیں جز ائے خیرعطا فرمائے اور اس کتاب کو کتاب وسنت کی ترویج کا باعث بنائے۔آمین

حافظ زبیرعلی زئی (۱۱/مئی۲۰۱۰ء)



مسلك المل حديث

### اہل حدیث کے اصول

اہلِ حدیث کے خلاف بعض جھوٹے اور فتنہ پر ورلوگ یہ پر و پیگنڈ اکرتے رہتے ہیں کہ''اہلِ حدیث کے نز دیک شرعی دلیلیں صرف دو ہیں: قر آن اور حدیث/ تیسری کوئی دلیل نہیں'' حالانکہ اہلِ حدیث کے نز ویک قر آن مجید، رسول الله سَلَّاتِیْمِ کی احادیثِ ٹابتہ اور اجماع امت شرعی دلیلیں ہیں۔

'' اہلِ حدیث کے دواصول: قال القداور قال الرسول'' کا بیدمطلب ہر گزنہیں کہ اجماع ججت نہیں ہے بلکہ قال القد ( قر آن )اور قال الرسول ( حدیث ) سے اجماع کا ججت ہونا ثابت ہے۔ دیکھئے ماہنامہ الحدیث: اصم

سید ناعمر رفیاتیونئے نے فرمایا: جومسئلہ کتاب وسنت میں نہ ملے تولوگوں کا اجماع و کیھرکراُس پڑمل کرو۔ (مصنف ابن اپیشید پر ۲۲۹۸۰ ۲۲۹۸۰ ملخصا وسند صحح)

سیدناابومسعودالانصاری ڈائٹنڈ نے الجماعۃ (اجماع) کولازم پکڑنے کا حکم دیااورفر مایا: بے شک اللّٰدعز وجل محمد مُنافِیْظِم کی اُمت کو گمراہی پر کبھی جمع نہیں کرے گا۔

( كتاب المعرفة والتاريخ ٢٣٣٦٣ وسنده صحيح )

قر آن وحدیث ہے اجتہا دکا جواز ثابت ہے لہذا اجتہا وجائز ہے۔ یاور ہے کہ قر آن و حدیث کے صرح کے خلاف ہرا جتہا دمر دود ہے اور قر آن و صدیث کا وہی مفہوم معتبر و حجت ہے جوسلف صالحین سے بالا نفاق ثابت ہے بختی را عرض ہے کہ اہلِ حدیث کے نزو کی قر آن، حدیث اور اجماع شرعی حجت ہیں۔ اجتہاد جائز ہے، جس کی بہت می اقسام ہیں مثلاً آ ثابہ سلف صالحین سے استدلال، قیاس، اولی غیراولی اور مصالح مرسلہ وغیرہ

د یو بندی دبریلوی حضرات کے نز دیک ادلهٔ اربعه جمت نہیں بلکه امام ایو صنیفه کی تقلید واجب ہےلہٰ ذاریلوگ ادلهٔ اربعہ سے صرف بذر بعدا مام ابو صنیفہ ہی استدلال کر سکتے ہیں۔

## اصل ثانی: حدیث

قر آن مجیداً صلِ اول ہے اور حدیث اُصلِ ٹانی ،اس کا بیر مطلب ہر گزنہیں کہ خاص اور صرت کے حدیث کوعمومِ قرآن اور خود تر اشیدہ مفہوم کے مقابلے میں رد کر دیا جائے بلکہ دینِ اسلام میں قرآن وحدیث دونوں جمت ہیں اور دونوں دحی ہیں۔

قر آن الله تعالیٰ کا کلام اور وحی متلو ( وحی جلی ) ہے، جبکہ حدیث نبی مَثَاثِیَّ کِلم کافعل و فرمان اور وحی غیرمتلو ( وحی خفی ) ہے۔

حدیث کی دونشمیں میں:مقبول (صیح وحسن )اور غیرمقبول یعنی ضعیف ومر دود۔ حدیث کے صیح یاضعیف ہونے کا دار ومدار راویانِ حدیث اوراصولِ حدیث پر ہے۔ راویانِ حدیث کی چار بڑی اقسام ہیں:

- اختان فنہیں۔
   ۱ جن کے ثقہ وصدوق ہونے پراتفاق ہےاورکوئی اختلاف نہیں۔
- جن کے ضعیف ومجروح ہونے پراتفاق ہے اور کو کی اختلاف نہیں۔

ان دونوں اقسام میں اتفاقی فیصلہ جن اور جمت ہے، کیونکہ اجماع شرعی ججت ہے۔

🔻) جن کے ثقہ دصدوق یاضعیف ومجروح ہونے پراختلاف ہے۔

الیی صورت میں پریٹان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ تطبیق وتو فیق اور خاص کو عام پر مقدم کرنا چاہئے۔ اگر تطبیق وتو فیق اور خاص کی عام پر نقتر یم ممکن نہ ہوتو پھر ہمیشہ جمہور محدثین (مثلاً ایک کے مقابلے میں دو) کوتر ججے دینی چاہئے اور اس طرح یہ مئلہ بغیر کسی فرقہ پرسی ہخواہش پرسی اور تناقضات کے حل ہوجا تا ہے۔

جن کی توثیق تابت نہیں اور وہ علم کے ساتھ مشہور نہ ہونے کی وجہ سے مجہول و نامعلوم
 کے حکم میں ہیں۔

اول الذكركي غيرمعلول اورغير شاذ صديث كيحيح بونے برابل الممان كا اجمار ع م\_\_ محكم دلائل سے مزين متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

ثانی الذکر کی بیان کرده حدیث ضعیف ومردود ہوتی ہے، الاید که اُس کی معتبر متابعت یا قو ی شامد ثابت ہو۔

. آخری شم (چہارم) کے راوی کی روایت قولِ راجح میں ضعیف ومر دو دہوتی ہے۔ اصولِ حدیث میں اس مسئلے پراتفاق ہے کہ جس حدیث میں پانچ شرطیں ہوں، وہ صحیح ہوتی ہے:

ہرراوی عادل ہو، ہر راوی ضابط ہو ( ان دونوں کے مجموعے کو ثقہ وصدوق کہا جا تا ہے )،سندمتصل ہو،شاذ نہ ہواورمعلول ( علت ِقادحہ کے ساتھ ) نہ ہو۔

د يکھئے مقدمہ ابن الصلاح (ص۲۰)

معلوم ہوا کہ مرسل اور منقطع دونوں متصل نہ ہونے کی وجہ سے ضعیف حدیث کی اقتمام ہیں اور اس طرح ریس ( مربِّس کے عنعنہ والی ) روایت معلول ہونے کی وجہ سے ( غیر صحیحین میں )ضعیف ومردود ہوتی ہے۔

ہم اپنی مرضی کی روایت کوشیح اور مرضی کےخلاف روایت کوضعیف نہیں کہتے بلکہ ہمیشہ اصول کی یابندی اور عدل وانصاف سے کام لیتے ہیں۔ والحمد لللہ

جب الل حدیث (اہل سنت) صحیح حدیث کو قبول اور ضعیف حدیث کورد کردیتے ہیں تو بعض لوگ ضعیف حدیث کورد کردیتے ہیں تو بعض لوگ ضعیف حدیث کی دوست کی لوگ خود بہت ی روایات کو ضعیف قرارد ہے کررڈ کردیتے ہیں، جس کی فی الحال دومثالیں پیشِ خدمت ہیں:
اول: امام قتیبہ بن سعید النقلی رحمہ اللّٰد ( ثفتہ ثبت / من رجال الستہ ) نے صحیح سند کے ساتھ ایک حدیث بیان کی، جس میں آیا ہے: نبی سُلُ اللّٰی کا اللّٰہ الرزوالِ شمس کے بعد سفر کرتے تو ظہرو عصر کی نمازیں جمع کر کے سفر شروع کرتے تھے۔

(منداحد ۱۳۷۵ - ۲۳۳۲ منن الي داود: ۱۲۲۰ وقال: لم يروهذ الحديث إلاقتيبه وحده) اس حديث كوتر مذى نے حسن غريب (ح٣٥ ۵) اور ابن حبان ( الاحسان : ١٣٥ ٢) نے صحح كہا ہے۔ مقَالاتْ® 20

احمد رضا خان بریلوی نے اس صدیث پرجرح کر کے اسے غلط اور منکر قرار دیا۔ د کیھئے فناوی رضوبہ (طبع جدیدج ۵ص ۲۰۵\_۲۰۱)

> یا در ہے کہاس روایت پرامام بخاری کی جرح ثابت نہیں۔ و کیھئے میری کتاب علمی مقالات (ج موص۱۹۳–۱۹۵)

اس حدیث سے سفر میں جمع تقدیم کا ثبوت ملتا ہے لیکن بریلوبیاس کے سراسرخلاف ہیں۔ احمد رضاخان نے اس حدیث پرجرح میں دوبردی خیانتیں کی ہیں:

ا: ترندی سے'' حدیث غریب'' کے الفاظ نقل کئے اور'' حسن غریب'' کے الفاظ کو جان بوجھ کر حذف کر دیا، حالانکہ بیالفاظ اسی عبارت کے مصل اوپر لکھے ہوئے ہیں۔

7: "المكئ"ك بعدام تذى فرمايا:" و بهذا الحديث يقول الشافعي و احمد و إسحاق يقولان: لا بأس أن يجمع بين الصلاتين في السفو في وقت احداهما " اوراس حديث مطابق شافعي كاقول ب، احمداورا سحاق كتي بين: سفر مين دونمازول كركمي ايك وقت مين (مثلًا ظهر كوقت مين عصراور عصر كوقت مين ظهر) جمع كرك يؤهنا جائز ب ( ح٥٣٣)

اگر درج بالا حدیث صحیح ہے تو سفر میں جمع نقتہ یم کا ثبوت ہے اوراگر (بقولِ بریلویہ) ضعیف ہے تو بریلویوں نے صدیث کوضعیف کہہ کرر دگر دیاللہٰ ذاوہ دوسروں پر کیوں اعتراض کرتے ہیں؟!

دوم: امام طاوس رحمه الله (تالبی) سے روایت ہے کہ نبی مَثَالِیَّا ِ نماز میں اپنا دایاں ہاتھ با کمیں ہاتھ پر سینے پر رکھتے تھے۔ (کتاب الرائیل:۳۴ وسنن الی داود:۷۵۹) دیو بندی اور ہریلوی دونوں گروہ اس حدیث کوضعیف قر اردے کررد کردیتے ہیں۔

اگرکوئی اہلِ حدیث کسی ضعیف حدیث کوضعیف کہہ کررد کردی تویہ دونوں فرقے شور مچانااور منگرِ حدیث کے فتو ہے لگا ناشروع کر دیتے ہیں ۔ کیاانصاف اس کانام ہے؟! (۲۰/جنوری•۲۰ء)

مقَالاتْ<sup>©</sup>

## حق بريكون؟

آج کل اَہل حدیث کے خلاف کتابوں ہی کتابوں پر زور ہے، جن میں زہر یکی زبان کے ساتھ ا کا ذیب ، افتر اءات ، مغالطات اور جھوٹ ہی جھوٹ کی بھر مار ہے۔نوید بھا کی (حضروی) نے محد ظفر عطاری ( بریلوی ) کی کتاب'' حق پر کون؟'' لا کر دی ،جس پرمحمد عبدالحکیم شرف قادری اورمحمرصدیق ہزاروی بریلوی وغیر ہمانے تقریفلیں لکھی ہیں۔ ا پسی تمام کتابوں کی کنڑت کے باوجوداہل حدیث دعوت پھیلتی ہی جارہی ہے۔والحمد لللہ قارئین کرام!اس بریلوی کتاب: 'حق پرکون؟''سے تین حوالے پیش خدمت ہیں، جن ميں رسول الله مَنَا لَيْهِمُ ، أمام ابوصيفه اور امام طحاوي يرجمو ف بولا كيا ہے: انقل کیا کہ عطاری بریلوی نے بحوالہ 'عینی شرح بخاری' ، نقل کیا کہ ''( حضرت عبدالله ابن زبیر ڈانٹھنا ) نے دیکھا کہ ایک شخص رکوع میں جاتے اور رکوع سے والبل لوفت وقت رفع يدين كرر مائة آبات فرمايا كدر فع يدين ندكر كيونكه سابيافعل ب كه جسار سول الله مَا أَيْنِ إلى في يهل كيا چرچيور ديا تعا-" (حق بركون؟ ص٢٩٩) عرض ہے کہاس روایت کوعینی حنفی نے عمدۃ القاری (ج ۵ص۴۷) میں بغیر کسی سند اور بغیر کسی حوالے کے لکھا ہے اور اس روایت کی کوئی سند متصل کسی کتاب میں نہیں ہے لہذا عبارت ندکورہ میں نبی کریم مَثَاثِیْظِ پر حجوث بولا گیاہے۔ حنبیہ: صحیح سند ہے تابت ہے کہ (سیدنا) عبداللہ بن الزبیر (ٹاٹنٹۂ ( زمانۂ تابعین میں ) شروع نماز ، رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع یدین کرتے تھے۔ د کیھیےالسنن الکبری کلیمیقی (ج۴ص۴۷وقال:''دو اتبہ ثقیات ''امام بیہقی نے فرمایا:اس کےراوی ثفتہ ہیں۔)

مقالات<sup>®</sup>\_\_\_\_\_\_

 عطاری بربلوی نے لکھا ہے: '' امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سر کار دو عالم من اللہ فی بارگاہ و بے س پناہ میں عرض کرتے ہوئے لکھتے ہیں:.....

ترجمہ:اے موجودات سے زیادہ تعظیم والے ،اے وری کے خزانے ، مجھے بھی اپنی جناب سے عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ مُٹاٹیٹیٹر کوراضی کیا ہے ججھے بھی راضی سیجیح میں آپ مُٹاٹیٹیٹر کی جودت وسخاوت کا طلب گارہوں مخلوق میں آپ مُٹاٹیٹیٹر کے سواا بوحنیفہ کا کوئی نہیں۔'' (حق پرکون؟ص۱۰۱، بحوالہ تھیدہ نعمان)

عرض ہے کہ بیاشعار اور قصیدہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے قطعاً خابت نہیں اور نہ قصیدہ نعمان نامی کوئی کتاب اُن سے خابت ہے لہذا عبارت نہ کورہ میں امام ابو حنیفہ پر جھوٹ بولا گیا ہے۔ ۲) عطاری بریلوی نے لکھا ہے: ''امام طحاوی کا نظریہ

مَّنُ كَان خَارِجًا عَنُ هَلِهِ الْآرُبَعَةِ فِي اللَّمَانِ فَهُوَ مِنْ اَهُلِ الْبِدُعَةِ وَالنَّارِر (طحاوی شریف) ترجمہ: فی زمانہ جوآ دمی چاروں نداہب سے خارج ہوتو وہ اہل بدعت اور اہل نار میں سے ہے۔'' (حق پرکون؟ص۲۲)

عرض ہے کہ اس قتم کی کوئی عبارت امام طحاوی رحمہ اللہ سے ثابت نہیں ہے بلکہ اس کے خلاف ابو تحد حسن بن ابراہیم بن زُولاق نے امام طحاوی کے بیٹے ابوالحسن علی سے نقل کیا کہ مطاوی نے کہا:'' و هل یقلّد الاعصب یں او غبی '' اور تقلید تو صرف متعصب یا غبی (بے وقوف جابل) کرتا ہے۔

د مكھتے حافظ ابن حجر العسقلانی كی كتاب لسان الميز ان (ار ۲۸، دوسر انسخة ص ۴۲۰)

اگراس سے مراد طحطاوی (ایک عام مولوی) ہے تو پھر طحاوی کانام کیوں لکھا گیا ہے؟ منعبیہ: اس بریلوی حوالے سے ٹابت ہوا کہ اہلِ بدعت اہلِ نار میں سے یعنی جہنی ہیں لہٰذا بطورِ نصیحت عرض ہے کہ بریلوی مفتی احمہ یار خان نعیمی نے کہا:'' شریعت وطریقت دونوں کے چار چار سلسلے یعنی حنی ، شافعی ، ماکی ، حنبلی اسی طرح قادری ، چشتی ، نقشبندی ،

سہروردی بیسب سلسلے بالکل بدعت ہیں۔' (جاءالحق جام ۲۲۲، بدعت کی قسمول کی پیمان) محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ مقَالاتْ®

### حدیث کے مقابلے میں تقلید

عروہ بن الزبیر رحمہ اللہ تا بعی نے سیدنا عبداللہ بن عباس طابقیٰ سے کہا: آپ نے لوگوں کو پھسلا دیا ہے۔انھوں نے یو چھا:اے عُر ہی! کیابات ہے؟

عروہ نے کہا: آپ (ج کے ) ان دس دنوں میں عمرے کا تھکم دیتے ہیں حالا تکہ ان میں کوئی عمرہ نہیں ہے۔ ابن عباس نے فرمایا: تم اپنی مال (اساء بنت افی بکر و النافیا) ہے اس کے بارے میں کیوں نہیں یو چھتے ؟ تو عروہ نے کہا: ابو بکر اور عمر (و النافیا) یہ (عمرہ) نہیں کرتے تھے۔ تو ابن عباس (و لا النظم النافیا) نے فرمایا: اسی چیز نے تصحیص ہلاک کیا ہے۔ اللہ کی قتم! میرا یہی خیال ہے کہ اللہ تصحیص عذاب دے گا، میں تصحیص نبی منافیظ کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تم میرے سامنے ابو بکر اور عمر (و لا النافیا) کو پیش کرتے ہو۔

عروہ نے کہا: اللہ کی قتم! وہ دونوں آپ سے زیادہ رسول اللہ سَکَ ﷺ کی سنت کو جاننے والے اوراس بڑمل کرنے والے تھے۔

خطیب بغدادی نے فرمایا: ابوبکر اور عمر ( مُرَاقَعُهُا ) کے بارے میں عروہ نے جو کہاوہ صحیح ہے کیکن نبی مَنَاقِیَّظِم کی سنت ( یعنی حدیث ) کے مقابلے میں کسی کی تقلید جا تر نہیں ہے۔ سے

(الفقيه والمعنفقه حاص ١٩٥٥، وسنده مجح)

عرض ہے کہ تقلید ہوتی ہی حدیث کے مقابلے میں ہے۔ ابن جوزی کے استاذ ابوالوفاء علی بن عقیل البغد اوی (متوفی ۱۵۱۳ھ) فرماتے ہیں: ''هو تعظیم الوجال و توك الأدلة هو التقلید فأول من سلكه الشیطان '' رجال کی تعظیم اور دلائل کوترک کرنا یجی تقلید ہے اورسب سے پہلے اس راستے پرشیطان جلا۔

( کتاب الفنون ج ۳ ص ۲۰۴ بحوالہ ماہنا مدالتو حید زیر ال کا ۲۰۰۱ء م م ۹) لیتی پعض رجال کی اندھی تخطیم اور دلائل/ احادیث کوئر ک کر دینا تقلید کہلا تا ہے۔

## ترك ِتقليداورابوبكرغاز يبورى

محمد ابوہکر غازیپوری (دیوبندی) نے لکھا ہے: ''ترک تقلید اگر لنہیت واخلاص کے ساتھ اختیار کی جائے اور مقصد اس کا محض بیہ و کہ آدمی صرف وہی بات لینا چاہتا ہے جس کا شہوت براہ راست کتاب وسنت سے ہے، تو اس کا انکار جم نہیں کرتے ، مگر اس کیلئے ضروری ہے کہ آدمی ان تمام با توں کو قبول کرے جس کا شہوت کتاب وسنت سے ہو، بینہ ہو کہ ایک خاص فکر ذہمن میں پہلے سے موجود ہو اور جو احادیث اور قرآن کی جو آیات اس فکر سے مطابق نظر آئے تو اس کو قبول کر لیا جائے ، اور ان تمام احادیث و آیات کا انکار کیا جائے یا اس کی بیمنی تاویل کی جائے جو اس خاص فکر اور نقطہ نظر کے خلاف ہو، ایسا کرنا ہمارے نزدیک کتاب وسنت کو اپناس خاص فکر کا پابند بنانا کی جو کہ سراسر خواہشات نفسانی کی پیردی ہے جو کہ سراسر صفالات اور مگر اہی ہے۔'' (حدیث کے بارے میں غیر مقلد بن کا معیار د د قبول میں)

عرض نے کہ ہم غیر مقلدین نہیں بلکہ اہل صدیث ہیں اور طفیہ گوائی دیتے ہیں کہ تقلید ہمارے نزدیک کتاب وسنت کے خلاف ہے لہٰذاہم نے لئٰہیت واخلاص کے ساتھ تقلید کو ترک کر دیا ہے اور ہمارا مقصد محض صرف کتاب وسنت (اورا ہماع) کی اتباع ہے، ہم اپنے ذہنوں میں کوئی تقلیدی فکر نہیں رکھتے بلکہ تمام سمجے و ثابت دلائل کے پابند ہیں اور اللہ تعالیٰ ہے یہ دعا گوہیں کہ وہ ہمیں اتباع نفس اور خواہشات کی پیروی سے ہمیشہ بچائے۔ آمین ہم کتاب وسنت کا خود تر اشیدہ مفہوم نہیں لیتے بلکہ ہر حوالے کے لئے سلف صالحین کے متفقہ نہم کو ترجیح و ہے ہیں اور جب کسی مسئلے میں غلطی ثابت ہو جائے تو علانے رجوئ کرتے ہیں۔ ہمارے خلاف آپ لوگ جتنا بھی جھوٹا پر و پیگنڈ اکرتے ہیں اس کا حساب کرتے ہیں۔ ہمارے خلاف آپ لوگ جاتنا بھی جھوٹا پر و پیگنڈ اکرتے ہیں اس کا حساب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں و بنا پڑے گا۔ ان شاء اللہ

مقَالاتْ®

## سلف صالحين اورتقليد

الحمد لله ربّ العالمين والصّلوة والسّلام على محمد رسول الله: خاتم النبيين عَلَيْ محمد رسول الله: خاتم النبيين عَلَيْكُ و رضى الله عن أصحابه أجمعين و من تبعهم إلى يوم الدين ،

ارشادِ باری تعالی ہے: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ طَ ﴾ كهرو يجح إكما جوجانتے ہیں اور جونہیں جانتے وہ (دونوں) برابر ہیں؟ (الزمر:٩)

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ لوگوں کی وو (بڑی) تشمیں ہیں:

ا: علماء (درجات کے لحاظ سے علماء کی تی اقسام ہیں اور اُن میں طالب علم بھی شامل ہیں۔)

ا: عوام (عوام کی کئی اقسام ہیں اوراُن میں اَن پڑھ لاملم بھی شامل ہیں۔)

عوام کے لئے بیتھم ہے کہ دہ اہل الذکر (علاء) سے پوچھیں۔ (دیکھئے سورۃ اُٹھل:۳۳) یہ پوچھنا تقلید نہیں ہے۔ ویکھئے منتہی الوصول لا بن الحاحب اُلغوی ( ص ۲۱۸۔۲۱۹) اور میری کتاب: وین میں تقلید کا مسئلہ (ص۱۱)

اگر پوچسنا تقلید ہوتا تو ہر بلویوں اور دیو بندیوں کے عوام موجودہ ہر بلوی اور دیو بندی علاء کے مقلد ہوتے اور اپ آپ کو کبھی حنی ، ماتریدی یا نقشبندی وغیرہ نہ کہتے ۔ کوئی سرفرازی ہوتا اور کوئی آمینی ، کوئی تقوی ہوتا اور کوئی کھٹی (!) حالا تکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں لہٰذا مطلق یو چھنے کوتقلید قرار دینا غلط اور باطل ہے۔

علاء کے لئے تقلید جائز نہیں بلکہ حسبِ استطاعت کتاب وسنت اورا جماع پر قولاً وفعلاً عمل کرنا ضروری ہے اورا گرادلہ ٹلا شدمیں کوئی مسئلہ نہ ملے تو پھراجتہا و (مثلاً متفقہ وغیر مختلفہ آٹار سلف صالحین ہے استدلال اور قیاس صبح وغیرہ) جائز ہے۔ مقالات ®

حافظ ابن القيم رحمه الله (متونى ا 20 هـ) في رايا: "و إذا كان المقلّد ليس من المعلماء باتفاق العلماء لم يدخل في شيّ من هذه النصوص "اور جب مقلد علماء من سختين بي جبيا كه علماء كا اتفاق (اجماع) به (لبذا) وه ان دلاكل (آيات و احاديث مين بيان شده فضائل) مين واخل نبين بهد (اعلام الموتعين جهن ٢٠٠٠) اس قول كم مفهوم معلوم بواكه عالم مقلم نبين بوتا ـ

حافظ ابن عبد البرالا ندلی رحمه الله (متونی ۲۳ مهر ) نے فرمایا: "قالو ا: و المقلد لا علم له و لم یختلفو افی ذلك "اور انھوں (علاء) نے فرمایا: اور مقلد اعلم (جابل) ہوتا ہو اور اس میں اُن كاكوئى اختلاف نہيں ہے۔ (جامع بيان اعلم وضله علم سام ابب فياد القليه) اس اجماع ہے ہی ایک علم مقلد نہيں ہوتا، بلكہ خفیوں كى كتاب البدايه كے حاشے پر لكھا ہوا ہے كہ علم مقلد نہيں ہوتا، بلكہ خفیوں كى كتاب البدايه كے حاشے پر لكھا ہوا ہے كہ ي علم ان يكون مواده بالجاهل المقلد لأنه ذكره في مقابلة المحتهد "اس كا حمال ہے كہ جابل ہے اُن كى مراد مقلد ہے كيونكه انھوں نے اسے جمہد كے مقابلة المحتهد "اس كا حمال ہے دربایا نے بن ص ۱۳۲ ماشيد ۲، كتاب اوب القاض)

اس تمہید کے بعداس تحقیقی مضمون میں ایک سو( ۱۰۰) علاء کے حوالے پیشِ خدمت ہیں، جن کے بارے میں صراحنا ثابت ہے کہ وہ تقلید نہیں کرتے تھے:

ال سيدناعبرالله بن مسعود را النفئ في مايا: " لا تقلدوا دينكم الرجال ... " إلخ السيخ و ين مين مروول ( يعنى لوگول ) كي تقليد نه كرو الخ ( اسنن الكبري لليبقي ١٠/١، وسنده هيچ )
 نيز د كيف و ين مين تقليد كامسئله ( ص ٣٥ )

سيدناعبدالله بن مسعود رُوَاللهُ أَنْ الْمُعَدِّ عَالَمًا أَو متعلّمًا و لا تغد إمّعة بين ذلك "عالم بنويامتعلم (سيكيفوالا،طالب علم) بنو،ان دونول كررميان (ليعن أن كعلاوه) مقلدنه بنول (جامع بيان العلم ونسله اراك ۲۵۲۵ ۱۰،وسنده حن)

اِمعد کاایک ترجمه مقلد بھی ہے۔

د كيميّة تاج العروس (ج ااص م) المعجم الوسيط (ص٢٦) اور القاموس الوحيد (ص١٣٣)

سيدناابن مسعود رفاتنهٔ كنز ديك لوگوں كى تين تشميں ہيں:

عالم ۲: طالب علم ۳: مقلد

انھوں نے لوگوں کومقلد بننے ہے منع فر مادیا تھااورعالم یاطالب علم بننے کا تھم دیا تھا۔

الله المنافع المنافع المنافعة في مايا:

" أما العالم فإن اهتدى فلا تقلَّدوه دينكم " إلخ الرَّعالَم بِدايت يرَبَّي بُوتُواييِّ د **ین میں اس کی تقلید نه کرو \_ الخ** (جامع بیان انعلم دنصلهٔ ۲۲۲۶ ح۹۵۵، وسند <sub>و</sub>حسن)

نيز د يکھئے دين ميں تقليد کامسئله (ص٣٥-٣٧)

منبيه: تمام صحابة كرام ميں ہے كسى ايك صحابي ہے بھى تقليد كاصر يح جواز قولاً يا فعلاً ثابت نہیں ہے بلکہ حافظ ابن حزم اندلی رحمہ اللہ (متوفی ۲۵۲ھ)نے فرمایا:

اول سے آخرتک تمام صحابہ جی کہ اور اول سے آخرتک تمام تابعین کا ثابت شدہ اجماع ہے کہان میں ہے یاان ہے پہلے کسی (اُمتی )انسان کے تمام اقوال قبول کرنامنع اور نا جائز ہے۔ النح (الدیزۃ الکافیدلا بن حزم ص اے، الرد کلی من اخلد الی الارض للسیوطی ص ۱۳۱۔۱۳۳، دین مِن تقليد كامئله ص٣٧ \_ ٣٥)

٣) امام ما لک بن انس المدنی رحمه الله ( متونی ۹ ساھ ) امام دار البحر ۃ بہت بڑے مجتبد تھے۔طحطاوی حنفی نے ائمہ کاربعہ ( امام ابوحنیفہ، امام مالک ، امام شافعی اور امام احمد ) کے بارے میں کہا: ' وهم غیر مقلدین ''اوروه غیرمقلاتھ۔

(حاهية الطحطا دى على الدرالمخيارج اص٥١)

محرحسین' دحنیٰ' نامی ایک مختص نے لکھا ہے:'' ہرمجہ تبدا پنے مظنونات برعمل کرے اس لئے ائمَدار بعدسب كےسب غير مقلد ہيں۔'' (معین الفقدص ۸۸)

ماسٹر امین اوکاٹروی نے کہا:'' مجتہد پر اجتہاد واجب ہے اور اپنے جیسے مجتہد کی تقلید حرام ب-"الخ (تجليات صندرج ٣٥، ٢٣٠)

سرفراز خان صفدر گکھ وی دیو بندی نے کہا: '' اور تقلید جاہل ہی کیلئے ہے جواحکام اور دلائل

مقَالاتْ<sup>®</sup>

ے ناواقف ہے یا تعارض اولہ میں تطبق وتر جیح کی ہلتے نہیں رکھتا...'

(الكلام المفيد في اثبات التقليد ص٢٣٣)

٤) امام اساعیل بن یچی المرنی رحمه الله (متوفی ۲۲ه) نے فرمایا:

میرا بیاعلان ہے کہ امام شافعی نے اپنی تقلید اور دوسروں کی تقلید سے منع فرمایا ہے تا کہ (ہر شخص )اپنے دین کو پیش نِظرر کھے اوراپنے لئے احتیاط کرے۔

(مخضرالمزنی ص ۱۰ دین مین تقلید کا مسئله ۲۸)

المام شافعی رحمه الله نے فرمایا:' و لا تقلّدونی ''اور میری تقلیدنه کرو۔

(آداب الشافعي ومناقبه لابن الي حاتم ص ۵۱ وسنده حسن ، دين مين تقليد كاستله ص ۲۸ نيز و كيهي فقر و نمبر ۳۳

الرسنت کے مشہورا مام اور مجتبدا حمد بن محمد بن حنبل رحمہ الله (متوفی ۲۳۱ھ) نے امام
 اوزائی اورامام مالک کے بارے میں اینے شاگر دامام ابوداو د بحستانی رحمہ اللہ سے فرمایا:

" لا تقلّد دینك أحدًا من هو لاء " إلى اپ وين مِس أن مِس سے كى ايك كى بھى الله على الله كى بھى الله كى بھى الله تقليد نه كر... الح (سائل ابي داودس ٢٧١) فيرو كيھے فقره: ٣

فائده: علامةنووى نے فرمایا:''فإن المهجتهد لا يقلّد المهجتهد ''کيونکه بےشک مجتبد مجتبد کی تقلیدنہیں کرتا۔ (شرح سمج مسلم جام ۲۰ تحت ۲۲۰)

ا بن التركماني (حنفي )نے كہا: 'فلان المهجتهد لا يقلّد المهجتهد '' كيونكه ب شك مجتهد مجتهد كي تقليدنييس كرتا۔ (الجو برائني على اسن الكبرى للبہتى ج٢ص٢٠)

تنبیہ: بعض لوگوں نے (اپنی نمبر بڑھانے کے لئے ) کئی علاء کو طبقاتِ مالکیہ ، طبقاتِ شافعیہ ، طبقاتِ حنا بلہ اور طبقاتِ حنفیہ میں ذکر کیا ہے ، جو کہ مذکور ہ علاء کے مقلد ہونے کی دلیل نہیں مثلاً:

ا: امام احمد بن حنبل کوطبقات ِشافعید کسبکی (ج اص ۱۹۹، دوسرانسخدج اص۲۶۴) میں ذکر کیا گیا ہے۔

امام شافق كوطبقات مالكيد (الديباج المذبب ص٣٢٦ ت ٣٣٥) اورطبقات حنابله
 محكم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

مقَالاتْ®\_\_\_

(ار۲۸۰) میں ذکر کیا گیاہے۔

كياامام احمدامام شافعي كےمقلداورامام شافعي امام مالك وامام احمد كےمقلد تھے؟!

معلوم ہوا کہ طبقاتِ ندکورہ میں کسی عالم کا ندکور ہونا اُس کے مقلد ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ نیز و کیجئے تقید سدید بررسالہ اجتہاد وتقلید شیخنا الا مام ابی محمد بدلیج الدین الراشدی السندی رحمہ الله (ص۳۳۔۳۷)

۱ مام ابوحنیفه نعمان بن ثابت الکوفی الکابلی رحمه الله کے بارے میں طحطا وی حفی کا قول
 گزر چکا ہے کہوہ غیر مقلد تھے۔ ویکھیئے فقرہ: ۳

اشرفعلی تقانوی دیوبندی نے کہا: ''کیونکہ امام اعظم ابوصنیفہ کاغیر مقلد ہونا یقینی ہے۔''

( مجالس مکیم الامت ص ۳۲۵ ، ملغوظات کیم الامت ج ۳۳ ص ۳۳۲ )

امام ابوصنیفدنے ایے شاگر د قاضی ابو بوسف ہے کہا:

میری ہر بات نہ لکھا کر،میری آج ایک رائے ہوتی ہے ادر کل بدل جاتی ہے۔کل دوسری رائے ہوتی ہے تو پھر پرسوں وہ بھی بدل جاتی ہے۔

(تارخ بینی بن معین ،روایة الدوری ۲۳ م ۷۰۷ ت ۲۳ ۱۱ ۱۲ و نین مین تقلید کا مسئلی ۳۹-۳۳)

فا کده: شخ الاسلام ابن تیمیداور حافظ ابن القیم رحمهما الله وونول نے فر مایا که امام الوحنیف نے تقلید سے منع کیا ہے۔ دیکھیے مجموع فقاوی ابن تیمید ( ۲۰ ۱/۱۰) اعلام الموقعین (۲۲/۱۰) اعلام الموقعین (۲/۱/۱۰) اورالروعلی من اخلدالی الارض للسیوطی (ص۲۳۱)

ا پنے آپ کو حفی سیجھنے والوں کی درج ذیل کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ امام ابوصنیفہ نے تقلید ہے منع کیا ہے:

مقدمه عمدة الرعاية في حل شرح الوقابي (ص٩) لمحات النظر في سيرة الا مام زفرللكوثري (ص٢١) ججة اللدالبالغه (١٧٧)

الشخ الاسلام ابوعبدالرحن قى بن مخلد بن يزيد القرطبى رحمه الله (متوفى ٢٥٦ه) ك بارے بين امام ابوعبدالله محد بن الفتوح بن عبدالله الحميدى الازدى الاندلى الاثرى الظاہرى

مقالاتْ® مقالاتْ

رحمه الله (متوفى ۴۸۸ه ) نے اپنے استاذ ابو محمد علی بن احمد عرف ابن حزم سے نقل کیا: ''و کان متحیّر الا یقلّد احدًا''

اوروہ ( کتاب وسنت اوررانج کو )اختیار کرتے تھے،کسی ایک کی تقلیم نہیں کرتے تھے۔ (جذوۃ المقبس نی ذکرولاۃ الائدلس ۱۹۸۸،۶۰رخ دِسٹن لابن عسا کر ۱۹۸۰،۶۰۰

حافظ ابن حزم کا قول کتاب الصلة لا بن بشکو ال (۱۰۸۰ ت ۲۸ ) میں بھی ندکور ہے اور حافظ ذہبی نے بھی بن مخلد کے بارے میں فرمایا:

''و کان مجتهدًا لا بقلد أحدًا بل يفتي بالاثر ''اوروه مجتهد تھ، کی ايكى گقليد نبيس كرتے تھے بلكداثر (حديث وآثار) كے مطابق فتو كل ديتے تھے۔

(تاریخ الاسلام ج ۴۰ م ۱۳۱۳ و فیات ۱۳۱۸ هـ) فا کده: حافظ ابوسعد عبدالکریم بن محمد بن منصور اتمیمی السمعانی رحمه الله (متوفی ۵۹۲ هـ) نے فرمایا: "الأثوي ... هذه النسبة إلى الأثو یعنی المحدیث و طلبه و اتباعه " اثری...یا اثر یعنی حدیث ،حدیث کی طلب اوراس کی اتباع کی طرف نسبت ہے۔

(الانباباس۸)

عافظ معانى رحم الله في مايا: " الظاهري ... هذه النسبة إلى أصحاب الظاهر وهم جماعة ينتحلون مذهب داود بن على الأصبهاني صاحب الظاهر فإنهم يجرون النصوص على ظاهرها و فيم كثرة "

ظاہری... بید اصحابِ ظاہر کی طرف نسبت ہے اور یہ جماعت ہے جو داود بن علی اصبہانی ظاہری کے ند ہب (طریقے) پر ہے، یہ لوگ نصوص (قر آن وصدیث کے دلاکل) کوظاہر پر جاری کرتے ہیں اور یہ لوگ کثرت سے ہیں۔ (الانساب جہس ۹۹)

حافظ سمعانی رحمه الله نے فرمایا: '' السّلَفی ... هذه النسبة إلى السلف و انتحال مذهبهم على ما سمعت ''سلفی .. جیما که میں نے شنا ہے: بیسلف اور اُن کے ذہب (مسلک) اختیار کرنے کی طرف نسبت ہے۔ (الانباب ۲۷۳۵۳)

اس سے معلوم ہوا کہ سیجے العقیدہ سلمین کے بہت سے صفاتی نام اور اَلقاب ہیں لہٰذا سلفی ، ظاہری ، اثری ، المبِ حدیث اور الملِ سنت سے مرادوہ سیجے العقیدہ مسلمان ہیں جوقر آن ، صدیث اور اجماع کی اتباع کرتے ہیں اور کسی اُمتی کی تقلید نہیں کرتے ۔ والحمد للّہ

♦) امام ابو محمد عبد الله بن وصب بن مسلم الفهرى المصرى رحمه الله (متوفى ١٩٥ه) كـ بارے بين حافظ ذہبى نے فرمایا:

'' و کان ثقة حجة حافظًا مجتهدًا لا يقلّد أحدًا، ذا تعبدو زهد . '' اورآ پ تُقد (روايتِ حديث مين ) حجت ، حافظ مجتهد تنے ، آپ کی کی تقليد نہيں کرتے تنے ، آپ عباوت اور زہدوالے تنے۔ (تذکرة انحاظ امرد ۲۸۳ ـ ۲۸۳)

آپعبادت اورز بدوالے تھے۔ (تذکر قائفا ظام ۱۳۵۵ تا اللہ (متوفی ۲۰۹۵)

ابوعلی الحسن بن موی الاشیب البغد اوی قاضی موصل رحمہ الله (متوفی ۲۰۹۵) کے بارے میں حافظ ذہبی نے فرمایا: "و کان من أو عید العلم لا یقلد أحداً. "

اوروہ علم کے فرانوں میں سے تھے، کسی کی تقلیم بین کر سے تھے۔ (براعلام النہا، ج۲۰۵۰) اوروہ علم کے فرانوں میں سے تھے، کسی کی تقلیم بین کر بین المالہ یا القرطبی الاندلسی رحمہ الله (متوفی ۲۰۲۱ه) ابو کھ القائم بین کر بین قائم بین کر مین بیار البیانی القرطبی الاندلسی رحمہ الله (متوفی ۲۰۲۱ه) کے بارے میں حافظ ذہبی نے فرمایا: "ولازم ابن عبدالحکم حتی ہوع فی المفقه و صار إمامًا مجتهدًا لا یقلد أحداً وهو مصنف کتاب الإیضاح فی الموحد علی المقلدین . "اوراضوں نے (محمد بن عبدالله ) ابن عبدالحکم (بن اعین بن المد دعلی المقلدین . "اوراضوں نے (محمد بن عبدالله ) ابن عبدالحکم (بن اعین بن الیف المحد کی کامور کی کامور کی کامور کی کامور کے اورامام مجتهدین گئے، الیف الموحلی المقلدین کام کے مصنف آپ الا ایفاح فی الروعلی المقلدین کام کے مصنف آپ الله المقالدین کامور کی کی تقلید کی کامور کامور کی کامور کامور کامور کامور کی کامور کامور کی کامور کامور کامور کی کامور کامور کی کامور کامور کامور کی کامور کامور کامور کامور کی کامور کامور کامور کامور کامور کامور کامور کامور کامور کی کامور کا

ہیں۔ (تذکرۃ الحفاظ ۲۴۸/۲ ت ۲۵۱) مقلدین کے ردمیں آپ کی اس کتاب کا درج ذیل علاء نے بھی ذکر کیا ہے:

: الحميدي الاندلسي الظاهري (جذوة المقنيس ار١١٨، بحواله المكتبة الشامله)

ا: عبدالوباب بن على بن عبدالكافي السبكي (طبقات الشافعيد الكبرى اره٥٠)

ا: صلاح الدين خليل بن ايبك الصفدى (الوافى بالوفيات جهم ١١٦)

مقَالاتْ®

تنبييه: ہمارے علم سے مطابق زماجہ تدوین حدیث (یانچویں صدی جمری) بلکه آٹھویں صدی جری تک سی ثقه وصدوق صحیح العقیدہ عالم نے کتاب الدفاع عن المقلدین ، کتاب جواز التقليد ، كتاب وجوب التقليديااس مفهوم كى كوئى كتاب نبين كلهى ادرا كركسى كواس تحقيق

سے اختلاف ہے تو صرف ایک صریح حوالہ پیش کردے۔ هل من مجیب؟

بارے میں حافظ ذہبی نے فرمایا: ' و کان مجتهدًا لا يقلّد أحدًا ''اورآب مجتهد تھے، کسی کی تقلیر نہیں کرتے تھے۔ (تذکرہ الحفاظ ۷۸۶٬۳۳ تـ ۵۲۸،۲۲ ح الاسلام ۵۲۸،۲۳)

على مينووي شافعي نے كها: 'ولا يلتزم التقيد في الاختيار بمذهب أحد بعينه ولا يتعصب لأحدولا على أحدعلي عادة أهل الخلاف بل يدورمع ظهور الدليل و دلالة السنة الصحيحة و يقول بها مع من كانت و مع هذا فهو عند

أصحابنا معدود من أصحاب الشافعي . . . '' وہ اختیار میں کسی معین مذہب کی قید کا التزام نہیں کرتے تھے اور نہ کسی کے لئے تعصب کرتے

تھے جیسا کہ اختلاف کرنے والےلوگوں کی عادت ہوتی ہے، ملکہ دلیل ظاہر ہونے اور سنتِ

صیحہ کے قائل تھے، جاہے دلیل کسی کے پاس ہو،اس کے باوجود ہمارےاصحاب نے آھیں

اصحاب شافعي مين وكركياب..الخ (تهذيب الاماءواللغات ٢٥٥٥)

نووي كى بات كا كيك حصه لقل كركے حافظ ذہبى نے فرمایا:'' ما يتقيَّله بـمـذهب واحد إلا

من هو قاصر في التمكّن من العلم كأكثر علماء أهل زماننا أو من هو متعصب " ا یک مذہب کی قید کو وہی اختیار کرتا ہے جوحصول علم پر قادر ہونے سے قاصر ہوتا ہے جیسا کہ

ہمارے زمانے کے اکثر''علاء''ہیں یا (پھر) جومتعصب ہوتا ہے۔

(سيراعلام النبلا وجههاص ٩٩١)

ان حوالوں ہے دویا تیں ظاہر ہیں:

مقَالاتْ®

ا: نداہب کی تقلیدوہی کرتا ہے جو جاال یا متعصب ہے۔

۲: تقلیدی ندا ہب والوں نے کئی علماء کواپنے اپنے طبقات میں ذکر کر دیا ہے، حالا نکہ نہ کورہ علماء کامقلد ہونا ٹابت نہیں بلکہ وہ تقلید کے مخالف تصلبذا مقلدین کی کتب طبقات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

17) صدوق حسن الحديث كے درجے پر فائز ابوعلی الحسن بن سعد بن ادريس الکتامی القرطبی رحمه الله (متونی ۳۳۱ه هه) کے بارے میں حافظ ذہبی نے فر مایا:

"و كان علامة مجتهدًا لا يقلّد و يميل إلى أقوال الشافعي "أوروه علامه مجتهد تقية تقلير نبيس كرتے تقاورا قوال شافعي كل فرف ماكل تقد (تذكرة الحفاظ ٢٠٠١ مدمر منالله (متوفى ١٥٠هـ) كفليم شاكر داور (أندلس كـ) امير (خليفه) بشام بن عبد الرحمٰن بن معاويه الاندلس كـ قاضى ابو محمد معب بن عمران القرطبي كـ بار كـ بيس ابن الفرضى في فرمايا: "و كان لا يقلّد مذهبًا و يقضي مار آه صوابًا و كان خيرًا فاضلًا."

وه کسی مذہب کی تقلیز نہیں کرتے تھے، جصیحی سمجھتے اس کے مطابق فیصلہ کرتے اور آپ نیک فضیلت والے تھے۔ (ٹاریخ علاءالاندلس جاص ۱۸۹،دوسرانسخہ ۳۵ ماسا،المکنبة الثاملہ) نیز و یکھئے تاریخ قضاۃ الاندلس (جاص ۱۳۲،۴۷) اور المغر ب فی حلی المغر بلا بن سعید المغر بی (۳۲/۱)

ابوجعفر محمد بن جریر بن بزید الطبر ی التنی رحمه الله (متونی ۱۳۱۰ هـ) کے بارے میں حافظ ذہبی نے فرمایا: ' و کان مجتهدًا لا یقلد أحدًا ''

اوروه مجتهد سے مهری تابید و کان المبلود و کان میں الائمة المجتهدین ، لم یقلد أحدًا " ابن خلكان المورخ نے كہا:" و كان من الائمة المجتهدین ، لم یقلد أحدًا " وہ ائمهُ مجتهدین میں سے تھے،آپ نے کسی کی تقلید نہیں کی۔ (ونیات الاعیان ۱۹۱۸ ت ۵۷) مدوق حسن الحدیث قاضی الو بكر احمد بن كامل بن خلف بن شجرہ البغد ادى رحمہ الله

(متوفی ۲۵۰ه ) کے بارے میں حافظ ذہبی نے فرمایا:

" کان بختار لنفسه و لا یقلد أحدًا "وه ایخ آب کے لئے (رائح کو) اختیار کر لیتے اور کسی کی تقلیم نیس کرتے ہے۔ (سراعلم الدین ۱۵،۵۸۵، تاریخ الاسلام ۳۵،۲۵۵)

17) ابو بکر محمد بن داود بن علی الظاہری رحمہ اللہ (متو فی ۲۹۷ھ) کے بارے میں حافظ ذہبی نے فرمایا:" و کان یجتھد و لا یقلّد أحدًّا ہے"

اوروہ اجتہاد کرتے تھے،کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ (سیراعلام البلاء ۱۰۹/۱۳) ۱۷) ابوثورابرا ہیم بن خالد الکلمی البغد ادی الفقید رحمہ اللہ (متوفی ۲۲۰ھ) کے بارے میں حافظ ذہبی نے فرمایا:'' و ہوع فی العلم ولم یقلّد أحدًا''

اور دوعلم میں ماہر ہو گئے اور کسی کی تقلید نہیں گی۔ (العمر فی خبر من غمر اروسس)

14) فی الاسلام حافظ ابن تیمیدالشای رحمدالله (متونی ۲۸ه ۵) سے بوچھا گیا:

"هل البخاري ومسلم و أبو داود والترمذي والنسائي و ابن ماجه و أبو داود الطيالسي و ابن حريمة و أبو داود الطيالسي والدارمي والبزار والدارقطني والبيهقي و ابن خريمة و أبو يعلى الموصلي: هل كان هؤلاء مجتهدين لم يقلّدوا أحدًّا من الأئمة أم كان و الماري مسلم، ابوداود، ترنى منائى، ابن مجه، ابوداودطيلى، كان من برار، دارقطنى بيهقى، ابن خزيم اورابويعلى الموسلى جمتدين بيس سے تھى، جنھول نے دارى، برار، دارقطنى بيهقى، ابن خزيم اورابويعلى الموسلى جمتدين بيس سے تھى، جنھول نے الكم ميں سے كى كى تقليم بيلى كاير مقلدين تھے؟

تو حافظ ابن تیمیدر حمداللدنے جواب دیا:

"الحمد الله ربّ العالمين ، أما البخاري و أبو داود فإمان في الفقه من أهل الاجتهاد . و أما مسلم والترمذي والنسائي و ابن ماجه و ابن خزيمة و أبو يعلى والبزار ونحوهم فهم على مذهب أهل الحديث ليسوا مقلدين لواحد بعينه من العلماء ولا هم من الأئمة المجتهدين على الاطلاق ... "سبحد وثنا التدرب العالمين بي كرات بياري اورابوداودتو فقه عن الل اجتهادين

مقالاتْ®\_\_\_\_\_

ے دواہام ( یعنی مجتبد مطلق ) تھے اور مسلم ، تر ندی ، نسائی ، ابن ماجہ ، ابن خزیمہ ، ابویعلیٰ ، بزار اور اُن جیسے دوسرے ( سب ) اہلِ حدیث کے ند ہب پر تھے ، کسی ایک معین عالم کے مقلد نہیں تھے اور نہ وہ مجتهدین مطلق والے اماموں میں سے تھے۔ الخ

(مجموع فآوي ابن تيميدج ٢٠ص٣٩\_٠٠)

اس حقیق اور گوابی سے جار باتیں معلوم ہوئیں:

ا: حافظ ابن تیمیه کے نز دیک امام بخاری اور امام ابو داود مجتبد مطلق تصلبذا اُن کو خفی ،
شافعی حنبلی یا مالکی کہنا یا قرار دیناغلط ہے۔

۲: امام مسلم، امام ترندی اورامام نسائی وغیر ہم سب اہلِ حدیث کے مذہب پر تھے اور کسی

ے مقلد نہیں تھے لہٰذا آتھیں شافعیہ وغیرہ کتبِ طبقات میں ذکر کرنا غلط ہے۔

۳: محدثینِ کرام میں ہے کوئی بھی مقلد نہیں تھا۔

ہم: مجتہدین کے دو طبقے ہیں:

اول: مجتهدين مطلق

دوم: عام مجتهد

شیخ الاسلام ابن تیمیدرحمداللہ کے اس عظیم الشان قول سے ثابت ہوا کدامام محمد بن اساعل ابناری رحمداللہ (متوفی ۲۵۲ھ) مقلد نہیں سے بلکہ مجتبد تھے۔

حافظ ذہبی نے امام بخاری کے بارے بیں فرمایا: ' و کان إمامًا حافظًا حجةً رأسًا فی

الفقه والحديث مجتهدًا من أفراد العالم مع الدين والورع والتأله ''

اورآپامام حافظ (روایت ِحدیث میں ) ججت ، فقد وحدیث کے سردار ، دین ، پر ہیز گاری اورالٰہیت کے ساتھ وُنیا کے میکاانسانوں میں سے تھے۔

(الكاشف في معرفة من لدرولية في الكتب السقة ج ١٦ ١٨ ١٥٠ ٢٥)

.. ا ہے کہ شرک ہے کہ ایر مدام می کم فیض ،، ایر مراب میں کا کہ محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مقَالاتْ® \_\_\_\_\_\_6

ا اورجان لو که بخاری مجتبد ہیں ،اس ہیں کوئی شک نہیں ہے۔ (مقدمہ فیض الباری جام ۵۸) سلیم اللہ خان دیو بندی (مہتم جامعہ فاروقیہ دیو بند سیکراچی )نے کہا: ''بخاری مجتبد مطلق ہیں۔'' (تقریظ یامقدمہ نضل الباری جام ۳۱) مجتبد کے بارے میں میاصول ہے کہ مجتبد تقلید نہیں کرتا۔

علامة وى شافعى نے كها: كيونكه بيشك مجتبد مجتبدكى تقليد نبيس كرتا\_

(شرح صحيح مسلم للنووي جام ١٠ اتحت ح ٢١، د مي مصر فقره: ٥)

19) امام ابوالحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم النیسا بوری القشیر ی رحمه الله (متوفی ۲۶۱ هه) کے بارے میں حافظ ابن تیمیدر حمہ الله نے فرمایا:'' وہ اہلِ حدیث کے مذہب پر تھے، کسی ایک معین عالم کے مقلز نہیں تھے۔'' دیکھئے فقرہ نمبر ۱۸

> ا مام سلم نے قرمایا:'' و قد شو حنا من مذهب الحدیث و أهله … '' اور ہم نے حدیث اور اہلِ صدیث کے ندہب کی تشریح کی۔ الخ

(مقدمه صحیح مسلم طبع دارالسلام ص ٦ ب)

تنبید: امام سلم کامقلد بوناکی ایک متندام سے بھی صراحنا تا بت نہیں ہے۔

۱۹ امام ابو کم محم بن اسحاق بن تزیر النیما بوری رحم الله (متوفی ااسم ه) کے بارے میں حافظ ابن تیمید رحم الله نے فرمایا: "وہ اللی حدیث کے ند بہب پر تھے ، کی ایک معین عالم کے مقلد نہیں تھے۔ "دیکھے فقر ہ نمبر ۱۸ (اور تحقیق مقالات ج ۲ ص ۵۲۳)

عبد الوہاب بن علی بن عبد الکافی السبکی (متوفی الا کے ھا: "قلت: المحمدون عبد الوہاب بن علی بن عبد الکافی السبکی (متوفی الا کے ھا: "قلت: المحمدون الأربعة محمد بن نصر و محمد بن جویر و ابن خزیمة و ابن المندر من اصحاب نا المندوم من أصحاب الشافعي المخرجین علی أصوله المتمذهبین بمذهبه لوفاق اجتهاد هم اجتهاده ، بل قد ادعی من هو بعد من أصحابنا الخلص لوفاق اجتهاد هم اجتهاده ، بل قد ادعی من هو بعد من أصحابنا الخلص کو لشیخ أبی علی وغیره أنهم وافق رأیهم رأی الإمام الأعظم فتبعوه محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

ونسبوا إليه ، لا أنهم مقلدون ... "ميں نے كہا جُمد بن نهر (المروزی) محمد بن جرير (بن ير الطبری) محمد بن (بن ير الطبری) محمد بن (اسحاق بن ) خزيمه اور محمد (بن ابراہيم) بن المنذ ر چاروں مارے اصحاب ميں ايسے سے كه اجتها و مطلق كورجه پر پنچ اوراس بات نے أخيس اصحاب شافعی سے نہيں نكالا ، أن كے اصول پر تخ تن كرنے والے اور أن كے خدم ب كواختيا ركر نے والے كيونكه أن كا اجتها و أن (امام شافعی) كے موافق ہوگيا تھا بلكه أن كے بعد ہمار مے خلص اصحاب مثلاً ابوعل و غيره نے و و كيا كه أن كى رائے امام اعظم (امام شافعی) كى رائے كے موافق ہوگئي للبذا انھوں نے اس كى اتباع كى اور ان كے ساتھ منسوب ہوئے ، نه يہ كہ وہ مقلدين ہيں ۔ الخ (طبقات الشافع الكبرى ج مص ۸ مے تر جمہ ابن المحدر)

المتمذهبين بمذهبه والى بات توسكى نے اپنے نمبر بردهانے كے لئے كى ليكن أن كے اعتراف ہے اللہ كا كى ليكن أن كے اعتراف ہے ماف ظاہر ہے كہ أن كے نزد يك محمد بن نصر المروزى ،محمد بن جرير الطبرى ،محمد بن المنذ راور ابوعل (ديكھئے فقرہ: ٩٥) سب الطبرى ،حمد بن المنذ راور ابوعل (ديكھئے فقرہ: ٩٥) سب تقليدن كرنے والے (اور اہل حدیث) تھے۔

فائدہ: جس طرح حنفی حضرات اپنے نمبر بڑھانے کے لئے یابعض علاءامام ابوحنیفہ کوامامِ اعظم کہتے ہیں،اسی طرح شافعی حضرات بھی امام شافعی کوامام اعظم کہتے ہیں۔مثلاً:

تاج الدين عبرالوباب بن تقى الدين السكى نے كها: "محمد بن الشافعي : إمامنا ، الإمام الأعظم المطلبي أبي عبدالله محمد بن إدريس ... "

(طبقات الثافعية الكبرى جاص ٢٢٥، دوسرانسخه جاص٣٠٣)

احمد بن محمد بن سلامه القليو لي (متوفى ٦٩ • احه ) نے كہا:'' قوله ( الشافعي ) : هو الإمام الأعظم '' (عادية القليو لي كل شرح جال الدين ألحلى على منهان الطالبين خاص • ا، الشاملة ) قسطلا في (شافعي ) نے امام ما لك كو' الإمام الأعظم '' كہا۔

(ارشادالهاری لشرح میح ابغاری ج۵س ۲۰۰۷ – ۳۳۰۰، ج۱اس ۲۰۱۷ ۲۹۲۲)

قسطلانی نے امام احمد بن خبل کے بارے میں کہا:"الإمام الأعظم"

مقالات<sup>®</sup>

(ارشادالساري ج٥٥٥ ح١٠٥)

حافظ ابن حجرعسقلانی نے مسلمانوں کے خلیفہ (امام) کو''الإمام الأعظم '' کہا۔ (نُحْ الباری ۱۱۲۸ ح ۲۳۸۷)

> اب یہ مقلدین فیصلہ کریں (!!) کہ اُن میں حقیقی ''الإمام الأعظم '' کون ہے؟! ابواسحاق الشیر ازی نے بعض لوگوں کے بارے میں کہا:

"والصحيح الذي ذهب إليه المحققون ما ذهب إليه أصحابنا وهو أنهم صاروا إلى مذهب الشافعي لا تقليدًا له، بل وجدوا طرقه في الإجتهاد و القياس أسد الطوق "أورضيح وه جوهمار محقق اصحاب كاند جب كروة تقليدكي وجرست ند جب شافعي كقاكن بين بوئ بلك أنهون في يكها كراجتها واورقياس بين أن كاطريقة سب سيمضوط ب- (الجموع شرح المبذب جام ٢٣٠)

اس ك بعدنووى ن كها: "و ذكر أبو على السِّنجي بكسر السين المهملة نحو هذا فقال: اتبعنا الشافعي دون غيره لأنا و جدنا قوله أرجح الأقوال و أعدلها ، لا أنا قلدناه ''إلخ ابوعلى لنجى ن اسطرح كى بات كمى: بم ن اورول كو چيور كرشافتى كى اتباع اس وجه كى كهم ن أن كا قول سب سراج اور حيح ترين پايا، نداس وجه ساتباع كى كهم أن كمقلد بين الخ (الجوع درس)

ثابت ہوا كەعلاء كے نامول كے ساتھ شافعى جنفى اور ماكى وغيره كورم چھلوں كابيد مطلب ہرگز نہيں كه وہ مقلدين منے بلك سيح بيرے كه وہ مقلد نہيں سے اوران كا اجتهاد فذكوره مطلب ہرگز نہيں كه وہ مقلدين منے بلك سيح بيرے كه وہ مقلد نہيں سے اوران كا اجتهاد فذكوره نسبت والے امام كے اجتهاد سے موافق ہوگيا تھا۔ نيز ديكھ فقرہ 90، 90 (ص٥٥)

17) قاضى الو بكر محمد بن عمر بن اساعيل الداودى (متونى ٣٢٩ه هـ) نے تقد عند الحجمور امام الوحف عمر بن احمد بن عثان المعروف ابن شاہين البغد ادى (متونى ٣٨٥هـ) كے بارے ميں كہا: "و كان أيضًا لا يعوف من المفقه لا قليلاً و لا كثيرًا و كان إذا ذكر له مذاهب الفقهاء كالشافعى وغيرہ ، يقول: أنا محمدي المذهب "

مقَالاتْ®

وہ (تقلیدی) فقہ نہیں جانتے تھے، نہ تھوڑی اور نہ زیادہ (بعنی وہ اس تقلیدی فقہ کو پچھے حیثیت نہیں دیتے تھے۔) آپ کے سامنے جب فقہاء مثلاً شافعی وغیرہ کے نہ ہب کا ذکر کیا جاتا تو فرماتے: میں محمدی المذہب ہوں۔ (ہر تا بغدادج ااس ۲۲۷ ت ۲۰۲۸ دسندہ سجے)

۲۲) سنن ابی داود کے مصنف امام ابو داود بجستانی سلیمان بن اشعث رحمه الله (متوفی

۵۷۵ه) کوحافظ ابن تیمیہ نے مقلدین کے زمرے سے نکال کرمجہد مطلق قرار دیا۔

و سيجيخ فقره: ١٨

۳۳) سنن ترندی کے مصنف امام ابوعیسیٰ محمد بن عیسی بن سورہ التر ندی رحمہ اللہ ( متو فی ۲۷۹ھ ) کے بارے میں حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا:

''اہلِ حدیث کے ذہب پر تھے، کسی ایک معین عالم کے مقلد نہیں تھے۔'' دیکھئے فقرہ: ۱۸

۲۶) سنن نسائی کے مصنف امام احمد بن شعیب النسائی رحمہ اللہ (متو فی ۳۰۳۵) کے

بارے میں حافظ ابن تیمیدر حمداللہ نے فرمایا:

''الل حدیث کے ند ہب پر تھے 'کسی ایک معین عالم کے مقلد نہیں تھے۔'' دیکھئے نقرہ: ۱۸ ۲۵) سنن ابن ملجہ کے مصنف امام محمد بن پزید ابن ملجہ القرزوینی رحمہ اللہ (متوفی

"الل عديث كے مذہب برتھ، كسي ايك معين عالم كے مقلد نہيں تھے۔" و كيھے نقرہ: ١٨

۱ مام ابویعلیٰ احمد بن علی بن المثنیٰ الموصلی رحمہ اللہ (متو فی ۲۰۹۵ ھ) کے بارے میں حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا: '' اہل حدیث کے ند جب پر تھے، کسی ایک معین عالم کے

مقلدنبیں تھے۔'' دیکھئے نقرہ: ۱۸

ابو بکر احمد بن عمر و بن عبد الخالق البز ارالهصری (صدوق حسن الحدیث) رحمه الله
 (متوفی ۲۹۲هه) کے بارے میں حافظ ابن تیمید رحمه الله نے فرمایا:

 مقالات 3

ك بارك مين قربايا:" و التقليد حرام ... والعامي والعالم في ذلك سواء و على كل أحد حظه الذي يقدر عليه من الاجتهاد ."

اورتقلید حرام ہے...اس میں عامی اور عالم ( دونوں ) برابر ہیں اور ہرا یک پراپی استطاعت کے مطابق اجتہاد ضروری ہے۔ (النہذة الكانيہ في احکام اصول الدين ص ۷-۱۷) نيز ديکھئے الا حکام لا بن حزم اورامحلّٰی فی شرح امجلٰی بالحج والآ ثار۔

حافظ ابن حزم نے اپنے عقیدے والی کتاب میں کہا:

سی شخص کے لئے تقلید کرنا حلال نہیں ہے، چاہے زندہ ( کی تقلید ) ہویا مردہ ( کی تقلید ) ( کتاب الدرۃ نیما سجب اعتقادہ ص ۳۲۷، نیز دیکھے دین میں تقلید کا مسئلہ ۳۹۷)

حافظ ابن حزم نے دعا كرتے ہوئے فرمايا: " وأن يعصمنا من بدعة التقليد المحدث بعد القرون الثلاثة المحمودة . آمين "

اور (الله) ہمیں قابلِ تعریف قرونِ علا شہ کے بعد پیدا شدہ تقلید ( یعنی نداہبِ اربعہ کی تقلید کی بدعت ) سے بچائے ۔ آمین (ارسالہ البابرہ عاص ۵، انسکتہۃ الشاملہ)

۲۹) حافظ ابن عبدالبراندلى رحمه الله (متوفى ۲۳ س م) نے اپنى مشہور كتاب ميں باب باندھا ہے: "باب فساد التقليد و الفرق بين التقليد و الاتباع "

تقلید کے فساد کا باب اور تقلید اور اتباع میں فرق۔ (جامع بیان انعلم دفضلہ ج ۲س ۲۱۸) حافظ ابن عبد البر کامقلد ہونا قطعاً ثابت نہیں ہے بلکہ حافظ ذہبی نے فرمایا:

''فإنه ممن بلغ رتبة الأثمة المجتهدين ''پس بِشك وهائمهُ مجتهدين ڪمرتِ تک پنچنے والول ميں سے تھے۔ (سراعلام النيل ۱۸۱۱/۱۵)

اوربيعام اوگول كومجى معلوم ب كم مجتهد مقلد نبيس موتا ينز و يكه فقره: ٥

حافظا بن عبدالبررحمداللد في بذات خودفر مايا: " لا فوق بين مقلّد و بهيمة "

مقلداور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ (جامع بیان اعلم دنضلہ ۲۳س ۲۲۸)

تنعبیہ: حافظ ابن عبدالبراورخطیب بغدادی وغیر ہمانے بعض عبارات میں عامی کے لئے

مقَالاتْ® المقالاتْ

( زندہ ) عالم کی تقلید کو جائز قرار دیا ہے جس کا مطلب صرف یہ ہے کہ جابل آ دمی عالم ہے مسئلہ یو چھکراس بڑمل کرے۔ ہم بھی بیر کہتے ہیں کہ جانل آ دمی پر بیضروری ہے کہ وہ کتاب وسنت کے سیح العقیدہ عالم ہے مسئلہ یو چھ کر اُس پڑممل کر بے لیکن اسے تقلید کہنا غلط ہے۔ اصول فقہ کامشہورمسکہ ہے کہ عامی کامفتی (عالم) کی طرف رجوع تقلید نہیں ہے۔ د کیھئےمسلم الثبوت (ص ۲۸۹)اور دین میں تقلید کا مسکلہ (ص ۸۔۱۱) • ٣) اميرالمونين خليفه ابويوسف يعقوب بن يوسف بن عبدالمؤمن بن على القيسي الكومي الراكثي الظاہری البغر بی رحمہ الله ( متونی ۵۹۵ ھ ) نے اپنی سلطنت میں احکام شریعت نافذ کئے، جہاد کا حجمنڈ ابلند کیا ،عدل وانصاف کے ساتھ حدود کا نفاذ کیا اور میزانِ عدل قائم کی۔ أن كے بارے من ابن خلكان مورخ نے كھا ہے:" و كان ملكًا جوادًا متمسكًا بالشرع المطهر يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كما ينبغي من غير محاباة ويصلّي بالناس الصلوات الخمس ويلبس الصوف ويقف للمرأة و للضعيف و يأخذلهم الحق و أوصى أن يدفن على قارعة الطريق ليترحم علیه من بیمر به "وه تخی بادشاه تھے،شریعت مِطهره پرعمل کرنے والے،بغیرکسی خوف اور جانبداری کے نیکی کا تھم دیتے اور برائی ہے منع کرتے تھے جیسا کہ مناسب ہے،لوگوں کو یائج نمازیں پڑھاتے ، اُونی لباس پہنتے ،عورت ہو یا کمزوراُن کے لئے زُک کراُن کاحق ولاتے تھے، آپ نے بیوصیت فر مائی کہ مجھے راستے کے درمیان یعنی قریب وفن کیا جائے تا كدو بال سے كزرنے والے ميرے لئے رحمت كى دعاكريں۔ (وفيات الاعيان ج يص١٠) اس مجابدا ورشیح العقیدہ خلیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں ابن خلکان نے مزید لکھا:

"و أمر برفض فروع الفقه وأنّ العلماء لا يفتون إلا بالكتاب العزيز والسنة النبوية ولا يقلدون أحدًا من المجتهدين المتقدمين ، بل تكون أحكامهم بما يؤدي إليه اجتهاد هم من استنباطهم القضايا من الكتاب والحديث والإجماع والقياس. "اوراتهول فروعات فقر (ماكي فقرك كمايس)

مقالاتْ® 42

چھوڑ دینے کا علم دیا اور فرمایا: علاء صرف قرآن مجیداور سنتِ نبویی (حدیث) کے مطابق ہی فتوے دیں **اور مجتہدین متقدمین میں سے کسی کی تقلید نہ کریں** بلکہ اپنے اجتہاد واستنباط کے مطابق قرآن ، حدیث، اجماع اور قیاس سے فیصلے کریں۔

(تاریخ ابن خلکان: وفیات الاعمیان جے ص۱۱)

بعینه یمی منجی مسلک اور دعوت اہل صدیث (اہل سنت) کی ہے۔ والحمد لله
اہل حدیث کو کذب وافتر اء کے ساتھ انگریزی دور کی پیداوار کہنے والے ذرا آنکھیں کھول
کرچھٹی صدی کے اس تقلید نہ کرنے والے خلیفہ کے حالات پڑھیں تا کہ انھیں پچھ نظر آئے۔
اس مجاہد خلیفہ کے بارے میں حافظ ذہبی نے لکھا ہے کہ انھوں نے مقلد کے بارے
میں کہا: قرآن اور سنن ابی داود (حدیث کی کتاب) پڑھل کرویا پھریت لوار حاضر ہے۔
میں کہا: قرآن اور سنن ابی داود (حدیث کی کتاب) پڑھل کرویا پھریت لوار حاضر ہے۔
(سراعلام النہلاء ۱۳۵۲/۲۰۱۰ ہمنے سنا)

حافظ ذہبی نے مزید فرمایا:

"و عظم صيت العباد والصالحين في زمانه و كذلك أهل الحديث وارتفعت منزلتهم عنده فكان يسألهم الدعاء وانقطع في أيامه علم الفروع و خاف منه الفقهاء و أمر بإحراق كتب المذهب بعد أن يجرد ما فيها من الحديث فأحرق منها جملة في سائر بلاده كالمدوّنة و كتاب ابن يونس و نوا در ابن أبي زيد والتهذيب للبرادعي والواضحة لابن حبيب.

قال معیبی الدین عبدالواحد بن علی المواکشی فی کتاب المعجب له:
ولقد کنت بفاس فشهدت یؤتی بالأحمال منها فتوضع و یطلق فیها
الناد. "اوراُن کِ زیانے میں عبادت گزاروں اورصالحین کی شان بلندہوگئ اورای طرح
المی حدیث کا مقام اُن کے ہاں بلندہوا اوروہ اُن سے دعا کرواتے تھے، اُن کے زیانے میں
علم فروع ختم ہوگیا (یعنی تقلیدی فقہ کا اختتام ہوا) اور (نام نہاد تقلیدی) فقہاء اُن سے
ور نے گئے، انھوں نے احادیث کوعلیحدہ کرنے کے بعد (تقلیدی) ندہب کی کتابوں کو

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مقالاتْ®

جلانے کا تھم ویا البذا پورے ملک میں مدق نہ، کتاب ابن یونس (المائکی)، نو ادر ابن ابی زید، تہذیب البرادعی اور ابن صبیب کی الواضحہ جیسی کتا ہیں جلا دی گئیں۔ مجی الدین عبدالواحد بن علی المراکشی نے اپنی کتاب المعجب (ص۲۵۳) میں کہا: مَیں فاس (ایک شہر) میں تھا جب میں نے ویکھا، کتابوں کے بھار لائے جاتے پھر رکھ کر جلا ویئے جاتے تھے۔ (ہاریخ الاسلام للذہ بی ۲۲ س ۲۱۲)

اے اللہ! اس مجاہد خلیفہ اور امیر المونین کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما اور ہمارے گناہ بخش کرا پنے فضل وکرم ہے ایسے مجالعقیدہ مجاہدین ومونین کی مصاحبت عطافر ما۔ آمین بخش کرا پنے فضل وکرم ہے ایسے کھا اور کہا:
۲۶) جلال الدین سیوطی (متوفی ۹۱۱ ھے) نے کہا:

'' ثم حدث بعدهم من اعتصم بهداهم و سلك سبيلهم في ذلك نحو :

يحيى بن سعيد القطان و عبدالرحمٰن بن مهدى و بشر بن المفضل و خالد ابن المحارث و عبدالرزاق و وكيع و يحيى بن آدم و حميد بن عبدالرحمٰن الرواسي والوليد بن مسلم والحميدي والشافعي و ابن المبارك و حفص ابن غياث و يحيى بن زكريا بن أبي زائدة و أبي داود الطيالسي و أبي الوليد الطيالسي و محمد بن أبي عدي و محمد بن جعفر و يحيى بن يحيى النيسابوري و يزيد بن زريع و إسماعيل بن علية و عبدالوارث بن سعيد وابنه عبدالصمد و وهب بن جرير و أزهر بن سعد و عفان بن مسلم و بشر ابن عمر و أبي عاصم النبيل والمعتمر بن سليمان والنضر بن شميل و مسلم بن إبراهيم والحجاج بن منهال وأبي عامر العقدي وعبدالوهاب الثقفي والفريابي و وهب بن خالد و عبدالله بن نمير و غيرهم ما من هو لاء

پھراُن کے بعدوہ لوگ آئے جواُن کے رائے پر چلے اور ہدایت کومضبوطی سے پکڑا۔مثلاً: یمیٰ بن سعیدالقطان ،عبدالرحمٰن بن مہدی، بشر بن المفصل ، خالد بن الحارث ،عبدالرزاق

مقَالاتْ®

(بن بهام الصنعانی)، وکیچ (بن الجراح)، یخی بن آدم، حمید بن عبدالرحمٰن الرواسی، ولید بن مسلم، (عبدالله بن الربیر) المحمیدی، (محمد بن اوریس) الشافعی، (عبدالله) بن المبارک، حفص بن غیاث، یخی بن زکر یابن الی زائده، ابوداو دالطیالسی، ابوالولید الطیالسی، محمد بن الی عدی، محمد بن جعفر، یخی بن یخی النیسابوری، یزید بن زریع، اساعیل بن علیه، عبدالوارث بن سعید، عبدالوارث بن سعید، عبدالعارث بن سعید، عبدالوارث بن سعید، وبب بن جریر، از بر بن سعد، عفان بن مسلم، بشر بن عربه الوارث بن منهال، بن عربه الوارث بن منهال، بن عربه الوباب التقفی، فریابی، و جبیب (۷) بن خالد، عبدالله بن نمیر اور دوسرے، ان میں سے کسی ایک نے بھی اینے سے پہلے امام کی تقلید نہیں کی۔

(الرد كلُّ من اخلد الى الارض وجبل أن الاجتبّاد في كل عصر فرض ١٣٦٦ ـ ١٣٣٧)

معلوم بواكه امام احمد ، امام على بن المديني اورامام يحيى بن معين وغير بهم كراستاذ "فقة متقن حافظ إمام قدوة "امام ابوسعيد يحيى بن سعيد بن فروخ القطان البصر ى رحمه الله (متوفى ١٩٨هه) مقلد نبيس تقد

فا كدہ: کيجيٰ بن سعيد القطان نے امام سليمان بن طرخان النيمي رحمه الله (تابعي) كے بارے ميں فرمايا: وہ جمارے نزويك الل حديث ميں سے بيں ۔ (ديكھے مندعلى بن الجعد: ١٣٥٨، وسندہ مجج ، ميرى كتاب على مقالات جام ١٦٢)

۳۲) شقه ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث امام ابوسعيد عبدالرحمٰن بن مهدى البصرى رحمه الله ( متوفى ۱۹۸ هـ ) بقول سيوطي مقلد نبيس تقصه در يكھيئے فقر ونمبر ۲۳

۳۳) شقه شبت عابدامام ابواساعیل بشر بن المفصل بن لاحق الرقاشی البصر ی رحمه الله (متوفی ۱۸۲ه یا ۱۸۷ه ) بقول سیوطی مقلدنہیں تھے۔ و کیھیے فقرہ:۳۱

**۳۶**) ثقه ثبت امام ابوعثان خالد بن الحارث بن عبید بن مسلم أبحیمی البصری رحمه الله (متوفی ۱۸۶هه) بقول سیوطی مقلد نبیس تقے رد کیھئے فقرہ:۳۱

٣٥) فقه وصدوق عند الجمهو رامام عبدالرزاق بن جهام الصنعانی الیمنی رحمه الله (متوفی

مقَالاتْ® \_\_\_\_\_

۲۱۱ه )بقول سيوطي تقليه نہيں کرتے تھے۔ دیکھئے فقرہ:۳۱

- ٣٦) ثقة حافظ عابدامام ابوسفيان وكيع بن الجراح بن يليح الرواس الكوني رحمه الله (متوفى عليه) والله (متوفى عليه) بقول سيوطي تقليد كرني والمنافيين تقدر و كيهيئ فقره: ٣١)
- ۳۷) ثقة حافظ فاضل ابوز كريا يجي بن آدم بن سليمان الكوفى رحمه الله (متوفى ۲۰۳ هـ) كه بارے ميں سيوطى نے كہا كه انھوں نے اپنے سے پہلے كسى ايك امام كى بھى تقليز نہيں كى۔ د كيھے فقرہ:۳۱
- ا ثقة امام ابوعوف حميد بن عبد الرحمان بن حميد الرواس الكوفى رحمه الله (متوفى ٩٨٩هـ)
   بقول سيوطئ تقليد نہيں كرتے تھے۔ و كيھے فقرہ: ٣١
- **۳۹**) ثقته وصدوق اور مدلس امام ابوالعباس ولید بن مسلم القرشی الدمشقی رحمه الله ( متو فی ۱۹۴۴ هه ) بقول سیوطی نقلیدنہیں کرتے تھے۔ دیکھیئے فقر ہنمبر۳
- \$) امام بخاری کے استاذ ثقة حافظ فقیه امام ابو بکر عبدالله بن زبیر بن عیسیٰ الحمیدی المکی رحمه الله (متو فی ۲۱۹ هه )بقول سیوطی تقلید نہیں کرتے تھے۔ دیکھیے فقرہ:۳۱
- ا ثقة شبت فقیه عالم جواد مجامد امام عبد الله بن السبارک المروزی رحمه الله (متوفی ۱۸۱ه)
   بقول سیوطی تقلید نہیں کرتے تھے۔ و کیھئے فقرہ: ۳۱
- **٤٧**) ثقنه وصدوق فقیه ابوعمر حفص بن غیاث بن طلق بن معاویه الکونی القاضی رحمه الله (متو فی ۱۹۵ه ) بقول سیوطی تقلیه نہیں کرتے تھے۔ دیکھئے فقرہ:۳۱

تنجیہ: حفص بن غیاث رحم الله نے فرمایا: "كنت أجلس إلى أبى حنيفة فأسمعه يسأل عن مسألة فى اليوم الواحد فيفتى فيها بخمسة أقاويل ، فلما رأيت ذلك توكته و أقبلت على الحديث "من ابوطيفك ياس بينما تقاتوا كدن من الك توكته و أقبلت على الحديث "من ابوطيفك كياس بينما تقاتوا كدون من الك مسك كے بارے ميں اے پانچ مختلف فتوے ديتے ہوئے ستا، جب ميں نے به و يكما تو أے چوڑ ديا (ترك كرديا) اور حديث كي طرف كمل طور يرمتوجه وكيا۔

( تاریخ بغداد ج ۱۳ اص ۴۲۵ دسند هیچ )

مقالات 3

ابراہیم بن سعیدالجو ہری رحمہ اللہ ہے اس روایت کے راوی ابو بکر احمد بن جعفر بن محمد بن سلم ثقد تھے۔ دیکھئے الٹکیل بمافی تا نیب الکوثری من الا باطیل (۱۳۰۱ت۲۳)

عبدالله بن احمد بن طنبل (السنه: ۳۱۲) اور احمد بن یجی بن عثمان ( کتاب المعرفة والتاریخ ۲۸۹۸) دونوں نے اس روایت کوامام دالتاریخ ۲۸۹۸۲) دونوں نے اس روایت کوامام ابراہیم بن سعیدالجو ہری رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے۔

معلوم ہوا کہ امام حفص بن غیاث الکوفی نے اہل الرائے کا ندہب چھوڑ کر اہلِ حدیث کا ندہب اختیار کر لیا تھا۔ رحمہ اللّٰہ

**٤٣**) ثقة متقن امام ابوسعيد يكي بن زكريا بن الي زائده البهد اني الكوفى رحمه الله (متوفى ١٨٣) 1٨هه ) بقول سيوطي تقليد نبيس كرتے يتھے۔ د كيھئے فقر ه:٣١ه

ثقه وصدوق حافظ ابو داودسلیمان بن واود بن الجارود الطیالسی البصر ی رحمه الله
 رحتو فی ۲۰۴ه ) بقول سیوطی تقلید نہیں کرتے تھے۔ د کیھئے فقرہ:۳۱

**٤٥**) ثقة ثبت امام ابوالوليد ہشام بن عبدالملک البابلی الطیالی البصری رحمہ اللہ (متوفی ۲۲۷ھ) بقول سیوطی تقلیز ہیں کرتے تھے۔ دیکھیے فقرہ:۳۱

**٤٦**) شقدامام ابوعمر ومحمد بن ابراہيم بن ابي عدى البصرى رحمه الله ( متو في ١٩٣هـ ) بقول سيوطئ تقليدنہيں كرتے بتھے۔ ديكھئے فقرہ :٣١

**٤٧**) شقه وصدوق وثقه الجمهو رامام محمد بن جعفرالهذ لى الهصر ى المعروف: غندر رحمه الله (متو في ۱۹۴۴هه) بقولِ سيوطي تقليد نهيس كرتے تھے۔ و كيھيئے فقرہ: ۱۳۰

گفتہ شبت امام ابوز کریا یجیٰ بن یجیٰ بن بکر بن عبدالرحمٰن اتمیمی النیسا بوری رحمہ اللہ
 متوفی ۲۲۲ھ) بقول سیوطی تقلید نہیں کرتے تھے۔ دیکھئے فقرہ: ۳۱

**٤٩**) ثقة ثبت امام ابومعاويه يزيد بن زرليج الهصر ى رحمه الله (متو فى ۱۸۲ه ) بقول سيوطى مقلد نهيس تصهر و <u>كه</u>يئ فقره: ۳۱

• ٥) ثقة حافظ امام ابوبشر اساعيل بن ابراهيم بن مقسم الاسدى البصرى رحمه الله المعروف:

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مقالات<sup>®</sup>

ابن علیہ (متو فی ۱۹۳ھ) بقولِ سیوطی کسی کی تقلیم نہیں کرتے تھے۔ دیکھیے فقرہ:۳۱

- القة شبت سى امام ابوعبيده عبدالوارث بن سعيد بن ذكوان العنبر ى التعورى البصر ى رحمه الله (متوفى ١٨٠٥ ) بقول سيوطى مقلد نبيس تقے در يكھئے فقره: ٣١
- ۵۲) ثقة وصدوق امام ابو بهل عبدالصمد بن عبدالوارث بن سعيدالبصر ي رحمه الله (متو في ٢٠٠ههه) بقول سيوطي تقليه نبين كرتے تھے۔ و يكھئے فقرہ:٣١
- ۵۳) ثقد امام ابوالعباس وہب بن جریر بن حازم بن زید البصر ی الاز دی رحمہ الله (متو فی ۲۰۱ه) بقول سیوطی کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ دیکھئے فقر ہ ۳۱ ا
- ثقة امام الو بكر از بربن سعيد السمان البابلي البصر ى رحمه الله ( متو في ٢٠٣ هـ )
   بقول سيوطي مقله نهيس تقے ـ و كيميئ فقره: ٣١
- **۵۵**) تقة ثبت امام ابوعثان عفان بن مسلم بن عبدالله البابل الصفار البصر ى رحمه الله (متوفى ۲۱۹هه)بقول سيوطى كسى كے مقلد نبيس تقے۔ ديكھئے فقرہ:۳۱
- **۵۹**) ثقة امام ابومحمد بشر بن عمر بن الحکم الز ہرانی الا ز دی البصر کی رحمہ اللہ متو فی (۲۰۹ھ) بقولِ سیوطی کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے۔و کیھئے فقر ہ:۳۱
- القة شبت امام ابوعاصم ضحاك بن مخلد بن ضحاك بن مسلم الشيبانى النبيل البصرى رحمه الله
   (متونى ۲۱۲هه) بقول سيوطى سى كى تقليد نبيس كرتے بتھے دو كيھے فقرہ: ۳۱
- ثقة امام ابومحمد معتمر بن سلیمان بن طرخان التیمی البصر ی رحمه الله (متوفی ۱۸۷ه)
   بقول سیوطی تقلید نبیس کرتے تھے۔ دیکھیے فقرہ:۳۱
- **٩٩**) ثقة ثبت امام ابوالحسن نضر بن شميل المازنی البصری النحوی رحمه الله (متوفی ۲۰۴۵) بقول سيوطي تقليد نبيس كرتے تھے۔ د<u>کھئے</u> فقرہ:۳۱
- ٦) ثقة امام ابوعمر ومسلم بن ابراہیم الاز دی الفراہیدی البصر ی رحمہ اللہ (متو فی ۲۲۲ھ) بقولِ سیوطی کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ دیکھئے فقرہ:۳۱

مقالاتْ® مقالاتْ

۲۱۷ ه ) بقول سيوطي تقليه نبيس كرتے تھے۔ د كيھے فقر ١٠:٥

**۷۲**) شقه امام ابوعا مرعبدالملک بن عمر والقیسی العقدی رحمه الله (متو فی ۲۰۵ هه) بقول سیوطی کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ دیکھئے فقرہ: ۳۱

**٦٣**) ثقة وصدوق امام ابومجمد عبد الوہاب بن عبد المجید بن الصلت اکتفی الهصری رحمه الله (متوفی ۱۹۴هه) بقول سیوطی کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ دیکھئے فقرہ:۳۱

**٦٤**) ثقة وصدوق امام محمد بن يوسف بن واقد الضمى الفريا بي رحمه الله ( متو في ٢١٢هـ ) بقول سيوطي تقليدنبيس كرتے تھے۔ و كيميئ فقرہ:٣١

امام فریالی نے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے بارے میں فرمایا:

اورہم اہلِ حدیث کی ایک جماعت تھے۔(الجرح دالتعدیل ۱۹۰۱ دسندہ سجع ہلی مقالات جام ۱۹۳) **۹۵**) شقہ وصدوق امام ابو بکر و ہیب بن خالد بن عجلان الباہلی البصر کی رحمہ اللہ ( متو فی ۱۲۵ھ) بقول سیوطی کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ دیکھیے فقرہ:۳۱

حنبیہ: اصل میں وہب بن خالد لکھا ہوا ہے جو کہ کا تب یا نائخ کی غلطی معلوم ہوتی ہے، اورا گریڈ طلعی نہ ہوتو اس طبقے میں ابوخالدوہب بن خالدالحمیر کی انجمصی ثقہ تھے۔ دیکھئے تقریب التہذیب:۳۷م

77) ابلِ سنت کے ثقة امام ابو ہشام عبدالله بن نمیر الکوفی البهد انی رحمه الله (متوفی 199 ھے) بقول سیوطی کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ دیکھئے فقرہ: ۳۱

**۱۷**) حلال الدین عبدالرحمٰن بن ابی بکرالسیوطی (متو فی ۹۱۱ ھے)نے مزید فریایا:

"ثم تلاهم على مثل ذلك أحمد بن حنبل و إسحاق بن راهويه وأبو ثور و أبو عبيد و أبو خيثمة و أبو أيوب الهاشمي و أبو إسحاق الفزاري و مخلد ابن الحسين و محمد بن يحيى الذهلي و أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة و سعيد بن منصور و قتيبة و مسدد و الفضل بن دكين و محمد بن المثنى وبندار ومحمد بن عبدالله بن نمير و محمد بن العلاء و الحسن بن محمد

النزعفراني و سليمان بن حوب و عادم وغيرهم ليس منهم أحد قلد رجلاً، وقد شاهدوا من قبلهم و رأوهم فلو رأوا أنفسهم في سعة من أن يقلدوا دينهم أحدًا منهم لقلدوا . " پجرأن كي بعداحد بن خبل اسحاق بن رابويها ابوتور، ابوعبيد، ابوضيه ، ابوايوب الباشي ، ابواسحاق الفز ارى ، مخلد بن الحسين ، محمد بن يجي الذبلي ، ابوعبيد، ابوضيه به عثمان بن البي شيبه سعيد بن منصور ، قتيبه ، مسدد فضل بن دكين ، محمد بن المعنى ، بندار ، محمد بن عبدالله بن نمير ، محمد بن العظاء ، حسن بن محمد الزعفر الى ، سليمان بن حرب ، عادم اور أن جيسے دوسر سے آئے ، أن ميں سے كسى ايك نے بھى كسى آدى كى تقليد نبيرى كى ، انھول نے بهلے لوگوں كو ديكھا اور أن كا مشاہده كيا تھا لہذاوه اگر اپنے دين ميں كسى كى تقليد كى وسعت (جواز) پاتے تو أن (پبلول) ميں سے كسى كى تقليد كرتے ۔! (الرعل من اطلالى الارض ص ١٣٧) سيوطى كى اس تصرح سے معلوم ہوا كه ثقد امام ابومحد اسحاق بن ابراہيم بن مخلد الحظلى المروزى المعروف: ابن راہوير حمد الله (متوفى ١٣٦٨ هـ) مقلد نبيس شھے۔

المروزیالمعروف:این راہویہ رحمہ اللہ (متولی ۲۳۸ ھے)مقلد تہیں تھے۔ اُن (امام اسحاق بن راہویہ )کے بارے میں حافظ ابن حجرعسقلانی نے لکھا ہے: ''مسجتھ یہ قسریدن أحد مید بین حسنبیل ''وہ مجتہد ہیں،احمہ بن خنبل کے ہمنشین ساتھی

(یا جوژ) میں۔ (تقریب التبذیب:۳۲۲)

**۱۸**) تفته فاضل امام ابوعبید القاسم بن سلام البغد ادی رحمه الله (متوفی ۲۲۳هه) بقولِ سیوطی تقلیم نبیس کرتے تھے۔ دیکھیے فقرہ: ۲۷

79) تقد شبت امام ابوضیثمه زمیر بن حرب بن شداد النسائی البغد ادی رحمه الله ( متوفی ۲۳۴ هه) بقول سیوطی کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ دیکھئے فقرہ: ۶۷

• ٧) ثقة جليل القدرامام ابوايوب سليمان بن داود بن داود بن على الباشي الفقيد البغد ادى

رحمه الله (متوفی ۲۱۹ هه) بقول سیوطی کسی گاتقلیز نبیس کرتے تھے۔ دیکھیے فقرہ: ۷۷ .

۱۹۷۱ تقدها فظ امام ابواسحاق ابراہیم بن محمد بن الحارث الفز اری رحمہ اللہ (متونی ۱۸۹ھ)
 بقول سیوطی کسی کی تقلیر نہیں کرتے تھے۔ دیکھئے فقرہ: ۲۷

مقَالاتْ<sup>®</sup>

۷۳) ۔ ثقنہ حافظ امام محمد بن بجی بن عبداللہ بن خالد الذبلی النیسا بوری رحمہ اللہ ( متو فی ۲۲۸ھ) بقول سیوطی کسی کی تقلیم نہیں کرتے تھے۔ دیکھیے فقرہ: ۱۷

القد حافظ امام ابو بكر عبد الله بن محمد بن ابی شیبه ابرا ہیم بن عثان الواسطی الكونی رحمه الله
 (متونی ۲۳۵هه) بقول سیوطی کسی کی تقلیز نہیں کرتے تھے۔ د کیھئے فقرہ: ۱۷

۷۰) تقه حافظ امام ابوانحسن عثان بن ابی شیبه العبسی الکونی رحمه الله ( متو فی ۲۳۹هه ) بقول سیوطی کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ و کیھیے فقرہ: ۶۷

۷۶) ثقة مصنف امام ابوعثان سعید بن منصور بن شعبه الخراسانی المکی رحمه الله ( متو فی ۲۲۷ھ) بقول سیوطی کسی کی تقلیم نہیں کرتے تھے۔ دیکھیئے فقرہ: ۲۷

۷۷) ثقة ثبت سُنی امام ابورجاء قتیبه بن سعید بن جمیل اکتفی البغلانی رحمه الله (متوفی ۲۲۰هه )بقول سیوطی کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ دیکھنے فقرہ: ۲۷

امام تتیبہ بن سعید نے قرمایا: ' إذا رأیت الرجل یحب أهل المحدیث مثل یحیی ابن سعید القطان و عبدالرحمن بن مهدی و أحمد بن حنبل و إسحاق بن راهویه و ذكر قومًا آخرین فإنه علی السنة و من خالف هذا فاعلم أنه مبت عند ' ' جبتم كی كود يكهو كه المل حدیث سے مجت كرتا ہے، مثلاً یكی بن سعیدالقطان، عبدالرمن بن مبدى ، احمد بن ضبل ، اسحاق بن را بویہ سے اور انھوں نے دوسر لوگوں كا فركيا، تو یخص سنت پر (یعنی ش) ہا ورجواس كے خالف ہے تو جان لوكہ وہ برعتى ہے۔ فركيا، تو یخص سنت پر (یعنی ش) ہا ورجواس كے خالف ہے تو جان لوكہ وہ برعتى ہے۔ فركيا، تو یخص سنت پر (یعنی ش) ہے اور جواس كے خالف ہے لاخليں: ۱۳۳۳، ومنده ميحى)

امام کیجیٰ القطان ،امام عبدالرحمٰن بن مبدی ،امام احمداورامام اسحاق بن راہویہ بیسب کسی کی تقلیہ نہیں کرتے تھے۔و کیھئے فقر ہ:۲۷،۵،۳۲،۴۳۱ (علی التر تیب)

٧) ثقة حافظ امام ابوالحن مسدد بن مسر مد بن مسر بل بن مستوردالاسدی البصر می رحمه الله

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مقالاتْ®

(متونی ۲۲۸ هه) بقول سیوطی کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ دیکھنے فقرہ: ۲۷

- ٧٩) شقه ثبت امام ابونعيم الفضل بن دكين : عمرو بن حماد أتيمي الملائي الكوفي رحمه الله
  - (متونی ۲۱۷ هه) بقول سیوطی کسی کی تقلید نبیس کرتے تھے۔ دیکھئے فقرہ ۷۷
- ٨) ثقة ثبت امام ابوموی محمه بن المثنی بن عبید البصر ی العنزی رحمه الله (متوفی ٢٥٢ه) بقول سیوطی سمی کی تقلید نبیس کرتے تھے۔و یکھئے فقرہ: ٢٧
- ا تقدوصدوق امام ابو بحرمحمد بن بشار بن عثان العبدی البصر ی: بندار رحمه الله (متوفی ۲۵۲هه) بقول سیوطی کسی کی تقلیم نبیس کرتے ہے۔ دیکھئے فقرہ: ۲۷
- ۸۲) ثقة حافظ فاضل امام ابوعبدالرحن محمد بن عبدالله بن نمير الهمد اني الكوفي رحمه (متو في
- ۷۷۷ھ ) مقد فاطعان کا ماہ ہے ہو اوس مدان ہو معدون یار ہاروں موس کو عمر موسوں ۲۳۳ھ ) بقول سیوطی کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ دیکھیے فقرہ: ۱۷
- گقد حافظ امام ابوکریب محمد بن العلاء بن کریب الهمد انی الکونی رحمه الله (متوفی محمد) بقول سیوطی سی کی تقلیه نبیس کرتے تھے۔ دیکھئے فقرہ: ۱۷۵
- المام ابوعلى الحن بن محمد بن الصباح الزعفر انى البغد ادى صاحب الشافعى رحمه الله
  - (متونی ۲۷۰ه ) بقول سیوطی کسی کی تقلیه نہیں کرتے تھے۔ دیکھیئے فقرہ: ۲۷
- شقه امام حافظ سلیمان بن حرب الاز دی البصری الواثحی رحمه الله (متونی ۲۲۲ه)
   بقول سیوطی کسی کی تقلیر نہیں کرتے تھے۔و کیھئے فقرہ: ۲۷
- گقة وصدوق امام ابوالعمان محمد بن الفضل السد وى البصر ى: عارم رحمه الله (متوفى ۲۲۳هـ) بقول سيوطى كى كاتفليز نبيس كرتے تھے۔ ديكھئے فقرہ: ۲۷
  - فاكده: امام الوالعمان كے بارے ميں حافظ ذہبى نے فرمايا:
- '' تبغیّبر قبیل موته فیما حدّث ''وه وفات سے قبل تغیر (اختلاط) کاشکار ہوئے کیکن انھوں نے (اس حالت میں) کوئی حدیث بیان نہیں کی۔(الکاشف جسمس 2 سے ۵۱۹۷)

معلوم ہوا کہ امام ابوالعممان کی روایات پراختلاط کااعتراض غلط اور مروود ہے۔

۸۷) جلال الدین سیوطی نے (غالبًا حافظ ابن حزم اندلی نے قل کرتے ہوئے ) فرمایا:

معلوم ہوا کہ(صدوق امام) ابومروان عبدالملک بن عبدالعزیز بن عبداللہ بن ابی سلمہ المابنتون القرشی کتیمی المدنی رحمہ اللہ (متوفی ۳۱۳ھ) سیوطی کے نز دیک تقلید نہیں کرتے تھے۔

۳ تنبید: اصل میں مغیرہ بن الی حازم ہے جبکہ تیجے مغیرہ وابن الی حازم ہے، جبیا کہ جوامع السیر ہ لا بن حزم (۱۲۲۸، الشاملہ) ہے ظاہر ہے۔ مغیرہ سے مراد ابن عبدالرحمٰن المخر وی ادر ابن الی حازم سے مرادعبدالعزیز ہیں۔

المحرف فقیه مغیره بن عبدالرحمٰن بن الحارث بن عبدالله بن عیاش المحز وی المدنی رحمه الله (متوفی ۱۸۸هه) بقول سیوطی تقلیه نبیس کرتے تھے۔ دیکھئے فقرہ: ۸۷هه)

۸۹) صدوق فقیه عبدالعزیز بن ابی حازم المدنی رحمه الله (متونی ۱۸۴هه) بقول سیوطی
 تقلیه نہیں کرتے تھے ۔ دیکھئے فقرہ: ۸۷

٩١) حافظ ابن حزم اندلس نے فرمایا:

'' ثم أصحاب الشافعي و كانوا مجتهدين غير مقلّدين كأبي يعقوب

البويطي و إسماعيل بن يحيى المزني.

بهرشافعی (رحمه الله ) کے شاگر دمجتهدین غیر مقلدین تھے، جیسے ابو یعقوب البویطی اور اساعیل بن یکیٰ المرنی (جوامع السیرة جام ۳۳۳،السکتبة الشاملة)

معلوم ہوا کہ ابن حزم کے نزدیک ابو یعقوب بوسف بن بحیٰ المصری البویطی صاحب الا مام الشافعی رحمہ اللہ ( ثقدامام سیرالفقہاء، متوفی ۲۳۱ھ) غیر مقلد تھے۔

٩٢) . ثقة امام فقيه ابوابرا هيم اساعيل بن يجي بن اساعيل المزني المصري رحمه الله (متوفى

۲۷۴ه )بقول ابن حزم غير مقلد تھے۔ ديکھئے فقرہ: ۹۱

نيز د کيڪئفقره:۸۳

مقَالاتْ<sup>©</sup>

ابوعلی احمد بن علی بن الحن بن شعیب بن زیاد المدائن: حسن المحدیث و ثقه المجمهور (متونی ۳۲۷هه) نے اینے استاذ امام مزنی رحمہ اللہ سے نقل کیا:

جو شخص تقلید کا فیصلہ کرتا ہے تو اُسے کہا جاتا ہے: کیاتم صارے اس فیصلے کی تمصارے پاس کوئی
دلیل ہے؟ اگروہ جواب دے: جی ہاں، تو اس نے تقلید کو باطل کر دیا کیونکہ یہ فیصلہ تو دلیل ک
بنیاد پر ہوا ہے نہ کہ تقلید کی بنیاد پر اور اگروہ کہے بنہیں، تو اُس سے کہا جاتا ہے: تو نے کس
لئے خون بہادئے، شرمگاہوں کو حلال کر دیا اور اموال ضائع کردئے؟ اللہ نے تجھے پر سیسب
حرام قرار دیا تھا لیکن تو نے بغیر دلیل کے حلال کر دیا ... الخ (الفقیہ والعقد ۲۹۱۲ ۔ ۲۰ وسندہ سن)
اس طویل کلام میں امام مزنی نے بڑے احسن اور عام فہم طریقے سے تقلید کو باطل قرار

ويا\_رحمهالله

۹۳) خطیبِ مالقه علامه ابومجم عبد العظیم بن عبد الله بن البی المحجاج این الشیخ البلوی رحمه الله (متوفی ۲۷۲ هه) کی بارے میں حافظ ذہبی اور خلیل بن ایبک الصفدی دونوں نے کہا: "وله اختیار ات لایقلد فیها أحدًا "اوران کے خاص مسائل تھے، وہ ان میں کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ ( ۲۰رخ الاسلام ج۲۵ میں ۲۲۲، الوانی بالونیات ج۱۵ میں ۱۲

45) سیوطی نے حافظ ابن حزم نے قال کیا:

مقالاتْ® مقالاتْ

اماطلمنکی کے بارے میں حافظ ذہبی نے فرمایا:

'' الإمام المحقق المحدّث الحافظ الأثري ... ''

أمام محقق محدّث حافظ اثرى (سيراعلام العبلاء ١٤١٧ ١٥)

نيز ديکھئے فقرہ: ۷

90) کی حفی وغیر حفی فقهاء نے ابو بکر القفال ، ابوعلی اور قاضی حسین سے نقل کیا کہ انھوں نے فرمایا: '' لمسنا مقلّدین للشافعی بل و افق رأینا رأیه ، ''ہم شافعی کے مقلدین نہیں ہیں بلکہ ہماری رائے اُن کی رائے کے موافق ہوگئی ہے۔ (دیکھے النافع اکلیرلمن بطالع الجامع الصغیر لعبد الحجی اللکوی ص ٤، تقریرات الرافعی جام ۱۱، القریر و التحیر جسم ۴۵۳)

معلوم ہوا کہ( ان علماء کے نز دیک ) علامہ ابو بکر عبداللہ بن احمد بن عبداللہ القفال المروزی الخراسانی الشافعی رحمہ اللہ (متو نی ۱۲۷ ھ )مقلدین میں سے نہیں تھے۔

**۹۳**) سابقہ حوالے سے ثابت ہے کہ قاضی ابوعلی حسین المروزی الثافعی رحمہ اللہ (متو فی ۳۲) مقلدین میں سے نہیں تھے۔ دیکھئے نقرہ: ۹۵

۹۷) ابوعلی اتحن (الحسین) بن محمد بن شعیب استی المروزی اکشافعی رحمه الله (متو فی ۱۳۳۸ هه) مقلدین میں سے نہیں تھے۔ دیکھیئے فقرہ: ۹۵

مقالات ®

55

معلوم ہوا کہ جن علماء کوشافعی کہا جاتا ہے ، وہ اپنے اعلان اور اپنی گواہی کے مطابق مقلدین میں سے نہیں تھے۔ نیز دیکھئے طبقات الشافعیہ الکبری للسبکی (ج۲س ۷۸ ترجمہ مجمر بن ابراہیم بن المنذ رالنیسا بوری) اورفقرہ:۱۱

44) شخ الاسلام حافظ تق الدين ابوالعباس احمد بن عبد الحليم الحراني عرف ابن تيميه رحمه الله (متوفى ٢٨٥ه) فقر مايا: "إنها أتناول ما أتناول منها على معرفتي بمذهب الحمد ، لا على تقليدي له "ميس تواحمه ك نهب سدوى ليتابول جس كي معرفت ركمتا بول، مين أن كي تقليد نبيس كرتا - (اعلام الرقعين لابن القيم جهم ٢٣٢ - ٢٣٢)

حافظ ابن تیمید نے فر مایا: اور اگر کوئی کہنے والا یہ کہے کہ عوام پر فلاں یا فلاں کی تقلید واجب ہے، تو یہ قول کسی مسلمان کانہیں ہے۔ (مجموع فقادی ابن تیمیدج ۲۲م ۲۳۹)

اور فرمایا: کسی ایک مسلمان پر بھی علماء میں ہے کسی ایک متعین عالم کی ہر بات میں تقلید واجب نہیں ہے، رسول الله مَثَلَّ مِیْمُ کے علاوہ کسی شخص متعین کے فدہب کا التزام کسی ایک مسلمان پر واجب نہیں ہے کہ ہر چیز میں اس کی پیر دی شروع کروے۔

( مجموع نبآوي ج٠٣ص ٢٠٩٠ نيز د يکھئے دين ميں تقليد کامسّله ٣٠)

حافظ ابن تیمید کے بارے میں اُن کے شاگر دحافظ وہبی نے فر مایا:

" المجتهد المفسو " إلخ مجتهد مشر (تذكرة المفاظ ٢٣٥ ١٣٩١ ل١٢٥٠)

99) حافظ ابن قيم الجوزير حمد الله (متوفى ا 20 هـ) في تقليد كرد ير" اعلام الموقعين عن رب العالمين "كنام حدثت هذه البدعة في القون الرابع المدموم على لسان رسول الله عَلَيْتُهُم . "

اور (تقلیدگی) یہ بدعت چوتھی صدی میں پیدا ہوئی ہے جس (صدی) کی فدمت رسول اللہ منافیظ نے اپنی (مقدس) زبان سے بیان فرمائی ہے۔

. (اعلام الموقعين ج٣ص ٢٠٨، دين مين تقليد كامسئلص٣٣)

اہلِ حدیث کے نزدیک سلف صالحین کے متفقہ ہم کی روشی میں قرآن ، حدیث اور

مقالات<sup>®</sup>

ا ہماع پڑمل ہونا چاہئے اور تقلید جائز نہیں ہے۔ چونکہ حافظ این القیم بھی ای مسلک کے قائل و فاعل منظ ہندی انداز میں کہا: قائل و فاعل منظ لہذا ظفر احمد تھا نوی دیو بندی نے اپنے خاص دیو بندی انداز میں کہا:

'' لأنا رأينا أن ابن القيم الذي هو الأب لنوع هذه الفرقة ''كوتكم فريها كراك لنوع هذه الفرقة ''كوتكم من ويها كداس فرق (يعنى المرحديث) كي تم كي باب ابن القيم بين \_

(اعلاءالسنن ج٠٢ص ٨ بعنوان :الدين القيم برّر جمهاز ناقل)

نیز دیکھئے فقرہ نمبرا، سے پہلے تمہید۔

" و كل إمام يؤخذ من قوله و يترك إلا إمام المتقين الصادق المصدوق الأمين المعصوم صلوات الله و سلامه عليه ، فيا لله العجب من عالم يقلد [دينه] إماماً بعينه في [كل] ما قال مع علمه بما ير د على مذهب إمامه من النصوص النبويه فلاقوة إلا بالله . "اور برامام كاقول ليا بحى جاتا ہاور ترك بحى كيا جاتا ہے ،سوائ امام أمتين الصاوق المصدوق الا مين المعصوم (محمد من البيليم) كر، آپ پر الله كا بارگاه سصلوة وسلام بو، پس الله كا تجب ہائ عالم پر جوابي دين مين كى متعين امام كن تقليد كرتا ہے،اس كر برقول ميں،اس علم كے باوجود كما عاديث محصورات كا مام كه خد بب كوروكردي بيس و لا قوة إلا بالله

( تذكرة الحفاظ جاص ١٦، ترجمه سيدنا عبدالله بن مسعود (التغيرُ )

حافظ ذہبی کا آخر میں (لاحول) ولاقوۃ الا باللہ لکھنا اس کی دلیل ہے کہ اُن کے نزد کیک تقلیدا کی شیطانی کام ہے لہٰذااللہ سے دعاہے کہ وہ ہمیں اس شیطانی کام سے ہمیشہ بچائے ۔ آمین [نیز دیکھئے فقرہ:۱۱]

ہم نے اپنے دعوے اور لفظ تقلید کی شرط کے مطابق ایک سو(۱۰۰) علمائے اُمت کے ایسے حوالے پیش کر دیئے ہیں جو صراحت کے ساتھ تقلید نہیں کرتے تھے یا تقلید کے مخالف مقالاتْ® · 57

تھے۔ ہمارے علم کے مطابق کسی ایک ثقہ وصد دق صحیح العقیدہ متندامام سے مروجہ تقلید کا وجوب یااس پڑمل ٹابت نہیں اور دنیا کا کو کی شخص بھی اس تحقیق کےخلاف کسی متندامام سے تقلید کے وجوب یااس پڑمل کا ایک حوالہ پیش نہیں کرسکتا۔

ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا . والحمد لله

متنبیہ: ایک سوحوالوں والی اس تحقیق کا بیہ مطلب قطعانہیں ہے کہ جن علاء کا اس مضمون میں تذکرہ یانا منہیں وہ تقلید کرتے تھے بلکہ تقلید کی ممانعت پرتو خیرالقرون کا اجماع ہے۔

( د میمنے الرویلی من اخلد الی الارض ص ۱۳۱۱ ما ۱۳۳۰ اور دین میں تعلید کا مسئلہ ص ۳۶ \_ ۳۵ )

ان کےعلاوہ بہت سے اورعلاء بھی تھے جن ہے تقلید کے لفظ کی صراحت کے ساتھ اس (تقلید) کی ممانعت اور رد ثابت ہے ۔ مثلاً :

: جلال الدين سيوطي (متوفى ١٩١١هـ) في تقليد كرد برايك عظيم الشان كتاب:

''الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض '' لكصى اوراس مِن' باب فساد التقليد'' باندصا اورحا فظائن تزم سے بطورِتا تَدِنْقُل كيا:

''التقليد حرام '' تقلير حرام ب\_ (ص١٣١)

سیوطی نے دوسری کتاب میں کہا: یہ کہناواجب ( فرض ) ہے کہ ہروہ شخص جورسول اللہ منگائیڈیڈ کے علاوہ کسی دوسرے امام سے منسوب ہو جائے ،اس انتساب پروہ دوئتی رکھے اور دشمنی رکھے تو شیخص بدعتی ہے، اہل سنت والجماعة سے خارج ہے، حیا ہے ( انتساب ) اصول میں ہویا فروع میں۔ (الکنز المدفون دلافلک لمٹحون ص ۱۳۹، دین میں تقلید کا مناص ۲۰–۵۱)

۲: زیلعی حنفی (!) نے کہا: ' فالمقلد ذهل والمقلد جهل ''پس مقلم مقلم کرتا ہے اور مقلد جہالت کا ارتکاب کرتا ہے۔ (نسب الرابیج اص ۲۱۹)

سن عینی حقی (!) نے کہا: ' فالمقلد ذهل و المقلد جهل و آفة کل شيءٍ من التقلید ''پس مقلد غلطی کرتا ہے اور مقلد جہالت کا ارتکاب کرتا ہے اور ہرچیز کی مصیبت تقلید کی وجہ سے ہے۔ (البنایة شرح الہدایہ جاس)

٧: طحاوی حنی (!) سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا: ''و هل یقلد الا عصبی او غبی ''
تقلیدتو صرف وہی کرتا ہے جومتعصب یا بے وقوف ہوتا ہے۔ (لسان الریز ان جام ۲۸۰)

۵: ابو حفص ابن الملقن (متوفی ۲۰۰۸ ه) نے کہا: ''و غالب ذلك انها يقع (من)
المتقليد و نحن (بواء منه) بحمد الله و منه. ''اورعام طور پرالي با تين تقليد كي وجہ سے واقع ہو جاتی ہيں اور ہم اس (تقليد) سے بری ہيں ، اللہ كی تعریف اور اس کے وجہ سے واقع ہو جاتی ہيں اور ہم اس (تقلید) سے بری ہیں ، اللہ كی تعریف اور اس کے احسان کے ساتھ د (البدر المير في تخ تح الا حادیث والآ ارا واقعہ في الشرح الكبير جام ۲۹۳)

۲: ابوزيد قاضى عبيد اللہ الد بوى (حنی !) نے فرمایا:

تقلید کا ماحصل ( خلاصہ ) میہ ہے کہ مقلدا پنے آپ کو جانوروں چو پایوں کے ساتھ ملا دیتا ہے ...اگر مقلد نے اپنے آپ کو جانوراس لئے بنالیا ہے کہ وہ مقل وشعور سے پیدل ہے تو اس کا ( و ماغی )علاج کرانا جا ہے ۔

( تقويم الادله في اصول الفقد ص • ٣٩ ، ما منامه الحديث حضر و :٣٢ ص ١٩)

الشیخ العالم الکبیر محمد فاخر بن محمد یکی بن محمد امین العباسی السلفی الله آبادی رحمه الله (متوفی ۱۹۳ اص) تقلید نبیس کرتے ورخود اجتهاد کرتے دلائل پڑمل کرتے اورخود اجتهاد کرتے شخصہ (دیکھے زبیة الخواطر ۱۳۵ سے ۱۳۳۳)

انھوں ( فاخر اللہ آبادی رحمہ اللہ ) نے فر مایا: جمہور کے نزدیک کسی خاص مذہب کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے بلکہ اجتہاد واجب ہے... تقلید کی بدعت چوتھی صدی ہجری میں پیدا ہوئی ہے۔'' (رسالہ نجاتیں ۴۲/۱۳۰۸ مین میں تقلید کا سکام ۴۱۰)

عالم تو کتاب وسنت واجماع اورآ ٹارسلف صالحین سے اجتہا دکرے گا جبکہ جاہل کا اجتہاد یہ ہے کہ وہ صحیح العقیدہ عالم سے کتاب وسنت کے مسائل پو چھکر اُن پڑمل کرے اور پی تقلید نہیں ہے۔

٨: ابو بكريا ابوعبدالتدمحد بن احمد بن عبدالله العروف: ابن خواز منداذ البصرى المالكي
 (متونی چوشی صدی ہجری كا آخر) نے فرمایا: "التقلید معناہ فی الشرع الوجوع إلی

مقَالاتْ<sup>®</sup>

قول لا حبحة لقائله عليه و ذلك ممنوع منه في الشريعة و الإتباع ما ثبت عليه حبحة "شريعت مِن تقليد كامعنى يهه كدايسة قائل كقول كى طرف رجوع كرتا جس پركوكى دليل نبيس هاوراييا كرنا شريعت مِن ممنوع هـ، اوراتباع اس كهته جيں جو دليل سے ثابت ہو۔ (جامع بيان العلم دضلہ جس ۲۳۱)

تنعبیہ: اس قول کو حافظ ابن عبدالبر نے نقل کیا اور کوئی رنہیں کیا لہٰذامعلوم ہوا کہ یہ ابن خویز منداد کے شاذا قوال میں سے نہیں ہے۔ نیز دیکھئے لسان المیز ان (ج۵ص۲۹۲)

9: معاصرین میں سے یمن کے مشہور شیخ مقبل بن بادی الوادی رحمہ اللہ نے فرمایا:

تقلید حرام ہے، کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دین میں ( کسی کی ) تقلید کرے۔ ( تختہ الجیب ملی اسلہ الحاضر والغریب میں 100، دین میں تقلید کا سئلہ س ۳۳)

ا: سعودی عرب کے چیف جسٹس شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن بازر حمداللہ نے فرمایا:

میں بھر اللہ متعصب نہیں ہوں لیکن میں کتاب وسنت کے مطابق فیصلے کرتا ہوں، میرے فتوں کی تقلید پرنہیں ہے۔ فتووں کی تقلید پرنہیں ہے۔

(الا قناع ص٩٢ ، دين من تقليد كالمسئلة صوم)

ان الجوزى كى عدم تقليد كے لئے و كيھے أن كى كتاب: المشكل من حديث الصحيحين (ج اص ۸۳۳) اور ما ہنامہ الحديث حضرو: ۲۳

بریلوبوں کے پیرسلطان با ہونے کہا:

'' کلیدسراسر جمعیت ہےاورتقلید بے جمعیتی اور پریشانی بلکدانل ِ تقلید جانل اور حیوان ہے بھی بدتر ہوتے ہیں۔'' (تو نیق الہدایہ میں ہم جمعی پر ڈکر ہیو بکس لاہور)

سلطان با ہونے مزید کہا:''اہلِ توحیدصاحبِ ہدایت ،عنایت اور حقیق ہوتے ہیں۔

المل تقليد صاحب دنيا المل شكايت اورمشرك موت بين " (ونق الهداية م ١١٧)

ا یک سوحوالوں میں ذکر کردہ علاءاور بعد کے **ندکورین کے مقابلے میں دیو بندی اور بریلوی** فرقوں کےعلاء سرکتے ہ*ں کہ* تقلید واجب ہےاورگذشته اد وار کےعلاء مقلدین <u>تقے!!!</u>

#### ان آل تقليد كے جارحوالے اور آخريس أن كارد پيش خدمت ہے:

ا۔ محمد قاسم نانوتو ی دیو بندی نے کہا:'' دوسرے یہ کہ ہیں مقلدامام ابوحنیفہ کا ہوں ،اس لئے میرے مقابلہ میں آپ جوتول بھی بطور معارضہ پیش کریں وہ امام ہی کا ہونا چاہئے۔ یہ بات مجھ پر جمت نہوگی کہ شامی نے یہ لکھا ہے اور صاحب درمختار نے یہ فر مایا ہے ، میں اُن کا مقلد نہیں ہوں۔'' (سوائح قامی جمع ۲۳ میں)

۲۔ محمود حسن دیو بندی نے ایک مسئلے کے بارے میں کہا:

حق وانصاف یہ ہے کہ اس سکے میں شافعی کوتر جی حاصل ہے اور ہم مقلد ہیں ہم پر ہمارے امام ابوحنیفہ کی تقلید واجب ہے۔واللہ اعلم (تقریرترندی ۱۳۰۰ء ین میں تقلید کا سکام ۱۳۰۰) سو۔ احمد رضاخان بریلوی نے ایک رسالہ کھا: '' أجملسي الأعلام أن المفتوی مطلقًا علی قول الإمام ''بعنی فتوی مطلقًا امام ابوحنیفہ کے قول یہی ہوگا۔!

تقلید کے بارے میں جھوٹ بولتے ہوئے اور دھوکا دیتے ہوئے احمد رضا خان ہریلوی نے کہا:'' خاص مسلہ تقلید میں ان کے ند ہب پر گیارہ سو برس کے ائمہ کردین وعلائے کاملین و اولیائے عارفین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین معاذ اللہ سب مشرکین قراریاتے ہیں...'

( فتاويٰ رضوبيرج ااص ٣٨٧ )

۳۔ احمد یا رئیسی بر بیلوی نے کہا: ''کہ ہمارے دلائل میدردایات نہیں۔ ہماری اصل دلیل ہو امام عظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کا فر مان ہے۔'' (جاء الحق جو مصل اقتحت نازلد دسری فصل)
عرض ہے کہ گیارہ سو برس میں کسی ایک تقد وضیح العقیدہ عالم سے آپ لوگوں کی مرقرجہ تقلید کے وجوب یا جواز کا قولاً یا فعلاً کوئی شوت نہیں ہے۔ میری طرف سے تمام آل دیوبند اور آل بر بیلی کوچیلنج ہے کہ اس تحقیق مضمون میں ذکر شدہ سو (۱۰۰) متند حوالوں کے مقابلے میں صرف دس (۱۰) حوالے چیش کر دیں جن میں میدکھا ہوا ہو کہ مسلمانوں پر چاہے (علاء میں عام اور یا عوام ) ائمہ اربعہ (امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد) میں سے صرف ایک کی تقلید واجب ہے اور باقی متنوں کی حرام ہے، اور مقلد کے لئے بیہ جائر نہیں ہے کہ وہ ایک کی تقلید واجب ہے اور باقی متنوں کی حرام ہے، اور مقلد کے لئے بیہ جائر نہیں ہے کہ وہ

ا ہے: امام کا قول جھوڑ کر تر آن اور حدیث پڑمل کر ہے۔اگر ہے تو حوالہ پیش کریں! اوراگراہیا کوئی ثبوت نہیں ،اور ہر گزنہیں بلکہ میرے ذکر کردہ حوالوں نے اس خود ساختہ تقلیدی بُت کوریزے ریزے کر کے ختم کر دیا ہے لہذا گیارہ سوسال کے علماء کا نام لے کر حجمونا رعب نہ جمائیں ۔خیرالقرون کے تمام سلف صالحین کا اجماع اور بعد کے جمہورسلف صالحین کا تقلید کی مخالفت اور روکرنا اس بات کی دلیل ہے کہ بیدستله سلف صالحین کے بالکل خلاف ہے۔اگر مروجہ تقلید کو واجب کہا جائے تو کتاب وسنت اور اجماع کی مخالفت کے ساتھ ساتھ چودہ سوسال کےسلف صالحین کی مخالفت اور رد لا زم آتا ہے جو کہاصلا باطل ے۔و ما علینا إلا البلاغ آخريس تقليدنه كرنے والے علاء كے نام حروف تنجى كى ترتيب سے پیش خدمت ہیں: تنبیه: نام کے سامنے مضمون کا فقرہ نمبر لکھا ہوا ہے۔ ابراہیم بن خالدالکلی (۱۷) ابراہیم بن محمد بن الحارث (ا) ابن القيم (99) ابن الىشىيە (٧٧) ابن المنذر (11) ابن الملقن (۱۰۰ر۵) ابن تيميه(۹۸) ابن باز (۱۰۰/۱۰) ابن حزم (۲۸) این جربرطبری (۱۴) ابن خوازمنداد (۱۰۰۸) این فزیمه (۴۰) ابن عبدالبر(۲۹) ابن شاہین(۲۱) ابن عليه (۵۰) ابن ماحه (۲۵) ابوالوليد طيالسي (۴۵) ابوالنعمان(۸۲) ابو بكرين الى شيبه (١٩٧) ابوابوب الهاشمي (44) ابوثورالكلىي (١٤) ايوطنفه(٢) الوداو دسجية في ( ۲۲ ) ابرضير (١٩)

| C') |  |
|-----|--|
| uz  |  |

مقَالاتْ<sup>®</sup>

| ابوعاصم النبيل (۵۷)                                                                         | ابوداود طیالسی (۱۳۳۰)                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الوعبيد(٢٨)                                                                                 | ابوعام العقدي (٦٢)                                                                                               |
| ابوعمر طلمنکی (۹۴۳)                                                                         | البوعلى الشنجى (٩٧)                                                                                              |
| ابونعیم الکونی (۹۷)                                                                         | ابوكريب البمد اني (۸۳)                                                                                           |
| ابويوسف الخليفه (٣٠)                                                                        | ابويعنلي الموصلي (٢٦)                                                                                            |
| احمه بن شعيب النسائي (۲۴)                                                                   | احد بن عنبل (۵)                                                                                                  |
| احمه بن عمر و بن عبدالخالق البيز ار (٣٧)                                                    | احد بن على بن المكتني (٣٦)                                                                                       |
| از هر بن سعیدالسمان (۵۴)                                                                    | احمد بن كالل القاضى (١٥)                                                                                         |
| اساعيل بن ابراميم: ابن عليه (۵۰)                                                            | اسحاق بن را ہویہ(۲۷)                                                                                             |
| بخاری(۱۸)                                                                                   | اساعيل بن يحيىٰ المزني (٩٢)                                                                                      |
| بشربن المفضل (۳۳)                                                                           | (r <u>/</u> )/1%                                                                                                 |
| قبی بن مخلد ( ۷ )                                                                           | بشر بن عمر (۵۲)                                                                                                  |
| بویطی (۹۱)                                                                                  | بندار(۸۱)                                                                                                        |
|                                                                                             |                                                                                                                  |
| تجاج بن منهال(۲۱)                                                                           | ترندی(۲۳)                                                                                                        |
| تجاج بن منهال(۱۱)<br>حسن بن محمد الزعفر الى (۸۴)                                            | ترندی(۲۳)<br>حسن بن سعدالقرطبی (۱۲)                                                                              |
|                                                                                             |                                                                                                                  |
| حسن بن محمد الزعفراني (۸۴)                                                                  | حسن بن سعدالقرطبی (۱۲)                                                                                           |
| حسن بن مجمد الزعفر انی (۸۴)<br>حفص بن غیاث (۴۲)                                             | حسن بن سعدالقرطبی (۱۴)<br>حسن بن موکیٰ الاشیب(۹)                                                                 |
| حسن بن مجمد الزعفر انی (۸۴)<br>حفص بن غیاث (۴۲)<br>حمیدی (۴۰)                               | حسن بن سعدالقرطبی (۱۳)<br>حسن بن موسیٰ الاشیب (۹)<br>حمید بن عبدالرحمٰن (۳۸)                                     |
| حسن بن مجمد الزعفر انی (۸۴)<br>حفص بن غیاث (۴۲)<br>حمیدی (۴۰)<br>د بوسی (۱۰۰ر۲)             | حسن بن سعدالقرطبی (۱۳)<br>حسن بن موسی الاشیب (۹)<br>حمید بن عبدالرحمٰن (۳۸)<br>خالد بن الحارث (۳۴)               |
| حسن بن مجمد الزعفر انی (۸۴)<br>حفص بن غیاث (۴۲)<br>حمیدی (۴۰)<br>د بوی (۱۰۰ر۲)<br>ذیلی (۲۲) | حسن بن سعدالقرطبی (۱۳)<br>حسن بن موسی الاشیب (۹)<br>حمید بن عبدالرحمٰن (۳۸)<br>خالد بن الحارث (۳۴)<br>ذهبی (۱۰۰) |

مقالات<sup>®</sup> 63 سيوطى (١٠٠١) شافعی (س) ضحاك بن مخلد (۵۷) طحاوی(۱۰۰/۴) طلمنکی (۱۹۴) عارم(۲۸) عبدالرزاق بن جام (۳۵) عبدالرحمٰن بن مهدی (۳۲) عبدالعزيز بن اني حازم (٨٩) عبدالصمدين عبدالوارث (۵۲) عبدالعظيم بن عبدالله بن إلى الحجاج البلوي (٩٣) عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (۱۰/۱۰۰) عبدالله بن السارك (۱۲۹) عبدالله بن زبيرالحميدي (۴۰) عبدالله بننمير (۲۲) عبدالله بن مسعود (۱) عبدالله بن وہب(۸) عبدالملك بن عبدالعزيز بن الىسلمهالماجشون (٨٧) عبدالملك بن عمرو: ابوعامر (٦٢) عبدالوارث بن سعيد (٥١) عبدالوماب بن عبدالجيد ( ٦٣ ) عثان بن الى شيسه ( ۷۵ ) عفان بن مسلم (۵۵) عمر بن احمد بن عثمان (۲۱) عینی(۱۰۰ر۳) غندر (۲۷) فاخرالية بادى (١٠٠٧) فريابي (٦٣) فضل بن دکین (۷۹) فزاری(۱۷) قاسم بن محمدالقرطبي (١٠) قاسم بن سلام ( ۱۸ ) قتيه بن سعيد (44) قاضی حسین مروزی (۹۶) قفال مروزی (۹۵) قطان: کچیٰ بن سعید (۳۱) ما لک بن انس (۳) محمه بن ابراہیم بن المنذ ر(۱۱) محد بن الي عدى (٢٦) محمر بن اسحاق بن خزیمه (۲۰) محمر بن المثنيٰ (۸۰) محمر بن العلاء بن كريب (٨٣) محمر بن بشار (۸۱) محمد بن جربر بن بزید (۱۲۳)

مقالاتْ® مقالاتْ

محمر بن داودالظا ہری (۱۲) محمه بن جعفر غندر (۲۷) محد بن عبدالله بن نمير (۸۲) محربن عیسی التر زی (۲۳) محمه بن فضل السد وسي (٨٦) محربن يحيىٰ الذبلي (٣٧) محربن يوسف الفريالي (٦٣) محرین بزید:این ماحه (۲۵) مزنی(۹۲) مخلد بن الحسين ( ۲۲ ) مسلم بن ابرا ہیم الفراہیدی (۲۰) مسدد بن مسرید (۷۸) مسلم بن الحجاج (١٩) مصعب بنعمران (۱۳) مطرف بن عبدالله البساري (٩٠) معاذين جبل (٢) معتمر بن سليمان التيمي (۵۸) مغيره بنء بدالرحمٰن (۸۸) نيائي (۲۳) مقبل بن مادی الیمنی (۱۰۰ر۹) وكيع بن الجراح (٣٦) نضر بن هميل (۵۹) وليدين مسلم (٣٩) وہب بن جربر(۵۳) يجيٰ بن آ دم (٣٧) وہیب بن خالد (۲۵) یخیٰ بن زکر ما بن ابی زائده (۳۳) يخي بن سعيدالقطان(٣١) یچیٰ بن کچیٰ نیسابوری (۴۸) ىزىدىن زركيع (٩٩) يعقوب بن يوسف المراكشي (٣٠) يوسف بن يجيٰ البويطي (٩١)

: سیوطی نے مقلدین کواہلِ سنت والجماعة سے باہر قرار دیا ہے۔

(د كِصِيَ الكنز المدفون والفلك المشون ص١٣٩، اورميري كتاب بخقيق مقالات ج٢ص ٥٥٠)

۲۵/ مارچ۱۰۱۰ء]

أن حكم بن عتبيد (ديك مقالات ٥٩٣/٥).

چندفوائد:

ابوسلم الليثي (ديكهيئوالات الحافظ التنافي نيس الحوزي ص١١٨)

## ما هنامه الحديث كاسفر

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين . أمابعد:

تمام حمد وثنا الله رب العالمين كے لئے ہے جس كے فضل وكرم سے ماہنامہ الحدیث حضر وكى تيسرى جلد كا آخرى شارہ آپ كے ہاتھوں میں ہے۔اس عظیم سفر كا آغاز جون محمد وكى تيسرى جلد كا آخرى شارہ آپ كے ہاتھوں ميں ہوا۔

راقم الحروف نے کلمة الحدیث میں کھاتھا که' ...درج ذیل اصول اور مقاصد کو ہمیشہ پیش نظر رکھاجائے گا۔ إن شاء اللّٰہ العزیز

- قرآن وحدیث اوراجماع کی برتری
  - 🕝 سلف صالحين كمتفقة مم كاير جار
- صحابه، تابعین، تع تابعین، محدثین اورتمام ائمهٔ کرام سے محبت
- صحیح دسن روایات سے استدلال اورضعیف ومردو دروایات سے کلی اجتناب
  - اتباع كتاب وسنت كى طرف والهانه دعوت
  - 🕤 علمی پختیقی ومعلو ماتی مضامین اورانتها کی شائسته زبان
- خالفین کتاب وسنت اور اہل باطل پرعلم ومتانت کے ساتھ بہترین و بادلائل رد
  - اصول حدیث اوراساء الرجال کومینظرر کھتے ہوئے اشاعت الحدیث
    - دین اسلام اور مسلک ابل الحدیث کا دفاع

مقَالاتْ<sup>®</sup>

ماہنامہ الحدیث کے بارے میں پروفیسر مولا نا ابوتمزہ سعید کجتنی سعیدی صاحب لکھتے ہیں: '' بیمجلّہ واقعی'' بقامت کہتر وبقیمت بہتر'' کا مصداق ہے۔ آپ کے مقالات ، فقہ الحدیث اور توضیح الاحکام خصوصاً اہمیت کے حامل ہیں۔ باتی مضامین کی اہمیت وافادیت ہے بھی انکار نہیں۔'' (خط مور خید ۱/ جون ۲۰۰۹ء)

اکتیس مہینوں کے اس سفر میں مخصوصیح نماز نبوی، نزول مسیح حق ہے، جنت کا راستہ، نورالمصانیح نی صلوٰ ق التر اور کی نماز میں بحالت قیام ہاتھ باند صنے کا تھم، دین میں تقلید کا مسلمہ شعاراصحاب الحدیث، یمن کا سفر، اتباع کتاب وسنت، اتباع اور تقلید میں فرق مسیح بخاری پر مشکرینِ حدیث کے حملے، امام احمد بن ضبل کا مقام محدثین کرام کی نظر میں اور اہل حدیث ایک صفاتی نام اوراجماع جیسی عظیم الشان کتا ہیں شائع کی گئیں ۔ احسن الحدیث اللی حدیث ایک صفاتی ہوئی ہیں آت تھے جیسے علمی و تحقیقی سلسلے (تفسیر قرآنِ مجید) فقد الحدیث (اضواء المصانیح، تن محبت اور غیر ثابت تھے جیسے علمی و تحقیقی سلسلے مسلسل جاری رہے۔ جیجے فضائل اعمال اور تحقیقی ومفید مضامین کے ذریعے سے علمی خزانہ مسلسل جاری رہے۔ جیجے فضائل اعمال اور تحقیقی ومفید مضامین کے ذریعے سے علمی خزانہ الوگوں تک پہنچایا گیا۔

رسالدالحدیث اصل میں اشاعة الحدیث، نفرة الحدیث اور دعوة الحدیث کا رسالہ ہے جو علمی جہاد میں تمام ابل باطل اور فرق ضاله پر غالب ہے۔ قرآن وحدیث سے محبت کرنے والوں اور پارٹی بازیاں چھوڑ کر علمبر داران وحدت ابل چی کے دلوں کی شنڈک اور آنکھوں کا تارا ہے۔
میں آخر میں اینے ساتھیوں اور بھائیوں: حافظ ندیم ظمیر، ڈاکٹر ابو جابر عبد اللہ دا مانوی، ابوالا سجد محمد میں رضا، حافظ ابوالعباس شیر محمد ، ابو ٹا قب محمد صفدر حضر دی ، ابراہیم بن بشیر الحسینو کی نصیر احمد کا شف اور فضل اکبر کا تمیری، واجب الاحترام مولا ناار شادالحق اثری حفظ اللہ اور تمام علاء وفضلاء اور بھائیوں کا شکر بیادا کرتا ہوں استاذ محترم مولا نا حافظ عبد الحمید از ہر حفظ اللہ اور تمام اللہ خبر آ

(۱/۱۲ کوبر۲۰۰۱،۸۱/رمضان ۱۳۲۷ه

مقَالاتْ®

# یہ تو چلتی ہے تجھے اُونیجا اُڑانے کے لئے

عبدالحق بشیردیو بندی بن سرفراز خان صفدر کڑمنگی دیو بندی کے بیٹے سرفراز حسن خان حمز ہاحسانی نے دیو بندی پارٹی''اتحاد'' کی ٹی باڈی کے بارے میں لکھاہے:

''نئی باڈی کی اس تیز رفیاری اور جیدمسلسل کے پیچھے غالبًا حضرت مولا نا علامہ ڈاکٹر خالدمحمود مدخللہ کی توجہ کارفر ما ہے جس کومولنامنیراحمرمنور مدخلہ نے یوں بیان فر مایا که'' ایک موقع برہم اور دیگر حصرات استحقیے تھے، علامہ صاحب نے ایک سوال کیا کہ یہ بتائے کہ یا کتان میں سب سے زیادہ غیر مقلدیت کے خلاف کام کہاں ہوا؟ ہم نے علامہ صاحب ہے کہا کہ آپ ہی جواب دیجئے ابتو فر مایا''گوجرانو الدمیں!'' (امام الل السنة رحمه الله نے سب سے زیادہ کام کیا۔) چرعلامه صاحب نے دوسر اسوال کیا که ' یا کستان میں غیرمقلدیت سب سے زیادہ مضبوط کہا ں ہے؟''ہم نے کہا'' پیجھی آپ ہی بتائے !''تو فرمایا ''گوجرانوالہ میں!'' ( گوجرانوالہ کے مشہور غیر مقلد نے اپنی وفات کے دفت کہاتھا کہ جب میں آیا تھا تو گوجرانوالہ میں اہلحدیثوں کی دومساجدتھیں اوراب 52 مساجد ہیں ۔ ) پھرعلا مہصا حب نے سوال کیا كـ "أكسى كياوجه بك كدكام بهى سب سے زياده كوجرانواله بيس ہوااورغير مقلديت مضبوط بھى كوجرانواله بيس بى ہے؟ " ہم نے كہا" بيعقده بھى آپ بى عل فرماد يجئے!" تو فرمايا كه "كوجرا نوالديس جو كام ہواہے وہ علمی سطح پر ہواہے، جبکہ غیر مقلدیت عوامی سطح پر مضبوط ہےاور تیزی سے پھیل رہی ہے، للبذااب ضرورت ہاں بات کی وای سطح پر بحر پور طریقہ تنے منظم کام کیا جائے ، تا کہ اس کا سد باب ہو سکے ۔ ' تو مولانا منیرصاحب نے فرمایا کہ''ای کی خاطر ہم نے اس انداز میں کام شروع کیا ہے اورالجمد میڈاس کے فوائد ساہنے آرہے ہیں۔'' (ویوبندیوں کامجلہ المصطفیٰ سرفراز خان صفدر نہرص ۲۷۳)

ندکورہ بیان میں اللِ حدیث (اللِ سنت ) کے لئے '' غیر مقلدیت''اور''غیر مقلدیت''اور''غیر مقلد نے کہ مقلد''کے الفاظ تو دیو بندیوں کی بکواس ہے کیکن درج بالاعبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ آل دیو بندنے اہلِ حدیث (اہلِ سنت) کی جتنی مخالفت کی ہے،اس کے باوجوداہلِ حدیث دعوت مسلسل دن رات بھیلتی جارہی ہے۔والحمدیللہ (۱۳۰۷ء)

مقَالاتْ<sup>©</sup>

## ابن عقبل اورتقليد

ابن الجوزى كاستاذ اور (بونانى) علم الكلام كه ابر ابوالوقاء على بن عقيل بن محد بن عقيل البغد ادى الحسنبى (متوفى ١٥٥٥) نها: "ما دخلت البدع على الأديان الا من طريق سلكه عوام الأديان ، فهلكوا. // والواجب على من خبره أن يعدل عن سلوكه ، ليسلم مما وقع فيه من اغتر به فسلكه . وذلك الطريق هو تعظيم الرجال و ترك الأدلة ، وهو التقليد. فأوّل من سلكه الشيطان . "له البب من برعات صرف أسى رائة سي آئين، جن برأس ند بب كوام چل كيروه بلاك بوك جرام الله بي المروات من به كرده الله وي من من كروات من من كروات المناه وي المناه و المناه وي المناه

(كتاب الفنون، القسم الثاني ص١٠٦ فصل: ٥٦٠)

اس سے معلوم ہوا کہ ابن عقیل حنبلی ہونے کے باوجود کسی تقلید کے قائل و فاعل نہیں تھے لہذا کسی عالم کے ساتھ حنبلی ، شافعی ، حنی یا ماکلی کے لاحقے وسابقے ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ آل تقلید میں سے ( لیعنی مقلد ) تھا۔!

ا ين عقيل في كتاب الفنون بين كها: " الأصلح لاعتقاد العوام ظواهر الآي، لأنهم يأنسون بالإثبات ، فمتى محونا ذلك من قلوبهم زالت الحشمة . "

عوام کے لئے بہتر ہے کہ آیات کے ظاہر پرعقیدہ رکھیں، کیونکہ دہ اثبات سے مانوں ہوتے ہیں، پس جب ہم اُن کے دلوں سے اسے ختم کریں گے تو (اللّٰد کا) خوف ( اُن کے دلوں سے ) ختم ہوجائے گا۔ (سراعلام النہلاء جواص ۴۳۸، دللذہبی علیۃ بعرة جیدۃ)



نماز کے مسائل

### نماز کی حفاظت

اللَّهْ تَعَالَىٰ فرما تا ہے: ﴿ قَدْ أَفُلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ݣَ الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلَا تِهِمْ لِخشِعُونَ ﴾

یقیناایمان والے کامیاب ہو گئے جواپی نماز میں خشوع (عاجزی) اختیار کرتے ہیں۔

(المومنون:۱۶)

خشوع کامطلب ہے:عاجزی، اکساری، خوف، نگاہ نپی کرنا۔ دیکھے القاموں الوحید (سسس)

دوسری جگہ ارشاد ہے: ''اور جولوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔'' (المومنون:۹)

دینِ اسلام کے پانچ ستونوں میں سے دوسرا بنیا دی ستون نماز ہے۔ صحیح مسلم میں آیا

ہے کہ ایک آدی نے (سیدنا) عبداللہ بن عمر (رٹائٹی کی سے ہوجے: کیا آپ جہادہیں کرتے؟

تو افھوں نے جواب دیا: میں نے رسول اللہ ما فرماتے ہوئے سا ہے: اسلام کی بنیاو

پانچ (ارکان) پرہے: لا اللہ اللہ (اور محمد رسول الله) کی گوائی دینا، نماز قائم کرنا، ذکو قادا کرنا، رمضان کے روزے اور بیت اللہ کا تجے۔ (۱۲، تر تیم دارالسلام: ۱۱۳)

لقمان کیم نے اپنے بیٹے کو کم دیا: ﴿ یَا ہُوں ہُوں کے الْمَدُونُ وَ اللّٰهُ عَنِ

ارشادِ باری تعالی ہے:''نمازوں کی حفاظت کرواور درمیانی نماز (عصر) کی حفاظت کرواور اللہ کے لئے عاجزی وانکساری ہے قیام کرتے ہوئے کھڑے ہوجاؤ۔'' (البقرہ:۲۳۸)

الْمُنْكُو وَاصْبِرْ عَلَى مَا آصَابَكَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمَازَقَائَمُ كَرَاوِرِ نَيْكَى كَاتَكُم و

اور بُرائی منع کراور جومصیبت تحقید بینیجاس پرصبر کر- (لقن: ۱۷)

سیدناعبداللّٰدین مسعود رقی نفیز سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللّٰد مَثَلَ تَیْزِفُم سے بوچھا: کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فر مایا: (( الصلو ق فی أول و قتھا.)) اول وقت نماز پڑھنا۔ (میح این فزیر: ۳۱۷ وسندہ میح میح این حبان،الموارد: ۲۸ وقت الحاکم والذہی ار۱۸۹،۱۸۸) جمیں جاسئے کہ ہم یانچوں نماز وں کی حفاظت کا اجتمام کریں اور ہمیشہ اول وقت پرسنت

کے مطابق کی نمازیں پڑھیں تا کہ ہمارارب ہم سے راضی ہوجائے۔

### اذان اورا قامت کےمسائل

ا: اذان كاعام مشهور طريقدورج ذيل ب:

الله أخبر الله أخبر ، الله أخبر الله أخبر الله أخبر ، أشهد أن لا إلة إلا الله ، أشهد أن لا إلة إلا الله ، أشهد أن لا إلة إلا الله ، أشهد أن محمدًا رسول الله أخبر ، حتى على الفلاح ، حتى على الفلاح ، حتى على الفلاح ، حتى على الفلاح ، الله أخبر الله أخبر ، لا إلة إلا الله . الله سب برا بالله سب برا بالله سب برا ب الله برا به برا ب من كوابى ويتا بول كمالله كوابى ويتا بول كم نبيل ، عن كوابى ويتا بول كم خرد من بيل وابى ويتا بول كم معرد من بيل وابى ويتا بول كم عمر (من في الله كرسول بيل ، غماز كي طرف آو ، الله سب برا ب الله كرسول بيل معبود برجن بيل . كي طرف آو ، الله سب برا ب الله كرسول وي معبود برجن بيل .

(سنن الى دادد: ۴۹۹ وسنده صن ، وسحى الترندى: ۱۸۹ و ابن خزيمه: ۱۳۵ و و و الاحمان ] د ۱۷۷ ا ۲: ندكوره بالا اذ ان كے بعد نمازى اقامت ( تحبير ) كے الفاظ درج و بل جيں: اكم الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَن لاَ إِللهَ إِلاَّ اللهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، حَى عَلَى الصَّلَوة ، حَى عَلَى الْفَلَاحِ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَوة ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَوة ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَوة ، الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ ، لا إِللهَ إِلاَ الله .

(سنن افی داود: ۴۹۹ وسنده حسن، وسححه الترندی: ۱۸۹ دواین خزیمه: ۱۳۵۱ واین حبان ۱ الاحسان ۱۲۷۷) قَدُ قَامَتِ الصَّلُوةُ كاتر جمه: یقینا نماز كھڑی ہوگئی۔

اذان كادوسراطريقة جوكرسول الله مَثَاثِينَا عنابت ب: الله أَخْبَرُ الله أَكْبَرُ ،
 الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَن لا إِلله إِلا الله ، أَشْهَدُ أَن لا إِلله إِلاَ الله ، أَشْهَدُ أَن لا إِلله إِلاَ الله ، أَشْهَدُ أَن لا إِلله إِلاَ الله ،

أَشْهَدُ أَن لاَ إِللهَ إِلاَّ اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلُوةِ ،حَيَّ عَلَى الصَّلُوةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ آخَبَرُ ، لَا إِللَّهِ إِلاَّ اللَّهُ . (سَن الى دارد:٥٠٢ وسند، كَحَ)

اذانِ فدكوره كے بعدا قامت كاطريقه درج ذيل ہے:

اَللّٰهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ أَكْبَرُ ، اللّٰهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَن لاَّ إِللَّهِ إِلاَّ اللهُ ، أَشْهَدُ أَن لاَّ إِللهَ إِلاَّ اللهُ ، أَشْهَدُ أَن مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ ، خَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ ، وَيَّ عَلَى اللهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ أَكْبَرُ ، لاَ إِللهَ إِلاَّ اللهُ .

(سنن الي داود :۲۰۵ وسنده صحيح)

۳: فقرہ نمبرا میں بیان کردہ طریقۂ اذان کے ساتھ فقرہ نمبر۳ والی اقامت پڑھنے کا کوئی ثبوت کی میچ حدیث میں نہیں ہے۔

تفصیل کے لئے دیکھئے میری کتاب: انواراسنن فی حقیق آ ٹاراسنن .

۵: صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد فجرکی پہلی اذان میں حَبیَّ عَلَی الْفَلَاحِ کے بعد درج ذیل الفاظ کہنے رسول الله مثل فی فی سے تابت ہیں:

اكصَّلُوةُ حَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ ، الكصَّلُوةُ حَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ [ نمازنيند بهتر ب،نمازنيند عبهتر ب-] (مي ابن فزير: ٨٥ اوسنده حسن وحسه النووي في علاصة الأحكام الا ١٨١

٥-١٨٠عثمان بن السائب الحمحي المكي و أبوه صدوقان و تقهما بن حبان و ابن حزيمة )

دورِ حاضرادرشرالقرون کے بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ''تھویب کے بیالفاظِ ندکورہ رات کی اذان (!) میں ہیں ،قبح کی اذان میں نہیں'' جب کہ تھے ابن فزیمہ کی اس حسن لذاتہ صدیث ہےان لوگوں کے دعومے کی جڑکٹ جاتی ہے۔

الداتطني ار٣٣٣ ح ٩٣٣ وسند صحيح وقال ليبتقي ار٣٣٣: ''وهواسناه حيح'' ورواه ابن خزيمه في صحيحة: ٣٨٨ مختقرأ) ۲: جب مؤذن اذان کے تو اُس کا (آہتہ آواز میں) جواب دینامسنون ہے۔ جس طرح موذن کھے آیے بھی اس طرح کہیں سوائے حکی عَلَی الصَّلُوقِ اور حَیَّ عَلَی الْفَلَاح ك، ان دوجَّك لا حَوْلَ وَلا قُوَّةً إلاَّ بِاللهِ يرْهين دريك يحصيح مسلم (٣٨٥) تکبیر( ا قامت ، دوسری اذان ) کا جواب دیناصراحنا ثابت نہیں ہے۔اگر کوئی فخص اذان پر قیاس کر کے اس کا جواب دیتا ہے تو اس طرح جواب دے جس طرح وہ اذان کا جواب ويتاب - يادر بكرا قامت كج جواب من 'أقامها الله و أدامها "كالفاظير هنا ثابت نہیں ہے۔ دیکھے سنن الی داود ( پختیقی : ۵۲۸ ، وسند ہضعیف )

اذان کے بعد درو دِابراہیمی پڑھیں اور درج ذیل دعا مائلیں:

اللُّهُمَّ رَبَّ هلِهِ الدُّعُوةِ التَّامَّةِ وَالصَّلْرِةِ الْقَائِمَةِ ، آتِ مُحَمَّدُ لِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثُهُ مَقَامًا مَّتْحُمُو دُلِ الَّذِي وَعَدْتَهُ . ال كمل ووت اورقائم نمازك رب! محمد (مَنْ اللَّيْمَ الله وسيله (جنت كاسب سے بهتر محل ) اور فضیلت عطا فرما، تُونے أن کے ساتھ جس مقام محمود کاوعدہ کررکھا ہے،عطافر ما۔ (صحیح بناری:۱۱۴)

۸: اگراذان ہو چکی ہوتو دوبارہ اذان دینا ضروری نہیں ہے۔

ایک دفعہ( کسی عذر کی وجہ ہے ) سیدنا عبداللہ بن مسعود راتھنڈ نے اپنے گھر میں نماز پڑھی تو آب نے نداذان کا تھم دیااور ندا قامت کا۔ دیکھے تیج مسلم (۵۳۴، دارالسلام: ۱۱۹۱) لعنی بغیرا ذان اورا قامت کے نمازیرُ ھائی۔

> سيدناعبدالله بن عمر طالتفيز سفريين (عام نماز ول بين )صرف ا قامت كهتر تنهے ـ د كيصة الموطأ (ار27 ح ١٥٥، وسنده صحيح ،الاتحاف الباسم: ١٩٨) اگر فتنےاورشدیداختلا ف کااندیشہنہ ہوتو دوبارہ اذان بھی جائز ہے۔

مقَالاتْ®

### نماز کےمسائل

1) نماز میں تعدیلِ ارکان یعنی انتہائی سکون اوراطمینان کے ساتھ نماز کے تمام ارکان مثلاً رکوع ، رکوع سے قیام ، مجدہ اور مجد ہے سے اُٹھ کر بیٹھ نا: فرض ہے۔
دیکھے مجیح بخاری (۹۳۷) صحیح مسلم (۳۹۷) اور مدیتہ المسلمین (ج۳۷)
سیدنا حذیفہ بن الیمان ڈالٹوئو نے ایک شخص کو دیکھا کے رکوع وجود ٹھیک طریقے سے نہیں کررہا
شیدنا حذیفہ بن الیمان ڈالٹوئو نے ایک شخص کو دیکھا کے رکوع وجود ٹھیک طریقے سے نہیں کررہا

تھا تو انھوں نے فرمایا: تُو نے نمازنہیں پڑھی اورا گرتو ( اس حالت میں ) مرجا تا تو اُس فطرت( دینِ اسلام ) پرنہ مرتاجس پراللّٰد تعالیٰ نے (سیدنا )محمد مَلَیٰ ﷺ کو مامور کیا تھا۔ کمیر صحور در میں دیں جو میں جدوں ک

و کیھئے میجیج بخاری (جاص ۱۰۹ ح ۹۱)

کا نماز باجماعت ہور ہی ہوتو صف کے پیچھے اسلیے نماز پڑھنے والے آ دمی کی نماز نہیں ہوتی۔
 ہوتی۔ (دیکھئے سن ابن باجہ:۳۰-۱، دسندہ سمجے سن الی داود: ۱۸۲۲ دسندہ سمجے، ہدیتے السلمین: ۳۸)

اگر کوئی فخض امام دمقتدی جب دوہوں، پر قیاس کر کے اگلی صف سے ایک آ دمی تھنچ کرملالے تو جائز ہے تا ہم صف کے بالکل آخری کونے سے آخری آ دمی کو کھینچے تا کہ قطعِ صف سے پچ جائے۔ دیکھئے ہدیتہ المسلمین (۳۸)

امام عطاء بن ابی رباح المکی رحمه الله ( مشہور ثقه تابعی ) نے فر مایا: اگر صف میں داخل نہ ہو سکے تو ایک آ دی کا ہاتھ پکڑ کر ( تھینج کر ) اپنے ساتھ کھڑ ا کر دے اور اسکیلے نماز نہ پڑھے۔ (معنف این ابی ثیبیہ ۲۲۲۶ ح ۲۱۴۵ دسندہ جج )

خرض نماز کے بعد دونوں ہاتھ اُٹھا کرامام اور مقتدیوں کا اجتماعی دعا مانگنا ثابت نہیں ہے۔ دیکھئے بدیۃ المسلمین (۲۲)

دعامیں چہرے پر ہاتھ پھیرنا جائز ہے۔امام ابوقعیم وہب بن کیسان (تا بعی رحمہ اللہ) نے فر مایا: میں نے ابن عمراورا بن زبیر (ٹٹافٹونا) کودیکھا، وہ دونوں اپنی بتصلیاں اپنے چہروں پر پھیرتے تھے۔ (الادب المفرد:۲۰۹ وسندہ حسن لذاتہ) مقالاتْ®

اس روایت کوشنخ البانی رحمه الله کاضعیف قر ار دینا جمہور محدثین کی توثیق کے خلاف ہونے کی وجہ سے غلط اور مردو د ہے۔

**3**) جمعہ کے دن عسل کرناافض اور مستحب ہے۔

د يكهي مختصر الاحكام للطوس ( سرواح ٣١٤/٣٣٣ وسنده حسن) اور موطأ امام مالك (رولية ابن القاسم تققي :٢٠٢٠ الاتحاف الباسم ٢٩٢)

سیدناعبدالله بن مسعود و الفین نے فرمایا: جمعہ کے دن عسل کرناسنت ہیں ہے ہے۔

(مصنف ابن الى شيبة ١٦٦ و ٥٠٢٠ وسنده صحح ، الميز اركما في كشف الاستار: ٦٢٤)

اسول الله مَنْ اللهُ عَنْ أَدُر كَانَ أَدُر كَانَ رَكَعَةً مِنْ يَوْمِ الْحُمُعَةِ فَقَدُ أَدُر كَهَا وَلَيْضِفُ إِلَيْهَا أُخْرَى)) جس نے جمعہ کون (جمعہ کی نماز کی ) ایک رکعت پالی تواس نے نماز پالی اور وہ اس کے ساتھ دوسری رکعت ملا لے۔ (سنن الدار تطنی ۱۳۹۲ - ۱۹۹۳)، وسنده جنن)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص جمعہ کے دن ایک رکعت بھی نہ پائے تو وہ حپار رکعتیں پڑھے گا۔

اخبار اصبهان لانی نعیم الاصبهانی ( ۲۰۰۲) کی جس روایت میں آیا ہے کہ جعد نه پانے والا ( بھی ) دورکعتیں پڑھے گا۔یدروایت محمد بن نوح بن محمد الشیبانی السمسار کے مجہول الحال ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

مشهورتّقتابى المام عامراتشعى رحمالله نفرمايا: "وحسن أدرك ركسعة فسقسد أدرك المجمعة فليصل دكعة أخوى ومن لم يدرك الركوع فليصل أربعًا "

جس نے ایک رکعت پالی تو اُس نے جمعہ پالیاللبذا اُسے اس کے ساتھ دوسری رکعت ملالینی چاہیے اور جس نے رکعت نہیں پائی تو اُسے چار رکعتیں پردھنی چاہئیں۔

(مصنف ابن الى شيبة ١٢٩١ ح ٣٣٦ وسنده محج)

حماد بن ابی سلیمان اور تھم بن عتبیہ (ووعلاء) نے کہا کہ (امام کے سلام سے پہلے بینیخے والا جمعہ کی )دور کعتیس پڑھے گا۔ (دیکھے مصنف ابن ابی شیبا براسار ٥٣٥٥ وسندہ سیجے)

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مقالات الشيدي

ان کےمقابلے میں اماضعی کا قول ہی راجح اور سچے ہے۔

اسحانی صغیرسیدناطارق بن شہاب رفائشۂ ہےروایت ہے کہ نبی مَثَائِشُؤ کم نے فرمایا:
 ہرمسلمان پر جماعت کے ساتھ جمعہ حق واجب ہے سوائے چار کے: زرخر ید غلام ،عورت ، نابالغ بچہ یامریض۔ (سنن الی داود: ۱۰۷۷، وسندہ صحح)

سيدنا عبدالله بن عمر وللنفؤ سفر ميس جمعه نبيس برصحت مصدف ابن الى شيبة ١٠٣٠ ح ٥٩٩ وسنده حسن )سيدنا ابن عمر ولانفؤ نفر مايا: "لا جمعة على المسافو"

مسافر يرجعه (فرض) نبيس ب- (الاوسطلاين المنذر ١٩٨٥، وسنده حسن)

﴿ جعد کے خطبے کے دوران میں جو خص مجد آئے تو دور کعتیں پڑھ کر بیٹھے۔

د کیھے بخاری (۹۳۰) اور صحیح مسلم (۸۷۵)

پھرآپ رکوع میں جائیں (اور رکوع کی تبیحات سے فارغ ہوکر) رکوع میں ہی آخی کلمات کودی بارد ہرائیں، پھرآپ رکوع سے اُٹھ جائیں اور (سمع اللّٰ الله لمن حمدہ وغیرہ سے فارغ ہوکر) دس باریبی کلمات پڑھیں، پھر بجدہ میں جائیں (اور بجدہ کی تبیجات اور دعائیں پڑھنے کے بعد) ان کلمات کودی بار پڑھیں، پھر بجدہ سے سراٹھائیں (اور اس مقَالاتْ <sup>©</sup>

جلس میں جودعا کمیں موں پڑھ کر) دی باراٹھی کلمات کود ہرا کمیں اور پھر ( دوسر سے ) سجد سے
میں چلے جا کمیں ( پہلے سجد سے کی طرح ) دیں بار پھر یہی تنبیج پڑھیں، پھر سجدہ سے سراٹھا کمیں
( اور جلسہُ استراحت میں پچھاور پڑھے بغیر ) دیں باراس تنبیج کود ہرا کمیں، ایک رکعت میں
کل پچھتر ( 20 ) تسبیحات ہو کمیں اسی طرح ان چاروں رکعات میں بیٹل دہرا کمیں، اگر
آپ طافت رکھتے ہوں تو بینماز تنبیج روزاندا یک بار پڑھیں اوراگر آپ ایسانہ کر سکتے ہوں تو
ہر جمعہ میں ایک بار پڑھیں، یہ بھی نہ کر سکتے ہوں تو ہر مہینہ میں ایک بار پڑھیں، یہ بھی نہ کر
سکتے ہوں تو
سکیں تو سال میں ایک بار، اگر آپ سال میں بھی ایک بار (یہ نماز ادا) نہ کر سکتے ہوں تو
زندگی میں ایک بارضرور پڑھیں'' (سنی ابی دادوار ۱۹۱۱، ح ۱۲۹۷)

اس حدیث کی سندحسن ہے، اے ابو بکر الآجری ،ابو کھسن المقدی اور ابو داو دوغیر ہم نے سیح کہا ہے۔ (دیکھئے الترغیب دالتر ہیب ار۲۷۸)

امام عبدالله بن السبارك المروزي رحمه الله بھي نماز تسبيح كے قائل تھے۔

( د کیکھیئےسنن التر ندی: ۴۸۱ وسندہ صحیح ، المستند رک ار۳۳۰ ۲ ۱۱۹۷ )

تفصیل کے لئے راقم الحروف کی کتابِ' نیل المقصو دفی العلیق علی سنن ابی داود'' دیکھیں۔ بینماز جماعت کے ساتھ ٹابت نہیں ہے البذاصلوٰ قالت بیج انفرادی ہی پڑھنی چاہئے۔ 4) مسافت قصر ۶ عربی میل (۱۱ یا کستانی میل) یعنی تقریبا ۲۲ کلومیٹر ہے۔

(ديكھيئے بدية السلمين: ٣١)

اگربیس دن ہے کم قیام ہوتو قصر کریں اور اگربیس دن قیام کا ارادہ ہوتو پوری نماز
پڑھیں۔ ویکھئے ہدیۃ المسلمین (۳۲) یا در ہے کہ سفر میں پوری نماز پڑھنا بھی ثابت ہے۔
پڑھیں ۔ اگر شرعی عذر ہومشلا سفر ، بارش اور بیاری وغیرہ تو دونمازیں جمع کر کے (مشلا ظہراور
عصر ۲۳ + ۱۳ ایا سفر میں ۲ + ۲ اور مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر کے ) پڑھنا جائز ہے۔
عصر ۲ + ۲ ایا سفر میں ۲ + ۲ اور مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر کے ) پڑھنا جائز ہے۔
دیکھئے ماہنا مدالحدیث حضر و :۵۲ ، اور ہدیۃ المسلمین (۳۳)

# چنداختلافی مسائل اوربعض الناس کے مغالطات کے جوابات

الحمد للله ربّ العالمين والصّلُوة والسّلام على دسوله الأمين ، أما بعد: جهرى نمازوں ميں آمين بالجمر ،عورت اور مرد كا طريقة نماز ،نماز جمعہ ہے پہلے چار ركعتيں ، ركوع سے پہلے اور بعدر فع يدين اور فاتحہ خلف الامام كے بارے ميں بعض الناس كے مخالطات باحوالہ مع تصويراور أن كے مسكت و مدلل جوابات پيش خدمت ہيں:

## جهرى نمازول ميں آمين بالجهر

الحجارب حامیاومعلیا هسد فازچهن میں اعا؟ لورمنتدی دوفیل آمین آ بست اُوا زے کمین اُمین ایک وطاع حسس کے معنی این عواط قبیل فیما" کا اسٹریٹ میں حقرت عطاء '' نے صنفول ہے: الاُمین و عائم ہین اُمین وعاء

ای صحیح بخاری میں ای حوالے کے فور أبعد لکھا ہوا ہے کہ' اُمّن ابن الزبير و من وراء ہ حتى إنّ للمسجد للجة ، "این الزبير (را اللہ اللہ) اور اُن کے بیچے (نماز پڑھنے والے) لوگوں نے آمین کہی جی کہ مسجد میں آوازیں بلند ہو کمیں۔ (جاس ۱۰۷)

ال حديث سے پانچ مسكے ثابت ہوئے:

امام عطاء بن ابی رباح رحمه الله کے نزد میک آمین ایسی دعا ہے جواد نجی آواز سے کرنی

پاہئے۔

ا: صحابة كرام آمين بالجبر كہتے تھے۔

مقَالاتْ® \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

۳: ان کا کوئی مخالف معلوم نہیں لہذا آمین بالجبر کے بارے میں صحابہ و تابعین کا اجماع ہے۔ ہے۔

۵: سورة الاعراف كى آيت نمبر۵۵ سے خفيه آيين كامسلد كالنا غلط ہے۔

اور دعاء س اصل حکم بر بی کر دعاء اکست کی جائے جسا کھ اوٹلورتیانی ج سے اُوسُوا دیکم تعشرُ ما ک حضفیدٌ داجراف نه ۵۰۰ ترصیدہ سے بلادر اپنے دہر کوکڑ گڑھا کر اور بوشیدہ ۔ عست ہ

۷) ہر دعا ہمیشہ خفیہ اور پوشیدہ نہیں کہی جاتی بلکہ جو دعا خفیہ ثابت ہے وہ خفیہ کہنی چاہئے اور جو جہراً ثابت ہے وہ جبراً کہنی چاہئے۔

اگر کوئی کہتا ہے کہ ہر دعالا زمی اور ہمیشہ طور پر خفیہ ہی کہنی چاہئے تو پھریہ سوال ہے کہ دیو بندی تبلیغی حضرات رائے ونڈ میں اپنے سالا نہ اجتماع کے آخر میں لاؤڈ سپیکر پر اونچی دعا ئیس کیوں کرتے ہیں؟

تنبیہ امام ابوحنیفہ سے باسند صحیح بیقطعاً ثابت نہیں کہ انھوں نے اس آیت سے آمین بالسر کے بارے میں استدلال کیا تھا۔

انتہائی غالی دیو بندیوں کے عزیز الفتاویٰ میں لکھا ہوا ہے:

''اورآ مین بالجر یاسردونول حدیث سے ثابت ہیں۔امام ابوطنیفدر حمداللد نے آیت ادعوا ربکم تضرّعًا و حفیة سے حدیث اخفاء کورجے دی ہے۔''الخ

( فناوي دارالعلوم ديو بند ،عزيز الفتاوي ج اص ٢٣٣)

امام ابوحنیفہ پرتو انھوں نے جھوٹ بولا ہے تا ہم عرض ہے کہ جب تمھارے نز دیک آمین بالجبر حدیث سے ثابت ہے تو پھراس کی مخالفت کیوں کرتے ہواور اسے آمین بالشر کیوں کہتے ہو؟

| ترتم اور صغرت بإرون على السلام | حفترت موش عله السبلام وعاء فرصا    |
|--------------------------------|------------------------------------|
|                                | اس بر اس که جات، قران زمری         |
|                                | دونوں کو دعادی قور و مگر فرما یا : |
| ٠٠٠ د Δ٩٠٠                     | قداً جَيَبِثُ ذُعُوتُكُما ريونير   |
| رماء عمل الم                   | ر ترجه النقول كرل كما ع ع دوادن كي |

ہے کہ سیکسی آیت یا سیح حدیث سے صراحاً ثابت نہیں ہے کہ صرف سیدنا موئی عَالَیْلاً ہی دعا کرتے اور آمین نہیں کہتے سے ، اور سیدنا ہارون عَالِیَّلاً صرف آمین کہتے اور دعانہیں کرتے سے ابدا آیت ندکورہ سے بعض الناس کا استدلال باطل ہے۔

اسس سے نمی ٹاپت ہمواکی آئین وعاد ہی جوابور آباتِ قُرَائیہ عنانت ہم تا بچکر وعاد آ بہتِ حائجیٰ ہی اصل وافضل جو' دس اعتبار ہے آئین کوئی آ بہت کمینا اصل وافضل جے ۔ عسکت

اگر جہری نماز وں میں خفیہ آمین کہنا افضل ہوتا تو رسول الله مَثَّا فِیْغِ ، آپ مَثَّافِیْزِ کے صحابہ کرام رضی الله عنبی اجمعین اور اُن کے شبعین تابعین عظام رحمہم الله اجمعین کبھی جہری نماز وں میں آمین بالحجر نہ کہتے جبکہ ولائل صححہ ہے آمین بالحجر ہی ثابت ہے۔مثلاً:

اس مفہوم کی روایت کے بارے میں حافظ ابن حجر نے فر مایا: اوراس کی سند سیجے ہے۔ (النخیص الحیر ارد ۲۳۳)

۲: سیدنا عبدالله بن زبیر رفیهنی اور اُن کے مقتد یوں کا آمین بالجر کہنا بحوالہ سیح بخاری گزر چکا ہے۔ گزر چکا ہے۔ گزر چکا ہے۔

مقَالاتْ ®

امام عکرمہ (تابعی) رحمہ اللہ نے فرمایا: میں نے لوگوں کواس حال میں پایا کہ جب
امام ﴿ غیر المعنصوب علیهم و لاالصالین ﴾ کہتا تو لوگوں کے آمین کہنے سے سماجد
میں آمین کا شور ہوتا تھا۔ (مصنف این ابی شیبہ ۲۵/۳ دسنہ حن)

۳: سیده عائشه خانفهٔ سے روایت ہے کہ نبی مَنافیظِم نے فرمایا: (( ما حسد تکم الیہو د علی شیء ما حسد تکم علی السلام و التامین. )) یہود نے تمحار سراتھ کسی چیز پراتنا حسد تبیل کیا جتنا سلام اور آمین پرحسد کیا۔ (سنن ابن اجرج اس ۸۵۲ م ۸۵۲ مرسد و مجع) اسے حافظ عبد العظیم المنذ ری اور بوحیری دونوں نے صبح قرار دیا ہے۔ د یکھئے التر غیب والتر بہیب (۳۲۸ اورز وا کرسنن ابن ماجر (۸۵۲)

بیہ ظاہر ہے کہ جس طرح ایک دوسرے کواو نجی آ واز سے سلام کہا جاتا ہے ،اسی طرح آمین بھی او نچی آ واز سے ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہودی ان دونوں یعنی آمین اور سلام سے جہ کہ ستہ ستہ

۵: ایک روایت میں آیا ہے کہ یہودی تین چیزوں سے حسد کرتے ہیں:
سلام کا جواب دینا صفیں قائم کرنا اور مسلمانوں کا فرض نما زمیں امام کے پیچھے آمین کہنا۔
(الترغیب والتر ہیب جام ۳۲۸\_۳۲۹ دھنہ جمع الزوائد ۱۳۲۳،وقال:واسنادہ حسن)

اے منذری اور ہیٹمی دونوں نے حسن کہاہے۔ مزید تفصیل کے لئے دیکھئے میری کتاب:القول انتین فی الجھر بالتاً مین

| 1            |
|--------------|
| ر. و         |
|              |
|              |
| <del>-</del> |
| <u>ځ</u>     |
| _            |
|              |

### es 23/24/1/26/26/20

وسری حدیث میں آیا ہے کہ ((!ذا أمن الإمام فامنوا.)) إلخ
 جبامام آمین کیجتو تم آمین کہو۔الخ (صحیمسلمجاس ۱۷۵ ح-۱۳ من ابی بریرہ ڈیٹیؤ)
 ان دونوں حدیثوں کو ملا کرمعلوم ہوا کہ امام کے و لا المضالین کہنے کے بعد آمین کہنے کے ماتھ آمین کہنے ہے۔

امام بخاری نے اس حدیث سے امام کا آمین بالجبر کہنا مرادلیا ہے۔ د کیسے سیح بخاری (قبل ح ۷۸۰)

 ای قطعاً ثابت نبیس که امام ابوحنیفه نے صدیث مذکور سے مقتد یوں کا آمین بالسر کہنا ثابت کیا تھا، جب که إذا أمن الإمام سے امام بخاری اور امام ابن خزیمہ وغیر ہمانے امام کا آمین بالحبر کہنا ثابت کیا ہے۔ (مثلاً دیکھے مجھے ابن خزیمہ ج اس ۲۸۱ ت ۵۷۰)

اور یہ ظاہر ہے کہ فقہائے محدثین اپنی بیان کردہ احادیث کا تفقہ سب سے زیادہ جانتے ہیں ۔

♦) یہ روایت شاذ اور معلول ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے لہٰذاسفیان تُوری رحمہ اللہ وغیرہ کی بیان کردہ تھے وتحفوظ روایت کے مقابلے میں اس سے استدلال جائز نہیں ہے۔ نیموی حفی نے اس سند کے تھے ہونے کا دعویٰ کرنے کے ساتھ کہا:
'' و فی متنه اضطراب ''اوراس کے متن میں اضطراب ہے۔ (آٹار اسن ۲۸۳)
اوریہ بات عام طالب علموں کو بھی معلوم ہے کہ اضطراب والی روایت ضعیف ہوتی ہے۔

مقَالاتْ®

الم نے اگراہے جے الا ساد کہا تو امام بخاری اور امام ابوزرعدالرازی وغیر ہمانے شعبہ
 کی صدیث کو خطاقر اردیا۔

و کیھئےالعلل الکبیرللتر نہ ی (ج اص ۱۲۷)اورسنن دارتطنی (ج اص ۳۳۲) بلکہ امام پہنچتی نے فر مایا: حفاظ (بینی حفاظ صدیث) بخاری وغیرہ کا اجماع ب

بلکدا مام بیمی نے فرمایا: حفاظ ( مینی حفاظ صدیث ) بخاری وغیرہ کا اجماع ہے کہ شعبہ کو اس صدیث میں غلطی گئی ہے۔ (معرفة اسنن والآثاری جام ۲۱۰، اب یہ کتاب جیب چکی ہے۔ والحمد ملا ، فلاہر ہے کہ حفاظ صدیث کے اجماع کے مقابلے میں حاکم کی تصبیح پیش کرنا غلط ہے۔

نيز اک نا برصحا به سے بم اکبهتراک بین کچنے کی تا کید کوئی ہے۔
ما را لمدی مین حضرت عصوفا لاق دخ الشرعتر فرمات ہمی :
اریخ گفتنیون الاحام التعن کی وجع الٹوائر حسن الرحی اور است کی گفتنیون الزحی اور است کی گفت تعوف معدم الله الحصوف الرحی تلدا ہمی الله المحمد الله المحمد الله المحمد الله المحمد عدا میں الله المحمد عدا میں الله المحمد عدا میں الله المحمد عدا ہمی میں الله المحمد عدا ہمی تلدا ہمی تلدا میں الله المحمد عدا ہمی الله المحمد عدا ہمی تعدالله المحمد عدا ہمی میں الله المحمد عدا ہمی الله المحمد عدا ہمی میں الله المحمد عدا ہمی الله المحمد عدا ہمی الله المحمد عدا ہمی میں الله المحمد عدا ہمی الله المحمد عدا ہمی الله المحمد عدالله المحمد عدا

اس روایت کے بارے پی نیموی نے کھا ہے: "و اِسنادہ ضعیف "
 اوراس کی سند ضعیف ہے۔ (آٹار اُسن، مدیث نبر ۳۸۵)

اس کا ایک راوی ابوسعد البقال جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف تھا۔اسے امام کی کا بین معین ، امام نسائی ، امام عمرو بن علی الفلاس ، امام ابن عدی ، حافظ ذہبی اور حافظ ابن حجر وغیر ہم نے ضعیف قرار دیا بلکہ حافظ ابن حبان نے فرمایا: ''مکشیر الو هم فاحش المخطأ '' وغیر ہم نے ضعیف قرار دیا بلکہ حافظ ابن حبان نے فرمایا: ''مکشیر الو هم فاحش المخطأ ''

سرفراز خان صفدر دیوبندی کڑمنگی مکھڑوی نے لکھا ہے کہ'' اصول حدیث میں اس امری صراحت ہے کہ کثیر الغلط ، کثیر الوہم ہونا جرح مفتر ہے۔ اور ایسے راوی کی حدیث مردودروا تیوں میں شامل ہے ...'' (احسن الکلام عمس ۹۵،دوسر انسخدی میں ۸۵)

یا در ہے کہ ابوسعد البقال پر جمہور محدثین نے جرح کی ہے ادر سرفراز خان صفدر نے

مقَالاتْ®

لکھاہے: ''بایں ہمہ ہم نے توثیق وتضعیف میں جمہورائمہ جرح وتعدیل اوراکثر ائمہ حدیث کاساتھ اور دامن نہیں چھوڑا۔'' (احس الکلام جام الا، دوسرانسخ جام ۴۰۰)

عرض ہے کہ یہال بھی جمہور محدثین کا دامن توشق وتضعیف میں نہ چھوڑیں۔!

وقلىسى ميغرن بعلى بدر معنون عهدالتأون مسود يفي النوعيم الجهيد كامين كا بهت يوركية تجيل و عندا بالدورا تجلي عالى كان علي وعبدته التيولا عجد إليان بهم والتواليوسي الأرجيع عقلاً وليتعرَّخ فروكاً والتَّهَا مين مرجي الزوائد 25 عمل ۱۵). ترجي بدار معفرت البريا والعرف موجل به كرح عرف عالى الدوح فرق عبدالتُّد بن مسوية معم المشرال المرحيع والعرف الرئيس أورك مين كو بلوز الكون كي قرب عرف

• (١) مجمع الزوائد بين اس روايت كے بعد لكه اله واج : "و فيه أبو سعد البقال وهو ثقة مدلس "اوراس مين ابوسعد البقال مياوروه تقد مدلس ميد (٢٠٥٥) عرض مي كه جه جهور محد ثين ضعيف و مجروح قراردي، وه تقد كن طرح بوسكا مي؟ اورخود حافظ بيثمي نے دوسري جگه لكه است "أو فيه سعيد بن أبي المرزبان و هو ضعيف مدلس "أوراس مين سعيد بن ابي المرزبان مياسعيد بن ابي مدلس سعيد بن ابي المرزبان مياسعيد بن ابي المرزبان مياوروه ضعيف مدلس سے۔

(مجمع الزوائدج مهم ۲۲۴)

صحیح لفظ سعید بن المرزبان ہے جو کا تب یانا سخ کی غلطی سے بن ابی المرزبان حجیب گیا ہے۔ اس روایت کی باقی سند بھی نامعلوم ہے اورتصر تح سماع کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔

> منه سند مشعود تا بس صغرت ابراهم نخوجه فرمات بس . ... أوافح ميمني ولامام بسم التوالرُّصلي الرَّحيم ؛ والاستعاضة ... وأجن دواف قال مشتيعً المنزُّ لعن جمده قال ربنا لك الحرث

ومعنن عبدالبيلاق ٢٥ ص ٨٤

ترقیہ: سبچا رجیزیں ہیں چینیں دمام کا بیستہ کمیے گا دیاج انڈالولئ الرحیمان تعذیدا میں میں درجہ سما الڈ لین جدہ کہے تو ریڈا ولک الحرب کوسہ مثالی

11) اس روایت کی سند ضعیف ہے۔ وجہ ضعف یہ ہے کداس کے رادی امام عبد الرزاق

مركس تقدر كيميّع كتاب الضعفاء للعقبلي (ج مناص ١١٠\_١١١)

سرفرازخان صفدر نے لکھاہے: ''مدآس راوی عَنُ سے روایت کری تو وہ جمت نہیں اللہ یہ کہ وہ تحدیث معزنہیں۔ یہ کہ وہ تحدیث کرے یا اس کا کوئی تقدمتا لع ہوگریدیا در ہے کہ صحیحین میں تدلیس معزنہیں۔ وہ دوسر عطر ق سے ساع مرحمول ہے۔''الخ (خزائن اسنن جام)

الی روایت کیوں پیش کرتے ہیں جو جمت نہیں ہے؟!! امام تر ندی نے آمین ہالجمر والی حدیث کو حسن قرار دے کر فرمایا:

"و به يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي عَلَيْنِيْ والتابعين و من بعدهم : يرون أن يرفع المرجل صوته بالتأمين و لا يخفيها و به يقول المشافعي و أحمد و إسحاق . " ثي مَلَّ اللَّيْمَ كَاللَّمُ عَلَم صحابه من بعده الشافعي و أحمد و إسحاق . " ثي مَلَّ اللَّمَ عَلَم صحابه من سحى صحابه من المسافعي و أحمد و إسحاق . " ثي مَلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّم عَلَم اللَّم عَلَى اللَّم عَلَم اللَّم عَلَى اللَّم عَلَم اللَّم عَلَم عَلَم اللَّم اللَّم عَلَم عَلَم اللَّم اللَّم عَلَم اللَّم عَلَم اللَّم عَلَم اللَّم عَلَم اللَّم عَلَم اللَّم اللَّم اللَّم عَلَم اللَّم اللَّم عَلَم اللَّم اللَّم عَلَم اللَّم اللَّم عَلَم اللَّم عَلَم اللَّم اللَّم عَلَم اللَّم اللَّم اللَّم اللَّم اللَّم اللَّم اللَّم عَلَم اللَّم اللَّم اللَّم عَلَم اللَّم اللَم اللَّم اللَم اللَّم اللَم اللَّم اللَم اللّم اللَم الللّم اللَم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم ا

(جائع ترذی طبع داراللام م ۱۹ حدیث نبر ۲۸۸باب، اجاء فی الآین) سجان الله! صحابه کرام ، تا بعین عظام ، بعد میس آنے والے تبع تا بعین اور امام شافعی ، امام احمد بن صبل اور امام اسحاق بن راہویہ وغیر ہم آمین بالجبر کے قائل ہیں لیکن دیو بندی حضرات ان صحابہ ، تا بعین اور اماموں کے بالکل خلاف اُلٹا چل کر آمین بالجبر سے منع کر

رے ہیں۔!!

### عورت اورمر د کاطریقهٔ نماز

کے سعالی فاذ کہ ا ندر مرد اورطورت کے دکونگوسجیدہ میں فق ہے۔ اعلی بات پر بیم مورت کو فا زمیں اپنے حسم اور اعضاء کو زیادہ ہے۔ زیادہ جہا نے کا جام ہے اورجن جین مغامات ہر کی میرد اورعورت کی۔ فازس فرق بہان کیا گیا ہے، اسس کی احل وھے ہی ہے کہ عودت۔ برورد کی چیزے ایس کی نما نے سب ہرطرے سے بروری دعای بعای سکھنے دکی کھیے مثلے مقالاتْ® مقالاتْ

۱۲) بیسارے فروق نیقر آن مجیدے ثابت ہاور نہ حدیث ہے، نہ اجماع ہے ثابت ہیں اور نہ اجتہادِ امام ابوحنیفہ ہے، للبذاأخیس یہاں لکھنے کا کیا فائدہ ہے؟

۱۳) بیسارے فرق ادلہ اربعہ میں ہے کسی دلیل سے ثابت نہیں للبذا دیو بندی حضرات بذات خودامام بننے کی کوشش نہ کریں بلکہ ان فروق کا صحح ثبوت امام ابوصنیفہ سے پیش کر دیں اورا گرنہ کرسکیس تو پھرشریعت سازی نہ کریں۔

لار معنور حلَّما التنظير وسلم عَدَ الصَّولَى الْمَدَا وْصِي الْكِلَّ مِولِّقَ بِرَالِ الْمُومِنِيكِ وليسياكُ عُورَيُّ وَالسَّرِيْبِ وَالسَّرِّعِيبِ 18 صَلَ 12. وَالْمِدَعِلَى الْمَجْعِ } ترقيد وستعورت جِما شر العربية و كن جَمِيْرِ جِي مُسْطَلًا

المواق عورة ) الترغيب والترجيب مين دوسحابيون سے مروى ہے:
 سيدنا عبدالله بن عمر ولي الله الله (عاص ٢٣٦ - ٥٠ بحواله الطمر ان في الاوسط)

مقالاتْ®

المعجم الاوسط للطبر اني (ج ٣٣ ص ٢٣ م ٢٩١١) بحواله قناده عن سالم عن ابهيه والنفيُّة.

اس روایت میں قیادہ راوی مدلس ہیں۔ (طبقات المدلسین لابن جرحقیقی:۳٫۹۳، طبقہ ثالثہ) ماسٹر امین اوکاڑوی دیو بندی نے کہا: ''اور قیادہ مدلس ہے۔''

(ترجد وحواثى: جزء رفع اليدين ص ٢٨٩ ح٢٥ تا ١٣٥٣ مطبوعه مكتبه المداديد ملتان)

جواب نمبراا میں گزر چکاہے کہ مدلس کی عن والی روایت ججت نہیں یعنی ضعیف ہوتی ہے۔ ۲: سید ناعبداللہ بن مسعود رٹی گفتو (جام ۲۲۵ ت ۹۰۹ بحوالہ تر ندی ،ابن خزیمہ ادرا بن حبان) سنن التر ندی (ح ۲۳ کا ا) صحیح ابن خزیمہ (ح ۲۸۵ سے ۱۲۸۷) صحیح ابن حبان (الاحسان: ۵۵۷ میں معالی اللہ میں کا ورائی میں میں کا ۲۰۹۸ کی اور المعجم الاوسط للطیم انی (ج ۹۹ سسس ۲۳۸ کا ۸۰۹۴)

ان تمام کتابوں کی اس روایت کی ہرسند میں قیادہ مدلس ہیں اور ساع کی تصریح موجود نہیں لہذا بیسند بھی ضعیف ہے۔ دیکھیے سنن التر ندی تحقیقی (ص۱۳۹ ح ۱۱۷۳) اس ضعیف حدیث ہے آل و یو بند کا استدلال بھی غلط ہے۔

| كه طراقة بعين جينوانهن صرووان عامل مين مختان بها ن كيا كيا ج  الله عفرت تريد تفاق حيديث مع معامت هم و الله المن تحرق تريد تفارا إن فقال المن المن المن المن المن المن المن ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | أسى وحول كى بناء بر احاديث ويعادات مين عود قدى كا فريشي .             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| الله معرق نزید تندایی حبیب سے رواحت جے :  الله رسمان الله مقرار الله علی الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |
| أن رسما الأمل المنطقة من من المن المسال الم |                                                                       |
| فی ذالک کا اس حل رانستان لکسیکی اللیمتی ۲۵ می ۱۹۴۴ )<br>ترجه در رسول الله حلی الله طبیع کم و عود توں کر باس سے محز رسا جو غاز میلاج و ی تحسین اکر میل الله طبیع کم سال کا کورس کی اس کا کورس کی سال حکم می دو ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |
| فی ذالک کا اس حل رانستان لکسیکی اللیمتی ۲۵ می ۱۹۴۴ )<br>ترجه در رسول الله حلی الله طبیع کم و عود توں کر باس سے محز رسا جو غاز میلاج و ی تحسین اکر میل الله طبیع کم سال کا کورس کی اس کا کورس کی سال حکم می دو ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | إذا سي تُمَّا مَعْمَا كَعِينَ الْجُهُ إلى المارضَ فانَّ السماكَة فيست |
| تهرد رسول الط حلّ الطبطيعيّ ووطور تول كم با من عد فخر رسا هو غاز ا<br>و مهلاه و عن تعسيد اكب ملى الشعاب و المسالمات فرسا با محصب تم محره محوق و الماضع<br>كم معن مصول كم زمين عد جدها وو ، اس لا كواس اساسار مس عدت كا حكم مودك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | في ذالك كالشيخل ولستن الكري السيق ع من مع ب ب                         |
| م الله و الله المساول الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |
| سكنين مصولاك زمين عه جدفا دو، اس لاكراس يسسلسل مين عديث كا جروي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | كالمعان عصول كو زمين عد جدي اور اس لاكراس السلامين عدي كا عكر مودك    |
| 100 20125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 20124                                                             |

10) يروايت مرسل يعنى منقطع بونے كى وجہ سے ضعيف بــام شافعى رحم الله نے فرمايا: " و حديث مالك عن عمرة مرسل و أهل الحديث و نحن لا نثبت

مىر سىلاً. "اور مالك كى عمره (بنت عبد الرحمٰن ) سے حدیث مرسل ہے اور اہلِ حدیث اور ہم مرسل كو ثابت نہيں سجھتے۔ (كتاب الامن عم عرص ٥٤ باب الجائحة في الثر ة)

ائن الصلاح الشمرزورى الشافتى نے لکھا ہے: '' و ماذكونا ه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث و نقاد الأثر و قد تداولوه في تصانيفهم و في صدر صحيح مسلم :المرسل في أصل قولنا و قول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة . '' اورجم نے مرسل كه درج بحت سے ساقط ہونے اورضيف ہونے كاجود كركيا ہے، يكى وه فرجب ہے جس پر جمہور حفاظ حدیث اور ناقد بن كرام كى آراء قائم ہوئى ہیں اور انھوں نے نہ جس ہے جس پر جمہور حفاظ حدیث اور ناقد بن كرام كى آراء قائم ہوئى ہیں اور انھوں نے پورپ اپنى كتابوں ميں لكھا ہے اورضيح مسلم كي شروع ميں لكھا ہوا ہے كہ ہمارے اصل قول اور حدیث بین ہے۔

(مقدمه ابن الصلاحص ۱۳۰-۱۳۱، مع التقييد والا بينياح للعراتي ص ۲۸\_۵)

حافظ عبد الرحيم بن الحسين العراقي (متوفى ١٠٠ه مرسل كے بارے ميں فرمايا:

"وردّه جما هر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد"

اورجمہورنا قدین نے اسے رد کر دیا ہے ،سند میں ساقط شدہ کے نامعلوم ہونے کی وجہ ہے۔ (النیة العراق ص۸۶،مع فتح الباقی س۱۳۳)

منبید: امام ما لک اورامام ابوطنیفہ سے مرسل کا جمت ہونا سیح سند کے ساتھ قطعاً ثابت نہیں ہے۔ امام ابوطنی التر فدی رحمہ اللہ نے فرمایا: "والمحدیث إذا کان موسلاً فبانه لا یصبح عند اکثر اُهل المحدیث قد ضعفه غیر واحد منهم "اور حدیث اگر مرسل ہوتو اکثر اہل حدیث (محدیث) کے زدیک وہ سیح نہیں ہے، کی نے اُسے ضعف کہا ہے۔

(كتاب العلل الصغير مع تحفة الاحوذي جهم ٣٩٧)

سعید بن المسیب ( ثقبتا بعی ) کی سیدنا ابو بمرالصدیق بنالینی سے روایت کے بارے میں امام یجی بن سعیدالقطان نے فریایا: " ذاك شبه الویع "وہ ہوا کی طرح ( یعنی ضعیف

مقَالاتْ<sup>®</sup>

ومردود ) ہے۔ (کتاب المراسل لاین الی حاتم ص مفقرہ: ٣ دسند میج)

امام یخی بن سعیدالقطان کے استاذ امام شعبہ بن الحجاج البصری رحمہ اللہ ابراہیم تحقی کی سیدناعلی مزالتنظ ہے ( مرسل) روایت کوضعیف کہتے تھے۔ ( کتاب الراسل م وسند ہیج ) لہذا ہے پرد پیگنڈ اکرنا کہ 'مرسل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے' بالکل غلط ہے۔ الاجعفر الطحاوی نے امام ابوصنیفہ اور قاضی ابویوسف دونوں کا ذکر کر کے کھا ہے:

(شرح معانی الآ ثارج ۲ مص ۱۹۳ ، باب الرجل بسلم نی دارالحرب دعنده اکثر من اربع نسوة)
معلوم ہوا کہ امام ابوصنیفہ اور قاضی ابو یوسف دونوں مرسل کو جمت نہیں سیجھتے تھے۔
فائکدہ: خود دیو بندی حضرات بہت ہی مرسل روایتیں نہیں مانے مثلاً نماز میں سینے پر ہاتھ ایندھنے والی روایت (مرسل طاؤس رحمہ اللہ) حالا نکہ طاؤس تک سندھن لذاتہ ہے۔
ہاندھنے والی روایت (مرسل طاؤس رحمہ اللہ) حالانکہ طاؤس تک سندھن لذاتہ ہے۔
(دیکھنے کتاب الرابیل لائی داود: ۳۲)

امام زهری کی آمین بالجهر والی مرسل روایت. د یکھنے فقر ونمبر ۵

11) ضعیف+ ضعیف ال کرضعیف بی رہتی ہے۔

قعام بسيق غرمايا: معلى المستن عرمايا: معلى المستن عرمايا: معلى المياب للعلاد السنتن عرص والمال الميلاد السنتن عرص والمال الميلاد السنتن عرص والميلاد المستن عرص والميلاد الميلاد المي

مقَالاتْ®

۱۹ م بیہ بی کامرسل کو دوموصول روایتوں ہے بہتر (احسن) کہنااس کی دلیل ہے کہ وہ
 دونوں موصول روایتیں سخت مر دو داور باطل ہیں۔

اشریعت اسلامیہ میں جو تھم مَردوں کے لئے ہے، اُس میں عورتیں بھی شامل ہیں۔
 اللہ یہ کتخصیص کی کوئی صریح دلیل ہو۔

اگر دیوبندی حضرات کسی حدیث سے بیٹابت کر دیں کہ عورت نماز میں کتوں کی طرح زمین پر ہاتھ بچھا کرنماز پڑھے تو ٹھیک ہے اورا گر ٹابت نہ کر سکیس تو بیا حدیث عورتوں کو بھی اس حرکت سے منع کی دلیل رہے گی۔

نی مَثَاثِیَّمُ نَے فرمایا: (( اعتدلوا فی السجود ولا یبسط أحد كم ذراعیه انبساط الكلب . )) سجدول يس اعتدال كرواورتم يس سےكوئى بھى كتے كى طرح ہاتھ دند بچھائے۔ الكلب . )) سجدول يس اعتدال كرواورتم يس سےكوئى بھى كتے كى طرح ہاتھ دند بچھائے۔ (مجمع بنادى جاس الاحد)

اس صدیث میں مردوں کی تخصیص نہیں بلکہ مُر دوں ،عورتوں ، بوڑھوں اور بچوں سب کے لئے یہی تھم ہے کہ سجدے میں زمین پر ہاتھ نہ بچھا کیں اور امام بخاری نے بھی مطلق باب باندھاہے:''باب : لایفتر میں فراعیہ فی السجود ''باب:سجدوں میں بازو نہیں بچھانے جا بئیں۔(جاس ۱۱۳) ها رحض تعبيلان عور مفادات عندا بيد بعابت عن :

قال مولان المراح المادات على المداح في العيادة في العلاة المعنى المداحة في العلاة المعنى المداحة في العلاة المعنى المداحة في العلاء المعنى المداحة في العلاء المعنى المداحة في العلاء المعنى المداحة في المعنى المداحة المعنى المداحة المعنى المداحة المعنى الم

19) بدروایت بخت ضعیف دمردود ہے۔ابوطیح البخی پر جرح تو بیہتی کے اس حوالے میں موجود ہے۔ (دیکھے السن اککبری جام ۲۲۳)

، اس روایت میں ابومطیع ہے اس روایت کا راوی محمد بن القاسم المخی ہے، جس کا ذکر حلال نہیں ہے۔ د کیھئے لسان المیز ان (ج۵ص ۳۴۷) محمد بن القاسم المخی کاشا گر دعبید بن محمد السرحسی بھی نامعلوم ہے۔

اما کا بیعتی جن اسرو روایت کا بادید س فرما یا بیکن الا کیتی بامثرالیسالگ حسن کی وجہ سے نعیض توگول کو اسس دوایت پر اعتراض بھی لیکن اقالا تو اس کا دوسریا متواهد ہون کی وجہ سے بے حدیث معترج ، جیسا کر اعلاما لسنون سی ج: سنانگ و لدشما حدقہ موثرت واعلاء السنون ج مع و ۱۲۲ ، عنگ

 اس کے تمام شواہر ضعیف دمر دود ہیں للبذا ظفر احمد تھا نوی دیو بندی کی کتاب: اعلاء اسنن کا نام لئے کررعب جمانے کی کوئی ضر درت نہیں بلکہ اصل دلیل پیش کریں۔ اعلاء اسنن کے بارے ہیں مشہور عربی محقق شیخ عداب محمود الحمش نے فر مایا:

''و في هذا الكتاب بلايا و طامات مخجلة ''اس كتاب مين مصيبتين اورزُسواكن

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تباميال بين - (رواة الحديث الذين سكت عليهم ائمة الجرح والتعديل ص ٢٤، هاشيه)

ووس ما طو وطلب مات بربع کردهای بیمی مذیرات کس بنیاد برقرمانی م کی تکریم و منسر بیمیانها بین از قواس کی وجد ایس دوایش کی سندیس ا بد مطبع حکم بن عبدالط دادی کا بیمیا جی جن برمتعدد محدثین شذ مرحثه بیمیا کا الزام عائد کیا جدادد کها بدگرده جنت اور ووز فا کم بها بون کم احد فناء بو فا کم قائل تھ مگریه الزام با بنیا و بیم خود (ن کم این کلای سے ان ووفول الزومات کی واضح طور برفن بیمی ج

 ۲۶) جرح ادر تعدیل میں (تعارض کی صورت میں) ہمیشہ جمہور محدثین کورج ہوتی ہے ادرابومطیع کوجمہور محدثین نے مجروح قرار دیا ہے للبذابات ختم!

امام يجي بن معين نے اُستے ضعيف كہا۔ (كلام ابن معين في الرجال، رواية ابي خالد الدقاق يزيد بن الهيثم بن طهبان: ٣٥٩ ، لسان المير ان ج ٢ص٣٣)

ا بن سعد نے کہا:'' و کان موجئًا … وهو ضعیف عندهم فی الحدیث و کان مکفوفًا ''اوروه مرجی تھا…اوروه اُن کے نزدیک حدیث پس ضعیف تھااور نابینا تھا۔

(طبقات ابن سعد ۱۲۷۴۷)

معلوم ہوا کہ حدیث کی روایت میں ابومطیع ضعیف تھا۔ حافظ ذہبی نے بالجزم بتایا کہ اس نے ایک حدیث گھڑی تھی۔ (اسان المیز ان۳۳۱/۳)

جمهور کی جرح کے مقابلے میں بعض کی توثیق کی کیا حیثیت ہے؟

جنبیہ: الفقہ الا کبرنا می کتاب ابومطیع سے باسند صحیح ثابت نہیں للہذا اس کے حوالے پیش کر کے ابومطیع کا دفاع کرنافضول ہے۔

دوسرے بیکردوایت بذکورہ میں ابومطیع کے علاوہ دواور راوی ہیں جن میں ہے ایک کا ذکر حلال نہیں اور دوسرا مجہول تھا۔ دیکھتے جواب نمبر ۱۹، ان کی توثیق کہاں سے لا کیں گے؟!

| شَانُ فِعَيْدٍ | را واز يرود عظيم الم                                                   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| فبرسكين        | وهدش چن دجو (ما) الوحنينوية كى عقا كذكر موضوعًا برجا مع كذاب فقها      |
| بغرملتين       | <u>یں، وس میں وہ اپنی زیا ن مے جنت وووزنڈ ادر میرجائے کہ ہاریا میں</u> |
|                | وللفقول كان حسسنا تنامقيطة وسيئا تنا مغيورة كقيل البوعثة               |
| <u>.</u>       | ولكين نعّول العسريلة مهينة مغعلة وشرح الغف المكرمنين )                 |
|                | ا بكنادومقا كم فرجاع الله الله                                         |
| ته ا           | ولحيتة والنار مخلوقتان البيم لاتغنيان ربيا و ديغا ١٩٩٩٩ع               |

٣٧) يدونون حوال الوطيع سے ثابت نہيں ہيں اور ان كے مقابلے ميں الم سنت كے جليل القدرا مام احمد بن خبل رحمداللہ نے فر مايا: " لا ينبغي أن يو وي عنه ، حكوا عنه أنه كان يقول : الجنة و النار خلقتا فستفنيان و هذا كلام جهم لا يو وى عنه شكى . "اس سے روایت بيان نميس كرنى چاہئے ،اس سے حكايت بيان كى كى ہے كہ وہ كہتا تھا: جنت اور جہم دونوں تخلوق ہيں للمذاوونوں (آخر) فنا ہوجائيں كى اور يہم (ايك بہت بين كرنى چاہئے۔

(کتاب العلل ومعرفة الرجال جسم ٢٩٩٠-٥٠٠ رقم ٥٣٣١) چاراماموں میں سے ایک امام احمد بن عنبل رحمہ الله کی اس گواہی کے مقالمے بین کسی

چارا ماموں میں سے ایک امام احمد بن مبل رحمہ اللہ کی اس کو ای کے مقابلے میں سی امام سے اس بات کا انکار ثابت نہیں لہٰذامن گھڑت کتابوں کی عبارات پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔

|   | الم                                                                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ~ | قَالَ لِحَتِيعُ العَرِكُةُ إِذَا رُكُعَتُ تَرِيعُ بِدِينَا لِلَّا بِطِغَادِ تَحْتِيعُ                      |
|   | ساءستطاعت فاخاصيتُ لَلْتَعْيَمُ يَدِي الصّاءِتِ لَلْتَعْيَمُ وَعِلَا الْعَمَاءِ وَعَثَمٌ يَطِفياء حِدِدِها |
|   | بالخافذها وتجتبع ملاستطاعت ومصنف عهالفاق ۲۵ میری ۱۳۷۰                                                      |
|   | تحصير استعلات عطاده فأفرما بالكيمون ففاؤس وصطحروبي جب وكليطها                                              |
|   | بة باتموه كو به بين كى طبف الخاركى اورجتذا بيعين مكن يوسيين والمكل                                         |
|   | - بجرهب سجده مجريدي تو دين ووغل بالقول كو زين هسيم مكرساني حلاط كى ادرايف                                  |

مقالات<sup>®</sup>

### بين كودر ابن مين كوري وافواد كا سارة علا لم كارد جدا الاسكوسين الله المالك والمالك

۳۳) مصنف عبدالرزاق (۳۷ م۱۳۷ ح ۵۰۹۹) والی روایت کی سند میں عبدالرزاق مدلس بیں۔(وکیھئے جواب نمبراا) اور پرروایت عن سے ہے لہذا ضعیف ہے۔ اس کے مقابلے میں دواقوال پیش خدمت ہیں:

امام ابوحنیفہ کے استاد حماد بن الی سلیمان نے فرمایا:عورت کی جیسے مرضی ہو (نماز میں) بیٹھے۔ (مصنف ابن ابی شیبہج اص اسماح ۲۷۹۰ دسندہ سیج)

حمادك استادابرا بيم تخعى نے فرمايا: " تقعد المرأة في الصلوة كما يقعد الرجل " عورت نماز ميں اس طرح بينھے جيسے مرد بيٹھتا ہے۔

(مصنف ابن الى شيبه ج اص + ١٥ ح ٨٨ ١٥ وسنده صحح )

اس بہایت ہے معلی ہوا کہ تورت میرول کر بیکس بھا) اسکا اور سجدہ الدفعہ ہاکی حالت میں خوب احجا طرح اکٹی ہوگی اور ایٹ کا کوکٹو کر اسکا کی احتراع کوم نے اس احدل کی روشن میں عورت کا رکوع استحدہ الدفعہ کے ایدیں کھنی میان فرما وی جے ہے ہے۔

**۷۶**) مصنف عبدالرزاق والی بیروایت ضعیف ہے جیسا کہ جواب نمبر۲۳ میں ثابت کردیا گیاہے۔

ماضغ ربیر کر مصنف بریدالرزاق دما کا متال کا استاد الاستادی اددیده کا کا استاد الاستادی اددیده کا کا استاد الاستادی اداره کا کا استان می دیر سے منظل

امام بخاری رحمہ اللہ ہے بہ تضریح کہیں بھی ٹابت نہیں کہ مصنف عبد الرزاق کی تمام حدیثیں صحیح ہیں۔ لہذا بعض الناس نے عبارت نہ کورہ میں امام بخاری پر جھوٹ بولا ہے۔ مرفر از خان صفدر ویو بندی نے عبد العزیز وہلوی سے طبقہ ٹالٹہ ( جس میں بقول سرفر از: مصنف عبد الرزاق بھی شامل ہے) کے بارے میں نقل کیا:

مقَالاتْ ®

"اور چونکه کتاب مذکور میں صحیح حدیثوں کے ساتھ ساتھ موضوع حدیثیں تک موجود ہیں..."
(تقیدِ شین ۹۸ بحوالہ سرے النبی جد۳ ص ۵۷۱)

**77**) اس روایت کی سند بھی عبدالرزاق مدلس کے عن کی وجہ سے ضعیف ہے۔ د کیھیے جواب نمبراا

؟ خویسی عوشی ہے کہ مشہور ہوئی ہوں صوریق عورا کی مجور ہوئا مکھی ایکٹوئی اور ہے۔ کلٹے نے فرمایا: ام الدرداء ( جمیمہ تابعیہ رحمہا اللہ) نماز میں مردود ں کی طرح بیٹھتی تھیں۔

(مصنف ابن اليشيهج اص م ٢٥ ح ٨٥ ٢٥ وسنده حسن)

نیز د کیهئے میراختقیقی مضمون: مرد دعورت کی نماز میں فرق اور آلِ تقلید ( شائع شدہ ماہنامہ الحدیث حضرو:۳۳اص۹۹\_۳۱،اور تحقیقی،اصلاحی اور علمی مقالات ج اص۲۲۳\_۲۳۳)

# نماز جمعدے پہلے جارر کعتیں

| 1  | الم المازجيد عد بل جار رئيس برخا منت طلق جهادر يستعد     |
|----|----------------------------------------------------------|
|    | ا ولديث سي ثابت عرمنس مع لعض ورج فيل يس                  |
| ١. | وال سرعف برعب الخابن مستعود دخما لخزانت مع دوايات اليركز |

| 98                | مقَالاتْ®                                                                                                                                             |           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                   | سَلَمُ كَا لَكَ الْقِيمَ عَلَى الْطُعَلِي وَثَمْ يُصَلِّى فِيلِ الْجَسْعَةِ وَرَفِعاً وَلِيمِرهَا<br>- تَرَّبُ بِعَا وَرَمِعَى مِشْرِيقِ 20 مِن ٢٢٠ ) |           |
| <br>ئی لہٰڈا تکمل | ۔<br>) یہ روایت سنن تر مذی ( تر مذی شریف جام ۲۳۰) پر بالکل نہیں ا<br>بت مع متن وتر جمہ پیش کریں۔                                                      | <b>**</b> |
| امام تر ندی       | ے سنن تر مذی (باب فی الصلو ۃ قبل الجمعۃ و بعدھاح ۵۲۳) کے تحت<br>بغیر کسی سند کے سیدنا عبداللہ بن مسعود ڈالٹیڈ سے موقو فا نقل کیا ہے کہ وہ جمہ         | بننبر     |

یہ موقوف روایت بے سند ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔

حاراور جمعہ کے بعد جار پڑھتے تھے۔

| ي مغرى: بوحريره وخالة عندين لايت بي كرمسول الله حلي علم يتم زور شا وفرعا ما :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مَن اختسلُ لَمُ اللَّ اللَّهُ الْحِيدِ فَعِلْ مَا فَرَّزُ لِمَ فَا لَعِينَ عَيْنِ عِلْمَ اللَّهِ مَا فَرَّزُ لِم فَرَانِهِ مَا فَيْرِينَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| من خطته فم مصلي مولا عكفة للمادية ويساء الجمعة الأخرى وفصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| شَلَا تُوْاتِيًّا ﴾ وصحيح مسلم 18 مل ٢٨٣٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| معدد عين فاعلى كما مجروب كما والعرب المراس ما ومقد الما المراس كما والعرب المراس المرا |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

◄ ) روایت ندکوره مین ' جومقد ر ہوئی نماز پڑھی ' کے الفاظ سے ثابت ہے کہ نماز جمعہ
سے پہلے لینی نطبۂ جمعہ سے پہلے کوئی خاص تعدادِ رکعات مقرر نہیں ہے لہذا جتنی رکعتیں
مرضی ہوں نوافل پڑھ لیں۔

| _ ( | - مجرفاستى دجاء لهاد تك كردما كا دينه خطب مدفاد يخ الحاكم المجر و ما كا مدا تد ا                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ناز برها تر اس تنفى كا دومرة إلى تكنان تمنادن وزيد كا كناه معاقد و داما                                   |
|     | ر تكاريب مون مواط غامها كارتى والأعضاء الايت الايت الايت                                                  |
|     | الله الني مِنْ الله عليد وَالْمُ عليه وَالْمُ مِنْ قِبَلِ الْجِيمَةِ الريحاً لاَ عِنْ الْمُ عَلَى فَنْ عُ |

### مِنْ مَنْ وَاین ماج مِنْ شَا ترجب: سرمشودمل الأعلام جدے بہلے جا روکین بطریق تھ ان کا ورسیا ان میں رین وہ دیکیت پر پاسمال) کیں بجریق تھ سے <sup>99</sup>

۲۹) روایت ندکورہ میں جاج بن ارطاۃ اورعطیہ العوفی دونوں جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں لیکن ان کے علاوہ ایک اشتہاری مجرم مبشر بن عبید بھی موجود ہے، جس کے بارے میں امام احمد بن ضبل نے فرمایا:" مبشر بن عبید لیس بشی یضع المحدیث" مبشر بن عبید کھے چیز نہیں ہے، وہ حدیث گھڑتا تھا۔

(كتاب العلل ومعرفة الرجال جهص ٣٨٠ رقم ٢٦٩٦)

امام ابوزرعه الرازی نے فرمایا:'' هو عندي مهن يڪذب ''ميرے نزديک وه ان لوگوں ميں سے تھا جو جھوٹ بولتے ہيں۔ (کتاب الفعفاء لابی زرعة الرازی۳۲۲٫۲)

ا مام احمد بن ضبل نے فرمایا: '' أحادیشه أحادیث موضوعة كذب ''اس كی حدیثیں موضوع جھوٹی ہیں۔ (كتاب العلل و معرفة الرجال ٢٢ص٣٩ سافقره:٢٦٣٩)

کذاب راوی کی موضوع روایت پیش کر کے لوگوں کو دھوکا دینا حرام ہے اور پھر یہ کہنا کړ'' لہذاان کی حدیث معتبر ہے'' بہت بڑا جھوٹ ہے۔

رسن حدیث یک حدِّ واحک (جائے ہن اربطاق اور عطیق انعیٰن) کم بازہ میں بعین بحدیثین نے کلام کیا ج لیکن لعین بحدثین نے تو قبق بمی کی جے افکاروا ان کی عدیث برمیتر جے کا

• ٣) يدروايت مبشر بن عبيد كذاب كي وجه مع موضوع بـ

أُورُ الخر سند ضعيف على يمو تب على جب يعد به كالم عبد حال عالم والدوكات كل المبوت من المبود والمدون على المبود والمبود والمبو

مقَالاتْ® \_\_\_\_\_\_

| _ |
|---|
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |

۲۹) المعجم الكبيرللطيرانى (ج٢١ص ١٢٩ ح٢١ ) يس سيرناعبدالله بن عباس رُفَاعَيْنَ كى طرف منسوب اليك روايت ب: "كان رسول الله عَلَيْنَ بي سيح قبل الجمعة أدبعًا و بعدها أدبعا لا يفضل بينهن . "عافظ بيثمى في السيم الزوائد بين بحواله الطير انى في الكبيرنقل كر كر جاج بن ارطاة اورعطيه العوفى كر بار سيس كها:

" و محلاهما فیه محلام " اوران دونوں میں کلام ہے۔(ج۲ص ۱۹۵) حالانکہ امجم الکبیرللطمرانی کی سند میں مبشر بن عبید کذاب راوی موجود ہے، جس پر جرح کرنا حافظ پیٹمی کو یہاں یادنہیں رہا۔اب ظفراحمہ تھانوی دیوبندی نے پیٹمی کے اس سہو کی بنیاد پریے طن و گمان شروع کردیا کہ طبرانی کی سند میں دوسراکوئی مجروح راوی نہیں ہے لہٰذاطبرانی کی سند حسن ہے۔دیکھیے اعلاء اسنن (۱۲/۵) سجان اللہ!

ذراعینک لگا کر دیکھیں تو آپ کوطرانی کی سند میں صاف طور پرمبشر بن عبید کذاب (اشتہاری مجرم) نظر آئے گا، جس کی بیان کردہ روایتیں موضوع ہیں۔ کذاب راوی کی موضوع روایتیں پیش کرنے سے کچھتو شرم کریں!

( به ) ...... موزن میرانون مسیودین اطامهٔ شکه با ریا می دری ج : این کُمکل قبل المجمعة کدید کارچینف بنیان شیّة نا ماص ۱۱۵ ترجید در میرون به بها جا ر دکعت بطرها کرد کی کاسکام

٣٢) يدروايت دووجه سيضعيف يعني مردود ب:

مقَالاتْ® مقالاتْ

ا: جمہورمحدثین کے نز دیک خصیف ضعیف راوی ہے۔

٢: ابوعبيده نے اپنے والدسيد ناعبدالله بن مسعود رفائفۂ سے کچھ بھی نہيں سنا تھا۔

خودا مام ابوعبیده رحمه الله نے فرمایا:''مها أفه نکو منه شینتاً '' مجھے اُن(اپنے والد)سے کوئی چیزیا ذمیس ہے۔ (کتاب المراسل لابن الی حاتم ص۲۵ افقرہ:۹۵۲ دسندہ سجے)

ده، سعتمور تا بین میزن ابراهم یخی می مردی به کرد نیوار نفرمایا: کافدالیعلون قبگرا کا رفعاً رحصنی بایی پیر 2 ما ص ۱۱۵ ) تروید : مصمل دین افزایش جود کی دفازی سر پیل جا روکعیتی بیو حقر تمین بر علیمی

٣٣) ابرائيم تختى كى طرف منسوب يتول دووجه يصصعيف سے:

ا: سلیمان الاعمش مرلس راوی ہیں۔ دیکھئے شرح صحیح مسلم للنو وی (ج اص ۲۷ ح ۹۰ ماء دوسرانسخہ ج ۲ص ۱۱۹) اور بیروایت عن سے ہے۔

امام عبدالرحمٰن بن مہدی نے اعمش عن ابراہیم والی ایک روایت کے بارے میں فرمایا: بیاعمش کی ضعیف حدیثوں میں سے ہے۔

(كتاب العلل للامام احمدج عص ١٦٣ فقره ٢٨٥٥ وسنده صيح)

نيز د يکھئے ماہنامہ الحدیث حضرو: ۲۲ ص ۱۲\_۱

r: حفص بن غیاث مدلس ہیں اور بیروایت عن سے ہے۔حفص بن غیاث کی تدلیس سے اور کی روست میں جب میں جب میں کا میں میں کا میں میں کا میں اور کی اور کی است

کے لئے دیکھے طبقات ابن سعد (ج۲ص ۳۹۰)

رکوع سے پہلے اور بعدر فع یدین

| 45                                     | No die la la some                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| سوةً دخن التُرعز عَالَيَ خوج عِلينًا   | عن تعم بن طرفة عن ما برين س                            |
| زُولاكُو <u>رُ دا فعي ديديك كا فيا</u> | رسولُه المرُّمانُ المرُّمانُ المرُّع نِعَالُ مَا لِيُّ |
| لعلوق دميم سين علمان ١٨١               | أختابُ خلي مقتسي، وُسْتَكِنواجُا                       |
|                                        | نيائي عدص ١٤٠٧)                                        |
| عليق بيكري تحف ترصلي الشعلب وسكم معادي | ترقعه استعنها وين معرة ومخاطرته و                      |
| 24 213 800 200 200 200 1               | بهمن نگويت الرنش إف لائة قرفرما با                     |
|                                        | LA CHALL SUNKIES                                       |
|                                        | ر سکون دخترا د کوی سعت                                 |

**۳۶**) اس حدیث میں صراحت کے ساتھ رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعدوالے رفع پدین کا کوئی ذکر نہیں ہے۔

ا: اس بات پرتیسری صدی ہجری تک (صیح العقیدہ) مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اس حدیث کا قیام والے رفع یدین سے کوئی تعلق نہیں بلکہ صرف تشہد والے اشار ہُ سلام سے تعلق ہے۔ دیکھئے جزءرفع الیدین (ص۱۰۱)اورالخیص الحبیر (جاص۲۲۱)

۲: اس روایت کی ایک سند میں آیا ہے کہ'' و هسم قسعبود ''اوروہ ( صحابہ کرام ) بیٹھے ہوئے تھے۔ (منداحمہ ج۵ص۹۳ دسندہ صحح )

ادر بیظا ہرہے کہ رفع پدین بیٹھی ہوئی حالت میں نہیں بلکہ حالت ِقیام میں ہوتا ہے۔

سو: محمود حسن دیوبندی نے کہا: '' باقی اذ ناب خیل کی روایت سے جواب وینا بروئے انصاف درست نہیں کیونکہ وہ سلام کے بارہ میں ہے....''

(الوردالشذي على جامع التريذي ص٦٣ ،تقارير شيخ البندص ٦٥ ،اورميري كتاب: نورالعينين ص ٢٩٨)

۷: محمد تق عثانی دیو بندی نے کہا: ''لیکن انصاف کی بات بیہے کہاں صدیث ہے حنفیہ کا استدلال مشتباور کمزور ہے..''الخ (درس تذی ج ۲۰۰۲)

معلوم ہوا کہ اس حدیث کو رفع پدین کے خلاف پیش کرنے والے ہے الصاف اور



جاہل ہیں۔

|                                                | واخ ريك اس حديث كى جحت مين كونَما كال                                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| والمنتفاة والمادين كالعافة تلجا وا             | ركمانع فكرفير كمعلامه وفتايدية كايسا فيتاكم بالعصي وأدم                                             |
| - filewale                                     | . عنجياكولين معون كاخالع يساؤكم وقد رفي دين كم ياوه ساة                                             |
| * **** ** *** ************************         | . بالمستصيب بهادين عازب دخي الشعند.                                                                 |
| <u> ٧ كَا لِمَا إِذَا الْمَتِحُ الْعَلَمَة</u> | عن ( فيرا رَصْ الطِّ عندَاتُ رَسَمُ الطُّرُعِيرَ عَلَى الطُّعَلِيمَ الطُّعَلِيمَ الطُّعَلِيمَ الْمُ |
| روا يَقِ مِسرَّةُ وَاهِدِهُ                    | وتُقَدِيهِ فِلْ قِرِيهِ مِنْ أَوْمَيْهِ ثُمِ لَا يَوْمُ مِنْ ا                                      |
| بلايرتيمها حنَّ لِفريخُ                        | رك دولية في لم يرتعدا حقَّ انعزت ولي دولية في                                                       |
|                                                | را لدواؤه (على ١٨١٨) بمصنف ابتالي شيد ٥٠٠٠                                                          |
| يمكر زمول المرحلي الأعليروسل                   | ز حسر: - حفرت براد بندعاز به مفاد نظ بغزي بعابت                                                     |
| Harde Cors il                                  | مين رخوع كم فق و كان من تريب تك بالم الم                                                            |
|                                                |                                                                                                     |

۳۵) اس روایت کی سند میں بزید بن انی زیاد جمہور محدثین کے نزد یک ضعیف رادی بے حافظ این جمرنے کہا: '' و الجمهور علی تضعیف حدیثه ''(بدی الساری ۱۵۹۰) بوصری نے کہا: '' و ضعفه الجمهور ''اور جمہورنے استضعیف کہاہے۔

( زوا کدسنن این ماجه:۲۱۱۲ )

دوسری سند میں محمد بن عبدالرطن بن الی لیل جمهور کے نزد یک ضعیف راوی ہے۔ انورشاہ کاشمیری دیو بندی نے کہا: 'فھو ضعیف عندی کھا ذھب إلیه المجمھور . '' پس وہ میرے نزد یک ضعیف ہے، جبیا کہ جمہور کا نم بہ ہے۔ (فیض الباری جسم ۱۲۸) ضعیف روایتیں کیوں پیش کررہے ہیں؟

به حدیث ترک رفع بدین پرنستی جو بعض حیرت و کمانود کانیا حق کو بزیدی این بادیک و مثلاط و تلین که نیم قورویا به مگریدارا کانیایی فلط جو استان کی معاہدت سی مجملائیو و "کر بجا رک فٹاط کیرے "کا کانفظ جا دارد

| مِن مِن يَن مِن مِن الله و لما الله و لما الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| میں رفع پرین کھیا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| _ برا در مر من مده دانعه می در کرکیا گیا به صور می تر می می در این این از می این این این این این این این این این ای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| رفيان خذن عرص بيان كي تي اوريدان كم كمالي جنها كى علاست ج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| . " سعة الدينريد بعديس بعايت كى يزيدكم : كايروهجا بدفقل كروي اين ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ر يشكل سنسيان الدري وسنديان بن عيب وصعاعيل بن ويحريلا وجنعير واصوتيل بن بريمان -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| و فرد ع هلت الحوق وج آبي كرين الا يمرك ايك بوري جاعت كي زحيت كاليور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الله المسالة المواقع المستحد ا |

### ٣٦) بيسارا فلسفيانه كلام جهوركى جرح كمقابلي ميس مردود ب\_

عقرت برادين عاد بردف يوند كاهديد جو نكرمتور وطق عدم وي عاس لا . . مد عي رشين ما د مول بر صحيح عرب على

۳۷) اس کی ساری سندی (متعدد طرق) سب کی سب ضعیف ہیں لہذا میروایت محدثین کے اصول پر صحیح نہیں بلکہ ضعیف و مردود ہے۔

| بالاسد هديثه عيدالط بن مسعود يشير                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| الكار عنديد عباس من من من من من من الله من |
| ملينطيع يرم فيعالُ فلم عرفَعُ بديد الكَّافِ وقالِ مسرَّةَ وتريشك عاص علا       |
| البعثة و18 البعث المستغين الم يتبرع × معام الم                                 |
| تميل إسعافها ين معلكات كمعفرت عيدا الخزين مسعود مضاولين غفيها والجايس كمين     |
| مصلان ملواط علد و کم حادث نه پطرحان کار پیری تورسی مرف                         |
| بهل صرف یک وی کبیر تحریب کرونت این وعفاد با تحوی کو فحایات                     |
| differ tis distribute of the feel                                              |
| مديث بل سيود وديث عيسن دعالم عذ كمدة                                           |
| حبيالين مسوف كي حديث حسن جائد                                                  |
| علامة زن عزم ظاهريً شالعلى 21 ع ١٨٠٠ من إن عديث كو مع كميا ع سيت               |

مقَالاتْ 3

۳۸) اسابن جزم صحیح کہیں یا ترندی حسن کہیں ،اس کی سندامام سفیان توری مدلس کے عن کی وجہ سے ضعیف ہے۔ یعنی حفی نے کہا: اور سفیان (توری) مدلسین میں سے بتھے اور مدلس کی عن والی روایت جست نہیں ہوتی إلا بيد کہ اُس کی تصریح ساع دوسری سند سے ثابت ہو جائے۔ (عمدة القاری ٣٣٥ سام ۱۱۳ انور العینین طبح جدید ۱۳۷)

نيز ديکھئے ماہنامہ الحدیث حضرو: ۲۷ ص ۱۱ ۳۲ س

اعلان: اگر کسی شخص کوسفیان توری کی اس روایت میں ساع کی تصریح مل جائے تو فوراً جمیں اطلاع بیسیجے۔شکریہ!

**٣٩**) مصنف ابن ابی شیبه ( ۹۲/۴ ح ۱۵۷۳) کی اس روایت کے راوی عطاء بن السائب کا حافظ آخری عمر میں خراب ہو گیا تھا یعنی وہ اختلاط کا شکار ہو گئے تھے۔ دیکھئے تاریخ کیچیٰ بن معین ( روایة عباس الدوری: ۵۷۷۷ )

( كمّاب الجرح والتعديل ج٢ ص٣٣٣)

بیروایت بھی عطاء بن السائب ہے محمد بن فضیل کی سند سے ہے لہذا غلط ہے۔ غلط روایتیں پیش کرنے کا کیا فائدہ؟!

اس کے مقابلے میں صحیح روایت بیہ کے کسیدنا عبداللہ بن عباس واللہ او کوع سے پہلے

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

| 106 | مقالات <sup>®</sup> |
|-----|---------------------|
|     |                     |

اوررکوع کے بعدر فع یدین کرتے تھے۔ (مصنف این ابی شیبہجاص ۲۳۵ ح۲۳۳ وسندہ جس) جنبہیہ: کسی ایک صحافی ہے بھی ترک ِ رفع یدین ٹابت نہیں ہے لہٰذا آ ٹارِ صحابہ کا نام لے کرلوگوں کودھوکا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔

|      | برعدد من و كل عبد و يكن مكما مرفون بين مراجه كرون اليمثان عرب              |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
|      | - evantibiones & Janes 184 is                                              |
|      | مله - عفرت جديقا كبرا ورجع ت عوفار وقدي التّصف الفي يدين أبي كمريّا كي     |
|      | فدين مسوئ مسوئ                                                             |
|      | عن علقة عن عيدابين سيعيد والاعترال صَلَيْتُ خالَ الني علَي المعالِم لِم    |
|      | رابي بكروعسوفلم برفسوا ويدفع الامتدانت 24 المصلاة والسنق الكيري            |
|      | LOULAUPYZ                                                                  |
| ** ^ | ترى د ميدالله بن سيود مفدالله مند يد دري كرمن في د سمل الأولى الم على وسمل |
|      | سادر هغرب الديكرونيو الفي الطائعة في الأيرام جدود تكرير في بديك كا         |
|      | رفع بدين فين كونة قبي - عن الحمد                                           |

• 3) اس کاراوی محمد بن جابر بن سیارالیما می جمهور محدثین کے زویک ضعیف تھا۔

پیشی نے کہا: 'و هو ضعیف عند المجمهور '' اوروہ جمہور کے نزویک ضعیف ہے۔

(مجمح الزوائدج ۵ س ۱۹۱۱)

سنن دارقطنی اور سنن بیہ ق میں جہال اس کی بیروایت کھی ہوئی ہے، وہال ضعیف بھی
کھا ہوا ہے۔

| and excipe box posters                                          |
|-----------------------------------------------------------------|
| بي يين ياد ون كه عديث من وختلاط مو كما ترا و بعض الدرين لا      |
| رجدت وامن دوایت کی نکسزور کیا ہے ، اسکن وا دقیلی عن اللہ        |
| _ بابے <i>دہرا تیل اس حدیث کی نقل کھرنے مک بعد فرجاتے ہیں</i> _ |
| مِيمِ نَأَحَدُ مُن العِلَاةِ كَلِمَا                            |
| is " a for our desider is we a ser                              |
|                                                                 |

مقالاتْ ®

13) قرآن مجید کے بارے میں تو قف کرنے والے صدوق اور محدثین کرام کے نزدیک قلیل العقل رادی اسحاق بن الی اسرائیل نے اگر اپنے عمل کی بنیا دجمہور کے نزدیک ضعیف رادی کی روایت پر رکھ دی ہے تو کیا اس سے روایت صحیح ہو جائے گی؟ ہر گزنہیں بلکہ یہ روایت مرود دبی ہے۔

اس کے مقابلے میں صحیح سند ہے ثابت ہے کہ سیدنا ابو بکر الصدیق رٹی تینڈ رکوع ہے پہلے اور رکوع کے بعدر فع پدین کرتے تھے۔ (اسن اککبر کاللیمقی ج مص 2 دسندہ صحیح)

| الا تعرف عن في إو تاجاكه برواية و بنوا برك افتلاط عديد     |
|------------------------------------------------------------|
| with with sale of it did it to he have dies.               |
| مراط سينيم معه ۲ من ۲۵۹ س                                  |
| يعلاء السنون ح من ٥ مل مين هم :                            |
| أخرجه البيق، واستاده بي كذا في الجرعواليق دا / ١٣٥٨ مستاع. |

ایک غالی حنی ابن التر کمانی کا جمہور محدثین کے نز دیک ضعیف راوی کی روایت کو "
(اسسنادہ جیلد "کہنامر دود ہے۔

روایت اختلاط سے پہلے کی ہو یا بعد کی مثمر بن جابر جمہور کے نز دیک ضعیف تھا للہٰذا اُس کی روایت ضعیف ہے۔اور قصہ ختم!!

|      | رين سرعا صم بن كليب عن ( به: أَنْ عَلَياً كَانُ يُرِفِينَ بِدِيدِ الْحَلَقِينِ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| _    | العلاة في لا يعودُ اسعندان الن الن شيرة ٧ من عاع ،                             |
| • >- | زير و عام ين كليد و بن ما يع وواحد و يدي كره عدي على وفي الأعد                 |
|      | Co Endagetationes in set to privile                                            |

**\*3)** سیدناعلی ڈائٹنڈ کی طرف منسوب بیاثر''ضعیف **لایہ صبح ع**یسه ''لیخی ضعیف ہے،آپ سے صبح سندھے تابت نہیں۔ دیکھئے البدرالممنیر لابن الملقن (جسم ۱۹۹۳) امام عثمان بن سعیدالدارمی نے اسے کمزور کہا۔ (اسن اکبر کاللیبقی ج۲ص، ۸۱٫۸)

مقَالاتْ®

#### **33**) بیروایت دو دجه سے مردود ہے:

ا: امام یجی بن معین نے فرمایا: ابو بکر (بن عیاش) کی حصین سے روایت اُس کا وہم ہے، اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے۔ (جزء رفع الیدین: ۲۱ بنصب الرامیح اس ۱۹۹۳) ۲: امام احمد بن حنبل نے فرمایا: 'و هو باطل ''اوروه باطل ہے۔

(مسائل احمد، رواية ابن باني ج اص ٥٠)

ان دواماموں کے مقابلے میں کسی قابلِ اعتادامام نے اس اثر کو تیجے نہیں کہا۔ تفصیل کے لئے میری کتاب نور العینین دیکھیں ، فی الحال رفع یدین کی تین عظیم الشان دلیلیں پیشِ خدمت ہیں:

اول: سیدنا عبدالله بن عمر ولالله نفر مایا که نبی منافظیم نے اپنی زندگی کے آخری دور میں ، جمیں عشاء کی نماز پڑھائی ارکی (صحیح بناری: ۱۱۲، سیح سلم: ۲۵۳۷)

معلوم ہوا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رہی گئی نے نبی مَنا ﷺ کی آخری زندگی میں آپ کے پیچھے نماز پر سے اور سیدنا ابن عمر رہی گئی ہے۔ پہلے پہلے ماز پر سیدنا ابن عمر رہی گئی ہے اور سیدنا ابن عمر رہی گئی ہے اور رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعدر فع یدین کرتے تھے۔ (میج بناری نام ۲۰۱۰ ۲۳۷م، جمسلم: ۴۹۰)

سیدنا ابن عمر رفاتشونا بذات خود بھی رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع یدین کرتے متھے۔ (سیح بناری: ۳۵ وسند وسیح بشرح النة للبغوی جسم ۲۱ ح ۲۰ و قال: "مذاصد یک بیخ") سیدنا ابن عمر رفاتشون کے بیٹے سالم بن عبداللہ بن عمر رحمہ اللہ بھی رکوع سے پہلے اور رکوع کے

مقَالاتْ®

بعدر فع يدين كرتے تھے۔ (حديث السراج ج م ٣٥\_٣٥ ح ١١٥، وسنده ميح)

معلو*م ہوا کہ صحابہ و تابعین کے دور میں رفع یدین م*سلسل عم*ل رہاہے جواس کے غیر* منسوخ ہونے اور بقاعلی الدوام کی دلیل ہے۔

د**وم**: سیدناابوبکرالصدیق دلافیز نے نبی مَلَافِیزَا کے ساتھ آخری نمازیں پڑھی تھیں جیسا کہ صحیح بخاری وصحیم سلم دغیر ہماہے ثابت ہے۔

سیدنا ابوبکرالصدیق بڑھٹے رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعدر فعیدین کرتے تھے۔ (اسنن اکلبر کاللیبقی جم ۲۰ سے دسند اسجے)

اگر رفع یدین آخری عمر میں متر وک یا منسوخ ہوتا تو سیدنا ابو بکر الصدیق و الفیظ مجھی رفع یدین نہ کرتے۔

سوم: سیدناابو ہریرہ وٹرائٹنڈا پی نماز کے بارے میں فرماتے تھے کہ 'إن کسانست هدفه لصلاته حتی فارق الدنیا ''آپ(مَنْ اَنْتُوْمُ) کی بہی نماز تھی حتی کرآپ دنیاہے چلے گئے۔ (مجھے بخاری جام ۱۱۰ ۸۰۳)

اور بیر ثابت ہے کہ سیدنا ابو ہر رہ و اللہ ہے کہ کے بعد رفع بدین کرتے تھے۔ (جزور فع الیدین تقیمی :۲۲ دسندہ سیح)

لبندا ثابت ہوگیا کدرسول الله مَاليَّيْظِ وفات تک رفع يدين كرتے تھے۔والحمد لله

### فاتحه خلف الإمام

**50**) اگر شخصیص کی واضح دلیل نه ہوتو جب قرآن پڑھا جائے ، اُس وقت قرآن پڑھنا جائز ہے جبیبا کہا شرفعلی تھانوی دیو بندی نے کہا:''میر بے نزدیک: مقالات ®

اِذَا قُرِیَّ الْقُرُ اَنُ فَاسْتَمِعُوْ اللَّهِ جَبِقِر آن مجید پڑھاجائے تو کان لگا کرسنو۔ تبلیغ پرمحمول ہے اس جگہ قراءت فی الصلوۃ مرادنہیں۔سیاق سے یہی معلوم ہوتا ہے تو اب ایک مجمع میں بہت آ دی مل کرقر آن پڑھیں تو کوئی حرج نہیں۔''

(الكلام ألحن ج٢ص٢١٢، لمفوظات " حكيم الامت " ج٢٢ص٣٥)

|          | "مغندل فرات ذكرية"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | فلكن موقع ت :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | سورة اعلى فديمن ارشا و ريكاني عيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | ولفا فُرِيُّ العَوَائِرُ فَاستَعِيما لَهُ وَٱلْصِيرَالِكُائِرُصِينَ وَإِمْرَافَ وَبِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <u> </u> | والمراجع والمتعادي المتعاف المتعادية والمتعادية والمتعا |

43) یہ آیت (کافروں کو) تبلیغ پرمحمول ہے جیسا کہ تھانوی نے کہا ہے لہذا فاتحہ خلف
 الا مام کے مسئلے میں اس سے استدلال غلط ہے۔ دیکھئے جواب نمبر ۲۵

من من الله الموق على المراح ا

٧٤) جمعہ کے خطبہ کے دوران دور کعتیں پڑھنا تھی صدیث سے ٹابت ہے۔ د کیکھے تھیج بخاری (۹۳۱) اور صحیح مسلم (۸۷۵)

سیدنا ابوسعیدالخدری و النفو جمعه کے دن آئے اور امام خطبہ و سے رہاتھا تو انھوں نے دو رکعتیں پڑھیں الخ (مندالحمیدی تققی: ۴۱ کا دسندہ سن لذائه انٹودیو بندیہ ۲۳ مس۳۲۲ سنن الترندی: ۵۱۱ وقال: '' عدیدے سن صحح'') مقَالاتْ 3

امام حسن بھری رحمہ اللہ آتے اور امام خطبہ دے رہا ہوتا تو دور کعتیں پڑھتے تھے۔ (مصنف ابن البشیبی اص ۴۸ ح ۴۹ وسندہ تھے ، دیکھے میری کتاب: نفر الباری ص ۴۰ ۲۰ جب حالت خطبہ میں دور کعتیں نماز پڑھنا جائز ہے تو حالت قراءت میں سور ہ فاتحہ پڑھنا بھی جائز ہے۔

|    | نفسر مجمر سي امام لان كوري:                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | . خَاكَ رِبْنَعِياسَ قُرامُ رِسِمَكُمُ الصَّحِلُي الصَّعِيدِ وَعَلِي الصِّلَا وَالعِكَوْرَةِ |
|    | مرقرةً ومِي بُودولِعَكُ لا فعينَ وصواتِم فَخَلَطُوا عَلِيهِ فَوَاكِنْ                        |
| ~  | خذه الأيد وتغير في وعص ٢٤٧٥                                                                  |
| ·  | ري : در بين ما من من الطون عن عدي بي كر رسان الأولي الطول واللم خ فر فين فالأ                |
|    | disperselient in confict of by sur dispers                                                   |
| 12 | مِين معصف مصلى الأعلى وال مع وال من من كو مِنْ بِيدا كان بن د اكت نافلان                     |

تغییررازی میں سیدنا ابن عباس طِلْتُن کی طرف منسوب اثر بے سند ہونے کی وجہ
 بے ثابت نہیں ہے۔

|                                                                      | تغنيودو2)ا                  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ينُ حُيدِ ما يَنُ إِنْ هَا كُمَّا وَالْمِيقِ فَي سُنِهِ مِنْ فِياحِد | ـ ـ ـ نق <i>د ا غرج عها</i> |
| المادها يبضلن رسول التخصل الطعلب يمثم ن ولعلاة                       | نا لُ مَرْ رَجِلٌ مِّنُ     |
| لتوكن الغذرو2العمان 20مل ١٥٠)                                        | سسى فينزلت دفلاتُركُ ا      |
| مدينه والم الديسي للنابق سن عد ما على عددات                          | تمصر سعيدين هيدا            |
| و يعاديك مخص ن ومها الإجل الماعلية على المي الما يكي وا ت            | . نغلی ہے کہ در میار میں    |
| 190 axdivision                                                       | . نويدي شروا فلاقي الو      |
|                                                                      |                             |

**۶۹**) تفسیرروح المعانی بے سندحوالوں والی کتاب ہے ہفسیر عبد بن حمید تو مفقو دہے اور تفسیر ابن الی حاتم (ج۵ص ۱۶۳۶ ح ۸۷۳۱) میں امام مجاہد تا بعی کی طرف منسوب اثر تمین وجہ سے مردود ہے: ۱: ابو خالدالا حمر مدلس تھے اور سند معتفن ہے۔

مقَالاتْ®

۲: ابن جرت کمدلس تصاور سند عن ہے۔

۳: اگریہ سندمجاہد تک سیحے بھی ہوتی تو مرسل یعنی منقطع ہونے کی وجہ سے ضعیف تھی۔ السنن الکبری کلیمہتی (ج۲ص ۱۵۵) والی روایت عبدالللہ بن الی بیجے مدلس کے عن اور ارسال دونوں وجہ سے ضعیف ہے۔

| ,<br>         | تغسب این کیرمی حافظ این کیمرا کلید این د                    | . ] |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-----|
| ليملاة فلما   | عن بن عيابن عن بن حرية عَالَمنكا فيا يشكلمول أيما           | 4   |
| مزوا بالانعال | زياش لحذه والأية وعافنا قبض القوك الغاء والأبقرالا فويكا أُ |     |
| <del></del>   | ز تعنیران کنرزچ ۲ من ۲۲۰                                    |     |
|               | <u> زور سرحفت ا بوخ بره دی اطرعندن فر</u> مایا کرهمایدن     |     |
| jakdili Tag   | يائن كريد تمين لين جب بريكت معافلة ألكالأل الح الدودس       |     |
|               | ان كوچپ رہے كا حكم و يا كيا _ ع ٠٥٠                         | 4   |

• **0**) ابوعیاض والی روایت میں ابراہیم بن مسلم البحر ی راوی ہے۔

(تفیراین کیرج سم ۲۹ مع تحقیق عبدالرزاق المحدی) ابرا بیم بن مسلم البجری جمهور محدثین کے نزدیک ضعیف راوی تھا اور حافظ ابن مجرنے کہا: '' لین المحدیث دفع موقوف ات ''وہ ضعیف ہے، اُس نے موقوف روایتوں کو مرفوع بیان کردیا تھا۔ (تقریب البتدیب ۲۵۲)

| ا یک اورمقام بریکیته یمی:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عَنْ هِعِثُ عِنَ الرَّحِرِي قَالَ: نزيت كان الله في فيُّ من الأنعاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| كاذُ دِس أَن الشَّا الشَّاعِلِ وَسَلَّمَا مُواسَيِّنًا قَدَرٌ كَا اصْرَاحَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ز د د د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| centhone in hind where a lipi (the inti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| لذل ين جد ن ملً الزعاد و لم ق و ت فرة تو وه من قرار كرا عا من مد من نالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| على روادنا في النول المراد الم |

| 113 | مقالات ® |
|-----|----------|
|     | <br>     |

01) افعث والى روايت ميل افعث غير تعين باور حفص بن غياث مالس تھے، اور سير روايت عن سے حالبذ اضعيف ب-

پُن پُن کُن کُن کرضعیف دمردودروایتیں پیش کرنے کا کیا فائدہ؟صرف ایک صحیح حدیث پیش کردیں اورقصہ ختم!

| اهادين به توت خ                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ين سرمديد العظريره والمانظ عند إلى العلمة الم الكويت على الطبط الم المانطة             |
| دِمَّا عَيْسِلُ الامامُ لِعِدُ تَمْ بِمِ فَاخِدَ كِيرِ فَكَيوطِ وَاخِلَاكُ فَانْفِيشًا |
| وافا قال غيرالعصوب على والنامضًا لمن نقولوا أسن وبن ماج عراق                           |
| شننسالًا 14700                                                                         |
| رتيج وما والله بنا والما ع ك المتداد كه جار ميد و تكويم كو م كا                        |
| تخيركه الدعب وه قرأت كمريد قوتم خاص كالكاللاعب وه عيرالسغنوب                           |
| طع طاالعالمَن كي توتم آسن كيو ما ٥٠٠٠                                                  |

۷۷) و اذا قد ا فانصتوا والى حديث فقى اصول ( مخالفت راوى ) كى وجد المسمنسوخ المسيدنا ابو بريره رفي فيش كيا كيا الميا المجاور المين البو بريره رفي فيش كيا كيا الميان بهي بيش كيا كيا المياب الموجد المين البو بريره رفي في المين الم

(جزءالقراءة للنخارى تتقلى : ١٥٣، وسنده صحيح، آنار السنن : ٣٥٨ وقال: دا سناده حسن )

رادی کافتوی جب اپنی روایت کے خلاف ہوتو وہ روایت حنفیوں کے نز دیک منسوخ ہوتی ہے۔ دیکھئے شرح معانی الآثار ( جاص ۲۳ ، باب سؤرالکلب ) عمدۃ القاری (جسم ۲۸)اورمیری کتاب نصرالباری (ص۲۸۳)

| ين ــ صعت جا بريني الشفن                         |
|--------------------------------------------------|
| و الله عن المن المن المن المن المن المن المن الم |
| نقيامة الاما) لهُ قرارةً وين عام والا منعاهد )   |
| سوامه الامراك والما عمراك معالي                  |

مقَالاتْ<sup>©</sup>

رف : معن ما برن الأعند عرص به كرس الطاع ألى الأعليدي في المراع ا

میروایت مرسل ہو یا متصل ، اپنی تمام سندوں کے ساتھ ضعیف ہی ہے۔
 کیسے نصر الباری (ص۲۷۔۷۲۲) اور التلخیص الحبیر (جاص۲۳۳ ح۳۳۵)

رحد المدورة المدورة عودى جادي المدورة الك كومغ فا طالت المدورة الكالور مرسلة ووادة الكالم الدورة الكالم المدورة المدورة الكالم المدورة الكالم المدورة ا

**0\$**) مرسل چونکه ضعیف ہوتی ہے۔ و کیھئے جواب نمبر ۱۵، للبذا مرسل سے استدلال جائز نہیں ہے۔

| بلحديثا       | ت معيم مسلم من عفرت ايومين من المنافظ عن المنافظ عندا من من المنافظ عندا المنافظ عندا المنافظ عن المنافظ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | سند المناهان |
| <del> </del>  | ان رسمك الشُعِلَ الشَّعِلِين مِعْطِيدًا فِينَ لَذَا رُسَّتَنَا وعَلَمَدًا حَفَلَ مَعْارُسُا فِعَالَ ذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | ودا صليم فا تسراصف فكرخ ليه تلكم احدكم فافاكيخ فكروا وفاحدث جريراي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ·             | سنكما ذعن فتناوة من الرَّينا وهَ وَالْأَقِيمُ فَا يُعِينُونُ وَافْلَمَا لَكُمْ رَامَعُهُ وَعَلَمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ;_,_ <u>_</u> | _ ولمَالِهَا لِمَنْ فَعَلَمَا وُعِنْ يُحِيمُ اللَّهُ لِلَّا وَجُهِيسِمُ عَلَمَا عِنْسَاقُ عَاصِيهُا .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

ترى در در مله الأمان و المراب و المراب

### 00) يه حديث منسوخ برد تكيي جواب نمبر٥٢

معنى جنون الرباعة على كوان قرد فا نصنوا كوزيادة فغوظ في ها المنتاب الما والمنتاب الما المنتاب الما والمنتاب الما المنتاب المن

**01**) اس اٹر میں سور 6 فاتحہ کا ذکر نہیں اور دوسرے دلائل سے ثابت ہے کہ یہ ماعداالفاتحہ (سور 6 فاتحہ کے علاوہ دوسری قراءت) پرمحمول ہے، جس کی دودلیلیں فی الحال پیشِ خدمت ہیں:

 ا: امام نافع رحمه الله نے فرمایا: جب آپ (ابن عمر رفیقیهٔ) امام کے ساتھ ہوتے (تو) سور ہ فاتحہ ریز ہے الخ (صحح ابن خزیمہ ج اس ۲۸۷ ت ۵۷۲ وسندہ حسن وانطأ من قال: "اسنادہ ضعیف") و يكھئے ميري كتاب الكواكب الدربي في وجوب الفاتحه خلف الامام في الجمريه (ص١٣٣)

۲: جمهور صحابه کرام شی النظیم فاتحه خلف الا مام کے قائل و فاعل منصے مثلاً:

(1) سيدناعمر طِلْتُغَدُّ نے قرمايا: ہاں (پڑھو)...اگرچهيں پڑھر ہامول۔

(مصنف ابن الى شيبەنىنى مجمة عوامدج ساص ٢٦٧ ح ٢٩٧ ساد وحسن )

(٢) سيدناابو ۾ريره راهني نے امام کے پيچھے سورة فاتحہ پڑھنے کاتھم ديا۔

د تیکھئے جواب نمبر۵۴

(m) سیدناعبادہ بن الصامت رہائنیا کے بارے میں سرفراز خان کرمنگی دیو بندی نے کہا:

'' یہ بالکل میچی بات ہے کہ حضرت عبادہؓ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل تھے اور ان

کی یہی تحقیق اور یہی مسلک و مذہب تھا گرفہم صحابی اور موتوف صحابی جمت نہیں ہے خصوصاً قرآن کریم صحیح احادیث اور جمہور صحابہ کرامؓ کے مقابلہ میں لیکن ...''

(احسن الكلام ج عص ١٩٣٢، دوسر انسخه ج عص ١٥٦)

عرض ہے کہ راوی حدیث صحالی کا یہ ہم نہ قر آن کے خلاف ہے، نہ احادیث سیحد کے خلاف ہے اور نہ جمہور صحابہ کرام کے خلاف ہے۔ والحمد للد

(٣) سيدناعبدالله بن عباس دلان في نفر مايا: امام كے بيجھے سور ہُ فاتحہ پڑھ۔

(مصنف ابن ابي شيبه ج اص ٣٧٥ ح ٣٧ ١٥ وقال البيه قي في كتاب القراءة ٢٠ ٣٣ " وهذا إصناد صحيح

لا غبار عليه'')

تفصیل کے لئے الکوا کب الدربیاور نصر الباری کا مطالعہ کریں۔

| ہ سام بخادی کا بہان یہ ہے کہ اصح الا سا نید ہرجے حاطک عن مُنافیٰ ا<br>عن ہے دیں ہے زیا وقاتوی سند تین حدیث کمنتے بیاً عمالی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دى دائر عفرت زيرين تابيته                                                                                                                                          |
| عِن عِطَاء مِن عِسَادٍ أَ لَكُ احْرِهُ اَ تَكُ يَسَالُ زَيدُنِ فَا مِنْ عِن التَّوَاتُ                                                                             |
| سيوالاستم فقا لدلافرارة بيجالاس فاشح وجيم شما صلحالا،                                                                                                              |

مقَالاتْ®

نهدند مطارین بسیال کے صرف میک انہوں خصف توزیدین نابت دانوالونویں۔ درام کا ساتھ قرایعہ کی متعلق سیال کی قرزیرین لائٹ زجویں و باکو درام کے ساتھ رائھ تا زمین قرائت نہیں سے فقط واکٹر اعلم۔

وه) سیدنا زید بن ثابت رئی تنظیم کے اثر کا مطلب سے ہے کہ امام کے ساتھ مقتدی کو جہراً قراءت نہیں کرنی چاہئے لہٰذاول میں سور ہُ فاتحہ پڑھنے کے بیاثر خلاف نہیں ہے۔
آل دیو بند کے مغالطات اور غلط استدلا لات کے جوابات ختم ہوئے۔
اہل حدیث (اہل سنت ) کی دلاکل کی وجہ سے فاتحہ خلف الا مام پڑھتے ہیں مثلاً:
انگر تعالی نے فر مایا: اور قرآن سے جومیسر ہو پڑھو۔ (سورۃ المزل:۲۰)
اس آیت میں مقتدی کوقراءت کا تھم ویا گیا ہے۔

و يكھئے قاسم بن قطلو بغاحنفی كى كتاب: خلاصة الا فكارشرح مختصرالمنار (ص١٩٧)

اس استدلال کے بعد قطاو بغائے بیٹے نے دوآ بیوں میں تعارض ثابت کرنے کی کوشش کی ہے جوکہ باطل ہے۔

الله مَثَاثِثِهُمْ نِهِ فَرَ ما يا: جو شخص سور وَ فا تحد نه پڑھے اُس کی نما زنہيں ہوتی ۔
 رسول اُلله مَثَاثِثِهُمْ نِهِ فَرَ ما يا: جو شخص سور وَ فا تحد نه پڑھے اُس کی نما زنہيں ہوتی ۔

اس حدیث کی تشریح میں علامہ خطابی رحمہ اللہ (متونی ۲۸۸ھ) نے لکھا ہے: اس حدیث کاعموم ہراس نماز کوشامل ہے جو کوئی ایک شخص اسکیلے پڑھتا ہے بیاامام کے پیچھے ہوتا ہے،اس کاامام قراءت بالسر کرر ہاہوتا ہے یا قراءت بالجبر کرر ہاہوتا ہے۔ (دیریا میں میں مدد الکا کے سالہ عروی

(اعلام الحديث ج اص ٥٠٠ ، الكواكب الدرييص ٣٣)

۳: سیدنا انس مٹائٹنڈ ہے روایت ہے کہ نبی مٹائٹیڈ نم نے فرمایا: پس ایسا نہ کرو اِلا سے کہ تم میں سے ہرآ دمی سورہ فاتحہ اپنے دل میں ( یعنی سر ا ) خاموثی سے پڑھے۔ ( صبح ہیں جان ۲۵۵۔ ۲۵۹، جزءالقراء قلیخاری:۲۵۵، دسنہ حجج )

اس حدیث کے راوی عبیداللہ بن عمر وجمہور محدثین کے نز دیک ثقہ تھے۔

صحابهٔ کرام کے چندفقاویٰ جوابنمبر۵۹ میں گزر چکے ہیں۔

حسن بصری رحمہ اللہ نے فر مایا: امام کے بیچھے ہر نماز میں سور ۂ فاتحہ اپنے ول میں

(سرأ) يرمه - (كتاب القراءة للبيلقي ٢٣٢٠ السنن الكبري كه ١٦/١٥ ، وسنده صحح)

تابعین کے دیگر آثار کے لئے دیکھئے الکوا کب الدربیص ۲۷\_۲۸

امام اوزاعی رحمہ اللہ نے جہری نمازوں میں امام کے پیچیے سور ہُ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا۔ ( كتاب القراءة للبيبقي : ٢٣٧ وسند هيج )

امام شافعی رحمہ اللہ نے اینے آخری قول میں فر مایا: کسی آدمی کی نماز جائز نہیں ہے جب تک وہ ہررکعت میں سورهٔ فاتحہ نہ پڑھ لے۔ جاہے وہ امام ہویا مقتدی ، امام جمری قراءت کررہا ہویا سری،مقتدی پریدلازم ہے کہسری اور جبری دونوں نمازوں میں سورہ فانتحه يرا هے۔ (معرفة اسنن دالاً تارليبيتي ج اص ٥٨ ح ٩٢٨ وسند ميج)

فآوي دارالعلوم ديو بندميں لکھا ہوا ہے:

''شافعیٌ وجوب قراءة خلف الا مام کے قائل ہیں۔'' (عزیز الفتادیٰج اس٢٣٣)

امام بخارى ، امام اسحاق بن راهو بياورامام ابن خزيميه وغيرتهم سب وجوب الفاتحة خلف الامام کے قائل تنے اور علامہ ابن عبدالبرنے کہا: اوریقیناعلاء کا اجماع ہے کہ جو شخص امام کے پیچیے

پڑھتا ہےاس کی نماز کامل ہے،اس پر کوئی اعادہ نہیں ہے۔ (الاستدکارج عص ١٩٣)

عبدالحي كصنوى تقليدي نے لكھا ہے: كسى مرفوع صحيح حديث ميں فاتحة خلف الا مام كى ممانعت

واردنبيل ب..الخ (العليق المجد ص ا ا ماشي نمبرا)

گاؤں میں نماز جمعہ پڑھنے واشلے دیو بندیوں کے لئے اشرفعلی تھانوی دیو بندی نے کہا:''ایسے موقعہ پر فاتحہ خلف الا مام پڑھ لیما چاہئے تا کہ امام شافعی کے مذہب کے بناء پر تماز ہوجائے'' (تجلیات رحمانی تصنیف قاری سعید الرحل دیو بندی بہود دی ص۲۳۳)

جب جمعه کی جبری نماز میں سور هٔ فاتحه خلف الا مام جائز ہے تو پھر دوسری نماز وں میں محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کیوں منع ہے؟! اور اہلِ حدیث کے خلاف پروپیگنڈ اکرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ قارئین کرام!

مقَالاتْ®

اہلِ حدیث (اہلِ سنت) کا آلِ دیو ہندے اصل اختلاف فروی مسائل میں نہیں بلکہ ایمان اورعقیدے میں اصل اختلاف ہے۔

تفصیل کے لئے دیکھئے ماہنامہ الحدیث حضرو (عدد ۲۳س ۳۷ یص) اور میری کتاب بخقیق مقالات (ج۲س ۲۳۳ یمک)

اےاللہ! ہمیں اورتمام مسلمانوں کو گمراہ عقائداور دین کے گستاخوں سے محفوظ رکھاور ہمارا خاتمہ قرآن ، حدیث ، اجماع اورفہم سلف صالحین پر کر۔ آمین ( کے مارچ ۲۰۱۰ء ) "عبیہ: اس مضمون کوآل ویوبند کی" خدمت' میں روانہ کر دیا گیا تھا مگر ابھی تک ان کی طرف ہے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔

مقالات<sup>©</sup>

# ترک رفع پدین کی سب روایات ضعیف ومردود ہیں

اس مضمون میں وہ ضعیف، مردود، موضوع اور بے اصل روایات مع رداور تارکین کے شہات کے جوابات پیشِ خدمت ہیں، جنھیں لعض لوگ ترک رفع یدین یا منسوحیت رفع یدین وغیرہ کے لئے چیش کرتے رہتے ہیں:

### 1) سيدناعبداللدين مسعود والليئ كي طرف منسوب روايت:

علقمہ سے روایت ہے کہ (سیدنا)عبداللہ بن مسعود (رفاطنی کے فرمایا: کیا میں تمھیں رسول اللہ مَنْ اَنْتِیْلَم کی نماز نہ پڑھاؤں؟ پھرانھوں نے نماز پڑھی اور دونوں ہاتھ نہیں اُٹھائے سوائے پہلی وفعہ کے ۔ (سنن ترندی وقال:''صدیث حن' کمجلی لا بن حزم وقال:''إن هذا المعبر صحیح''سنن الی داود) د کیھئے میری کتاب: نورالعینین فی مسئلہ رفع المیدین (ص۱۲۹،۱۳۹)

اس روایت کی سند دووجہ سے ضعیف ہے:

اول: امام شافعی وغیره جمهورمحدثین نے اسے غیر ثابت وضعیف وغیره قرار دیاہے۔ دیکھئے کتاب الام (۱۷۷۷)علل الحدیث لابن ابی حاتم (۲۵۸۷)سنن التر مذی (۲۵۷) اورالتمهید لابن عبدالبر (۲۲۰/۳) وغیره

دوم: اس کے رادی امام سفیان توری رحمہ الله تقد ہونے کے ساتھ مدلس بھی تھے۔

و كيهيئ كتاب الجرح والتعديل (جهن ٢٢٥) اوركتب المدلسين

بدروایت عن سے ہاور کسی سند میں ساع کی تصریح نہیں ہے۔

اُصولِ حدیث کامشہورمسکلہ ہے کہ مدلس راوی کئن والی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ . مکھڑے تا اول اول اوراث فعی رصر مصری کی متابہ اور ماہوں جرص وہ

و یکھئے کتاب الرسالہ لا مام الشافعی (ص• ۳۸) اور مقدمہ این الصلاح (ص۹۹) اگر کوئی کہے کہ حافظ این حجرنے سفیان تو ری کوطبقۂ ثانیہ (پرلسین کے دوسرے طبقے)

، رون ہے معاقد ہی برے سیان ورن و معبقہ ماہیورمد میں سے دو سرے ہے ؟ میں ذکر کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے : صحیح میہ کہ امام سفیان تو ری طبقۂ ٹالشہ (مدسین کے

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مقَالاتْ<sup>©</sup>

تیسرے طبقے )کے مدلس تھے۔اس کے ثبوت کے لئے گیارہ حوالے پیشِ خدمت ہیں:

ا: حاکم نیشا پوری نے حافظ ابن حجر ہے پہلے انھیں (امام سفیان تُوری کو )انجنس الثالث لین طبقۂ ٹالنہ میں ذکر کیا ہے۔ دیکھئے معرفۃ علوم الحدیث (ص۲۰۱)

۲: عینی حنفی نے کہا: اور سفیان مدسین میں ہے متھے اور مدس کی عن والی روایت ججت نہیں ہوتی اِلا بیک اُس کی تصریح ساع دوسری سند سے ثابت ہوجائے۔ دیکھئے عمدۃ القاری (۱۱۲،۳)

معلوم ہوا کے مینی حنی کے نزو کے سفیان توری طبقہ ٹالشیں سے تھے۔

۳: ابن التر کمانی حنی نے ایک روایت پر جرح کرتے ہوئے کہا: ثوری مدلس ہیں اور .

انھوں نے عن سے روایت بیان کی ہے۔ (الجو ہرائقی ۲۶۴۸)

ابن التركمانی كے زد كيسفيان تورى كى عن دالى روايت (علت ِقادحد سے )معلول ہے۔

سم: کرمانی نے کہا: سفیان مرتسین میں سے تھے اور مرتس کی عن والی روایت حجت نہیں

ہوتی اِلا یہ کہ دوسری سند ہے ساع کی تصریح ثابت ہوجائے۔

و یکھئے کر مانی کی شرح سیحے ابنخاری (۲۲٫۳)

۵: قسطلانی نے کہا:سفیان مدلس ہیں اور مدلس کی عن والی روایت جمعت نہیں ہوتی إلا مید کمہ

دوسری سند سے ساع کی تصریح ثابت ہوجائے۔ دیکھئے ارشادالساری (۱۸۲۸)

۲: صلاح الدین العلائی نے کہا: سفیان وری مجہول لوگوں سے تدلیس کرتے تھے۔

و كيهيِّ جامع التحصيل في احكام المراسيل (ص٩٩)

2: حافظ ذہبی نے کہا: وہ (سفیان توری) ضعیف راویوں ہے تدلیس کرتے تھے۔الخ د کھیے میزان الاعتدال (۱۲۹/۲)

جو مدلس رادی غیر ثقد رادیوں سے تدلیس کر ہے تو اس کی صرف وہی روایت مقبول ہوتی ہے جس میں ساع کی تصریح کر ہے۔ دیکھئے النکت للزرکشی (ص۱۸۴) اورشرح الفیة

العراقي:التبصره دالتذكره (ار۱۸۳٬۱۸۳)

۸: سرفراز خان صفدرویو بندی نے ایک روایت پرسفیان ثوری کی تدلیس کی وجہ ہے جرح

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مقَالاتْ <sup>®</sup>

کی ہے۔ دیکھیے خزائن السنن (۲۸۲)

9: ماسٹر امین اوکاڑوی دیو بندی نے ایک روایت پرسفیان توری کی تدلیس کی وجہ سے جرح کی۔دیکھیے مجموعہ رسائل (طبع قدیم سرسسا) اور تجلیات صفدر (۵٫۵ مرم ۲۵)

ا: محد شریف کوٹلوی بریلوی نے سفیان توری کی ایک روایت پر جرح کرتے ہوئے کہا:

"اورسفیان کی روایت میں تدلیس کا شبہ ہے۔" (نقدالفقیہ ص۱۳۳)

اا: محمد عباس رضوی بریلوی نے لکھا ہے: ''لینی سفیان مدلس ہے اور بید وایت انہوں نے عاصم بن کلیب سے عن کے ساتھ کی ہے اور اصول محدثین کے تحت مدلس کا عنعنہ غیر مقبول ہے جیسا کرآگے انشاء اللہ بیان ہوگا۔'' (مناظرے، ی مناظرے س ۴۳۹)

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ امام سفیان توری رحمہ اللہ (طبقہ ٹالٹہ کے ) مدلس سے لہٰذا غیر سیحین میں اُن کی عن والی روایت ضعیف ہوتی ہے، اِلَا یہ کہ ساع کی تصریح ٹابت ہویا معتبر متابعت مل جائے۔ یا در ہے کہ روایت فیدورہ میں سفیان توری کی متابعت باسند سیح متصل ثابت نہیں ہے۔ نیز دیکھئے میرامضمون: امام سفیان توری کی تدلیس اور طبقہ 'ٹائیہ؟ متعبیہ: سیدنا ابن مسعود روائٹ کی طرف منسوب ایک روایت میں آیا ہے کہ میں نے نبی سنیمیہ: سیدنا ابن مسعود روائٹ کی طرف منسوب ایک روایت میں آیا ہے کہ میں نے نبی سنیمیہ کی ماز میں تکبیر تحریم کے ساتھ نماز پڑھی ہے، وہ شروع نماز میں تکبیر تحریم کے سوا ہاتھ نہیں اُٹھائے تھے۔ (سنن الدار تطنی ارد ۲۹۵ وقال: تفرد بڑھ بن جابروکان ضعیف ہے۔ اس روایت کاراوی محمد بن جابرالیما می جمہور کے نزد دیک ضعیف ہے۔

اورامام دارقطنی نے بھی اس راوی کوضعیف کہائے لہذا بیروایت مردود ہے۔

سيدناابن مسعود (ولانتونه) كى طرف منسوب ايك اورروايت ( جامع المسانيدار ٣٥٥) كئ وجه

ے باطل ومردود ہے:

۱: ابومحمر عبدالله بن محمد بن لعقوب الحارثی البخاری کذاب ہے۔ د کیھیئے میزان الاعتدال (۳۹۲/۲)اور لسان المیز ان (۳۲۹،۳۲۸) مقَالاتْ<sup>®</sup>

اس کا استاذ رجاء بن عبدالله النبشلی مجبول ہے ادر باقی سند بھی مردود ہے۔ ویکھنے نورالعینین (ص۲۴ سے ۴۳)

سیدناعبداللہ بن مسعود طالتی سے ترک رفع یدین موقو فا بھی ٹابت نہیں ہے۔

۲) سیدتابراء بن عازب طالفتهٔ کی طرف منسوب روایت:

سیدنابراء بن عازب ڈٹاٹٹوئٹ سے روایت ہے کہ نبی مٹاٹٹوئی شروع نماز میں کانوں کی لووں تک رفع یدین کرتے تھے، پھرآپ دوبارہ ( رفع یدین ) نہیں کرتے تھے۔

(شرح معانی الآ ثارللطحاوی وسنن ابی داود وغیرها)

اس ردایت کا بنیادی راوی پزید بن ابی زیاد القرشی الهاشمی الکوفی ہے، جو کہ جمہور محدثین کےنز دیکےضعیف تھا۔ حافظ ابن حجرالعسقلانی نے کہا:

''والجمهور على تضعيف حديثه ... ''

اورجههوراً س کی حدیث کوضعیف کہتے ہیں... (بدی الباری ص ۴۵۹)

بوصرى نے كہا:'' و صعفه المجمهور ''اورجمہورنے اسے ضعیف كہاہے۔

(زوائدائن ماجه:٢١١٦)

اس روایت کی دوسری سند میں محمد بن عبدالرحنٰ بن ابی لیلی ہے، جو کہ جمہور محدثین کے نز دیکے ضعیف تھا۔انو رشاہ کشمیری دیو بندی نے کہا:

پی وه میرے نزد کی ضعیف ہے جیسا کہ جمہور کا غدہب ہے۔ (فیض الباری ۱۹۸٫۳)

بوصرى نے كہا " ضعفه المجمهور "است جمهور فضعیف كہا ہے - (زوائدابن ابد ١٨٥٣)

تركر رفع يدين والى ايك روايت: " أبو حنيفة عن الشعبي قال: سمعت البراء بن

عازب "كى سند مروى ب- (ويكي منداني حنيفدا بالعيم الاصباني ص١٥٦)

اس روایت کے سارے راوی: ابوالقاسم بن بالویہ النیسا بوری ، بکر بن محمد بن عبداللہ الحبال الرازی علی ، علی بن محمد بن روح بن الی الحرش المصیصی ، محمد بن روح اور روح بن الی الحرش سب مجهول بین البذا بیسند مردود ہے۔ (نیز دیکھئے ارشیف منتقی اصل الحدیث عدد ۴ می ۱۹۲۹)

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مقَالاتْ ®

#### ٣) عباد بن الزبير (؟) كى طرف منسوب روايت:

عبادین الزبیرے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالْقَیْخُ جب نمازشروع فرماتے مصّوابتداءِ نماز میں رفع یدین کرتے متھے پھرنماز میں کہیں بھی رفع یدین نہیں کرتے متھے تی کہ آپ نماز سے فارغ ہوجاتے۔ (خلافیات للبہتی بحوالہ نسب الرایہ نام ۴۰۰۰)

بدروایت کی وجہسے مردود ہے:

ا: محمر بن اسحاق (راوی) نامعلوم ہے۔

٢: حفص بن غياث مركس تقرر و ميكه كطبقات ابن سعد (ج٢ص ٣٩٠)

انصيل طبقة اولى مين ذكر كرنا غلط باورسيح بيب كدوه طبقة كالشدك مدلس تصر

بدروایت عن سے بےلہذاضعف ہے۔

m: عبادین الزبیر نامعلوم ہے اور اس ہے عبادین عبداللہ بن الزبیر مراد لیتا ہے دلیل

ہ

۳: اگر بفرض محال عبادے مرادا بن عبدالله بن الزبیر ہوتے اور بفرض محال اُن تک سندھیج ہوتی تو بھی بیردایت منقطع ومرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

فائدہ: سیدنا عبداللہ بن الزبیر و اللہ اللہ سے، نبی مَالَیْتُیَم کی وفات کے بعد رفع یدین کرنا ٹابت ہے۔ دیکھیے السنن الکبر کی کلیب علی (۲/۲۷ء سندہ صحح ور جالہ ثقات)

کی سیدناعبداللہ بن عباس اور سید ناعبداللہ بن عمر دی گھٹا کی طرف منسوب روایتیں:
 ان دونوں صحابیوں ہے مروی ہے کہ نی من کیٹیٹر نے فرمایا: رفع یدین سات مقامات پر کیا

بل روون عاید کات رون به می ایندگی زیارت کے وقت، صفاومروہ یر، عرفات اور مزولفہ

ب کے دفت اور جمرات کو کنگریاں مارتے وقت۔ (شرح معانی الآثار وکشف الاستار)

اس كى سنديس ته بن عبدالرطن بن الى ليلى جمهور عدثين كزد كي ضعيف ب-

د کھھے حدیث نمبر:۲

سیدتا ابن عباس طالتین کی طرف منسوب ایک اورروایت المجم الکیرللطیر انی (۱۱۲ ۲۵۲) میں محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

> ہے جوعطاء بن السائب راوی کے اختلاط کی وجہ سے ضعیف ہے۔ و کیھے الکواکب النیرات (ص ۲۱) اور مجمع الزوائد ( ۲۹۷۳)

اور یہ ثابت نہیں ہے کہ یہ روایت انھوں نے اختلاط سے پہلے بیان کی تھی البذایہ روایت ضعیف ہے۔

المعجم الكبيرللطمر انى (١١ر٣٨٥) كى ايك روايت مين "لا تسوف الأيدي إلا فسى سبع مواطن ... "كالفاظ آئے بيں بيروايت بھى محمد بن عبدالرحمٰن بن الى ليكى (ضعيف عند الجمهور) كى وجد سے ضعیف ہے۔

سیدنا ابن عباس کی طرف منسوب ایک بے سند اور موضوع روایت بدائع الصنائع للکاسانی (۲۰۷۱) میں ہے کہ عشرہ مبشرہ رفع یدین نہیں کرتے تھے مگر صرف نثر وع نماز میں۔ یہ بھی مرد د دروایت ہے۔

بعض لوگ تفسیرا بن عباس تامی کتاب سے ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ'' اور نماز میں اپنے ہاتھ نہیں اُٹھاتے۔'' (تورالقیاس ۲۰۱۳)

اس کتاب کی سند میں مجمد بن مروان السدی کذاب مجمد بن السائب الکلمی کذاب اور ابوصالح باذام ضعیف ہیں۔ دیکھئے نورالعینین (ص۲۳۸\_۲۳۸)

لہذابیساری تفییر موضوع اور من گھڑت ہے۔

شنمیہ: سیدنا ابن عباس رٹائٹٹو سے ٹابت ہے کہ آپ رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع یدین کرتے تھے۔ دیکھیےمصنف ابن الی شیبہ (جاس ۲۳۵ وسندہ حسن) ماعد رہند میں مدافقات سے کے فعر میں تازید منبط

سیدناعبداللہ بن عباس ڈاٹھئے سے ترک دفع یدین قطعاً ٹابت نہیں ہے۔ سیدناا بن عمر ڈاٹھئے بھی رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد دفع یدین کرتے تھے۔

(صحیح بخاری:۷۳۹،وسنده صحیح)

سیدناعبداللّٰدینعمر ڈٹائٹٹؤ سے ترک ِ رفع یدین ثابت نہیں ہے۔ مجاہد سے روایت ہے کہ میں نے ابن عمر کے پیچھے نماز پڑھی ، لیں آپ نماز میں صرف

مقَالاتْ®

پہلی تکبیر کے وقت رفع یدین کرتے تھے،اس کے بعد نماز میں کسی جگہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ (مصنف ابن الی شیبہ شرح معانی الآ فارللطحاوی)

یدروایت ابو بکر بن عیاش (صدوق حسن الحدیث تخطی ) کے وہم کی وجہ سے ضعیف ہے۔امام احمد بن صنبل نے فر مایا: یہ باطل ہے۔ (سائل احمد، روایة ابن ہانی جام، ۵) امام ابن معین نے فر مایا:ابو بکر (بن عیاش) کی حصین سے روایت اس کا وہم ہے، اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے۔ (جزور نع الیدین:۱۶،نصب الرایہ ۱۹۲۷)

محدثین کی اس جرح کے مقالبے میں کسی متندمحدث یا امام ( من المتقد مین ) ہے روایت ِ ندکورہ کو پیچ قرار دینا ٹابت نہیں ہے۔

عبدالعزیز بن حکیم سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا: این عمر اپنے ہاتھوں کو کانوں کے مقابل تک تکبیرِاولی کے مقابل تک تکبیرِاولی کے وقت اُٹھاتے اوراس کے سواکسی موقعہ میں ہاتھ نداُٹھاتے تھے۔

(موطاً محمد بن الحن بن فرقد العیانی)

بدروایت دووجه مردود ب:

ا: ابن فرقد جمہور محدثین کے زد یک ضعیف ومجروح ہے اوراس کی توثیق مردود ہے۔

r: محمد بن ابان بن صالح جمهورمحدثین کے نز دیک ضعیف و مجروح راوی ہے۔

۵) سیدناعلی دانشهٔ کی طرف منسوب روایت:

سیدناعلی بڑٹائٹوڈ سے روایت ہے کہ نبی منگاٹیوٹم نماز کے شروع میں رفع یدین کرتے تھے، پھر دوبار نہیں کرتے تھے۔ (العلل للا مام الدارقطنی جہم ۱۰۷)

پیروایت العلل الوار دہ للد اقطنی میں بے سند ہے،عبدالرحیم بن سلیمان تک کوئی سند ندکورنہیں ہےاور بے سندروایت مردود ہوتی ہے۔

سر فراز خان صفدر دیو بندی نے کہا:'' اور اہام بخاریؒ نے اپنے استدلال میں ان کے اثر کی کوئی سندنقل نہیں کی اور بے سند بات ججت نہیں ہو سکتی۔''

(احسن الکلام ج اص ۱۳۳۵، دوسر انسخەص ۳۰۳)

#### ٦) سيدناعبدالله بنعمر ولالغين كى طرف منسوب روايت:

زید بن اسلم سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر ( ولی تنفیہ ) نے کہا: ہم رسول اللہ مثل تی آم کے ساتھ مکہ میں شروع نماز اور رکوع کے وقت رفع یدین کرتے تھے پھر جب نبی مُنافِیِّظ نے مدینے کی طر**ف ہجرت کی ت**و آپ نے نماز میں رکوع والا رفع یدین ترک کر دیا اور ابتدا والے رفع بدین بر ثابت قدم رہے۔ (اخبار الفتهاء والمحد عین ص٢١٥ ت ٣٥٨)

یروایت کی وجہ سے موضوع اور باطل ہے؟

اول: اس کےرادی عثمان بن محمد بن حشیش القیروانی کے بارے میں حافظ ذہبی نے کہا: " كان كذاباً " وه كذاب (بهت جمونا) تقار (المغنى في الفعفاءج عمل ٥٠ - ٥٠٥٩) دوم: اخبارالفقهاءنامي كتاب كآخر مين لكها موائ كه كتاب ممل مو كي ... اوريه ( يحميل ) شعبان ۱۹۸۳ هیں ہوئی ہے۔ (س۲۹۳)

اخبار الفقهاء کے مصنف محمد بن حارث القیر وانی ۳۱ سره میں فوت ہوئے تھے لہذا معلوم ہوا کہ کتاب کا ناتخ مجہول ہے جومصنف کی وفات کے۲۲اسال بعد گزراہے۔مجہول کی روایت مردود ہوتی ہے۔

سوم: عثمان بن سوادہ کی حفص بن میسرہ سے ملا قات یا معاصرت ٹابت نہیں ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھیےنورالعینین (ص۲۰۵–۲۱۱)

سيدناا بن عمر ڈلائنڈ کی طرف منسوب ایک بے سندروایت نصب الرابی (۱۳۰۱ ) میں بحوالہ خلا فیات کلیم بقی ندکور ہے۔اس کی مکمل متصل سند نامعلوم ہےاور حاکم نیپٹا بوری نے فر مایا:

برروایت باطل موضوع ہے۔ (دیکھےنسب الراین اص ۲۰۹۰)

#### ۷) ایک بے سندروایت:

ملا کاسانی وغیرہ بعض حفی فقہاء نے بغیر کسی سند کے ایک روایت بیان کی ہے کہ نبی مَثَاثِثِ مِمَّا نے اپنج بعض صحابہ کورکوع سے پہلے اور رکوع ہے سراٹھاتے وقت رفع یدین کرتے ہوئے و یکھا تو فرمایا: کیاوجہ ہے کہ میں شمصیں ویکھتا ہوں ہتم نے اس طرح ہاتھ اُٹھائے ہوئے ہیں

مقَالاتْ®

جیسے سرکش گھوڑوں کی دُمیں ہوتی ہیں؟ نماز میں سکون کرو۔ (دیکھے بدائع الصنائع اردیم) بیروایت بےسند ہونے کی وجہ سے موضوع ومردود ہے۔

## النس بن ما لك والنيئة كي طرف منسوب ايك روايت:

کشیر بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ میں نے انس بن مالک ( دلائنیڈ) کوفر ماتے ہوئے سنا کہ نبی مٹالٹیؤ کم نے مجھ سے فر مایا: بیٹا جب تو نماز کے لئے آئے تو قبلہ زُنْ ہو جا، رفع یدین کر اور تکبیر تحریمہ کہ اور قراءت کر جہاں ہے کرنا جا ہے پھر جب تو رکوع میں جائے تو دونوں ہتھیلیاں گھٹنوں پر رکھ…الخ (الکال فی ضعفاءالر جال لابن عدی جام ۲۰۸۷)

اس روایت کا راوی کشر بن عبدالقد ابو ہاشم الا بلی سخت ضعیف ومتروک تھا۔ امام بخاری نے فرمایا " منکو الحدیث عن أنس " ووانس سے منکر حدیثیں بیان کرتا تھا۔

(الكامل لا بن عدى ص ٢٠٨٥ كتاب الضعفا ليلتخاري:٣١٧)

ا ما منسائی نے کہا:متو و ک المحدیث (الکال لابن عدی ۴۰۸۵،الفعفاء دالم روکون للنسائی:۵۰۱) حاکم نے سیدناانس ڈٹائٹنڈ سے اس کی بیان کر دہ روایات کوموضوع قر اردیا ہے۔ دیکھئے تہذیب التہذیب (۸۸/۸ ،دوسرانسخص۳۷)

دوسرے بید کداس موضوع روایت میں ترک رفع بدین کی صراحت نہیں بلکہ عدم ذکر ہےاور عدم ِ ذکر ہرجگہ نفی ذکر کی دلیل نہیں ہوتا۔ دیکھئے الجو ہرائقی (۳۱۷س)

بعض الناس المدونه الكبرى (۱۹۶۱) حديث الى ما لك الاشعرى ﴿ النَّعُوُّ وَ مَسْدَاحَهُ ٥/ ٢٣٣) اور حديث الى ہريره ﴿ النَّفُوُّ (سنن الى داود، التمهيد ج٩ص ٢١٥) وغيره پيش كرتے ہيں، جن ميں ترك رفع يدين كانام ونشان نہيں ہوتا للبذا غير متعلقه اور عدم فركروالى روايات پيش كرنا غلط ہے۔

## ٩) تحريفات:

بعض لوگ مندحمیدی اور مند الی عوانہ ہے سیدنا ابن عمر میں نیٹ کی طرف منسوب کر کے دو حدیثیں پیش کرتے ہیں اور ترکِ رفع یدین ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں

مقَالاتْ<sup>®</sup>

حالانکہ ان دونوں کتابوں کے پرانے قلمی شخوں میں بیرصدیثیں ترک ِ رفع یدین کے ساتھ نہیں بلکہ اثبات رفع یدین کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں۔ لہذا بعض الناس کی ان تحریفات سے باخبرر ہیں اور تفصیل کے لئے دیکھیں نورالعینین (ص ۲۸ –۸۱)

10) ضعيف آثاراور بعض فوائد:

بعض لوگ مرفوع احادیث کے مقابلے میں ضعیف وغیر ثابت آ فارپیش کرتے ہیں مثلاً:

ا: سیدناابن مسعود طالبین کی طرف منسوب اثر منقطع ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ نورین

ابراہیم نخی کی پیدائش ہے پہلے سیدنا ابن مسعود واللہٰ فوت ہو گئے تھے۔

۲: سیدناعمر ڈگاٹنؤ کی طرف منسوب اثر ابراہیم نخعی ( ثقه مدلس ) کی تدلیس کی وجہ سےضعیف محن صحصح

ہے، جو خص اسے بی سمجھتا ہے وہ اٹر ندکور میں ابراہیم مختی کے ساع کی تصریح پیش کرے۔

۳: خلفائے راشدین کی طرف منسوب اثر محمد بن جابر (ضعیف) کی وجہ سے ضعیف ہے۔ سی بریر مین

وتنكھئے يہی مضمون حديث نمبرا

بدائع الصنائع للكاساني (جاص ٤٠٦عن علقمه الخ) والا اثر بے سند ہونے كى وجه ہے موضوع ہے۔ موضوع ہے۔

٣: سيدناعلى و النفيظ كل طرف منسوب اثر با تفاق محدثين ضعيف وغير ثابت ہے۔

کسی محدث نے اسے صحیح نہیں کہا۔اس پرمحدثین کا اتفاق ہاورا جماع شرعی حجت ہے۔

۵: لبعض لوگ محمد بن الحسن بن فرقند الشيباني كي طرف منسوب الموطأ اور الآثار ہے بعض

آ ٹارپیش کرتے ہیں،جن کی سندیں صحیح نہیں اور خود ابن فرقد بھی جمہور محدثین کے نزدیک

ضعیف ومحروح ہے۔ یہ کتابیں بھی اس سے باسند سیح فابت نہیں ہیں۔

۲: بعض لوگ سجدوں میں رفع بدین والی روایات پیش کرتے ہیں حالا نکہ سجدوں میں

رفع یدین کسی ایک روایت ہے بھی ثابت نہیں اور سیح بخاری میں لکھا ہوا ہے:

اورآپ مجدہ کرتے اور مجدے ہے اُٹھتے وقت رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ (ح ۲۳۸) تفصیل کے لئے د کھیے نور العینین (ص ۱۸۹ سے ۱۹۳)

مقَالاتْ<sup>®</sup>

2: بعض لوگ سیدنا جابر بن سمرہ رہ النفیٰ والی حدیث (صحیح مسلم ہے) پیش کرتے ہیں حالا تکہ اس حدیث کا تعلق رکوع والے رفع یدین سے نہیں بلکہ تشہد میں سلام کے وقت ہاتھوں سے اشارہ کرنے ہے۔ دیکھئے درس تر ندی (۳۲/۲) الور دالشذی (۵۳۳) اور دالشذی (۲۳۱۳) اور دالشذی (۲۳۱۳)

 ۸: بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام بغلوں میں بُت لے کرآتے تھے تو اس دجہ سے رفع یدین کیاجا تا تھا۔

یہ بالکل جھوٹ اور من گھڑت بات ہے جس کا کوئی ثبوت حدیث کی کسی کتاب میں آہیں ہے۔

ابعض الناس یہ کہتے ہیں کہ نبی منگائی پہلے رفع یدین کرتے تھے اور بعد میں اسے متروک یا منسوخ قرار دیا تھا۔

گراس کی کوئی سندیا دلیل حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔

 ا: بعض لوگ جمہور محدثین کے نزدیک مجروح راویوں کی توثیق پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ، حالانکہ جمہور کی جرح کے مقابلے میں توثیق مردود ہے إلا بید کہ خاص اور عام کا مئلہ ہوتو پھر خاص مقدم ہوتا ہے۔

سرفراز خان صفدر دیوبندی نے لکھا ہے:'' ہایں ہمہ ہم نے توثیق وتضعیف میں جمہور آئم جرح وتعدیل اورا کثر آئمہ حدیث کا ساتھ اور دامن نہیں چھوڑا۔مشہور ہے کہ

ع زبانِ خلق كونقارهُ خدا مجھول " (احسن الكلام جاس ٣٠)

اا: بعض لوگ شیعوں کی کتاب: "مسند زید" اور خارجیوں کی کتاب:" مسند الربیج بن حبیب" کے حوالے پیش کرتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں غیر ثابت اور باطل کتا ہیں ہیں۔ غیر ثابت کتابوں کا حوالہ پیش کرنا مردود ہوتا ہے۔

ا ثبات رفع یدین قبل از رکوع و بعد از رکوع کے ولائل کے لئے سیح بخاری وضیح مسلم وغیر ہما کامطالعہ کریں۔و ما علینا إلا البلاغ (۱۱/ جولائی ۲۰۰۹ء)

# ترک ِ رفع پدین کی حدیث اور محدثین کرام کی جرح

[ میضمون فیصل خان بریلوی کی کتاب: '' رفع یدین کے موضوع پر ... محققانہ تجزیہ'' کے جواب میں لکھا گیا ہے۔]

سیدناعبداللہ بن مسعود ولائٹی کی طرف منسوب،امام سفیان توری رحمہ اللہ (مدلس) کی معتمین (ترک رفع بدین والی) روایت کوجمہور محدثین نے ضعیف ومعلول قرار دیا ہے ۔ تفصیل کے لئے ویکھئے میری کتاب:نورالعینین فی مسئلۃ رفع البیدین (طبع جدید میں ۱۳۳۱–۱۳۴۷)

بعض لوگوں نے آج کل کے دور میں ان تفعیفی اقوال میں تشکیک پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، لہذاان مشککین کے شکوک وشبہات کے جوابات درج ذیل ہیں:

امام عبدالله بن المبارك رحمه الله نے كہا: ابن مسعود (شُلْتُونُّ) كى (طرف منسوب يه)
 حدیث ثابت نہیں ہے۔ (سنن تر ندی: ۲۵۲) نیز دیکھئے نورالعینین (ص۱۳۰)

بعض الناس نے اس جرح کوسفیان توری والی صدیث سے ہٹانے کی کوشش کی ہے، حالا تکہ محدثین کرام نے اسے سفیان توری کی حدیث سے متعلق ہی قرار دیا ہے۔ دیکھیے نورالعینین (ص۱۳۰)

ا کیے شخص نے بیہ مغالطہ دینے کی کوشش کی ہے کہ امام ابن المبارک سے اس جرح کا راوی سفیان بن عبدالملک ، اُن کا قدیم شاگر دہے اورخود متاخر شاگر دسوید بن نصر کی روایت میں ابن المبارک نے بیرحدیث بیان کی تھی لہذا ہیجرح قدیم اور مرجوح ہے۔

عرض ہے کہ (صحیحین کے علاوہ) عام غیرمشتر ط بالصحۃ کتابوں میں مجر دروایت کرنا کسی حدیث کی صحیح نہیں ہوتا۔مثلاً:

ا: منداحد (۲۵۳/۳) میں ایک روایت ہے: 'من باع المحمر فلیشقص المحنازیر ''
 اس کے رادی عمر بن بیان کے بارے میں امام احمد بن ضبل سے پوچھا گیا تو انھوں نے

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فرمايا: " لا أعوفه "ينس أيضيس جامتا (كتاب العلل ومعرفة الرجال ١٣٦٦، م ١٣٦١)

۲: منداحر (۲/۱۷) یم دوید عن أبي سهل عن سلیمان بن رومان إلخ ایک روایت ہے، جس کے بارے بین ام احمد نے قربایا:" هذا حدیث منکو "

يه منكر حديث ب- (المتخب من العلل للخلال ص ٢٩٥٥)

۳: سالم عن ثوبان كى روايت بيس آيا ہے كه "استقيمو القريش ما استقامو الكم" (منداحد ٥٢٥٥)

اس کے بارے میں امام احمد نے فرمایا: '' لیس بصحیح ، سالم بن أبی المجعد لم يلق ثوبان ''صحح نہيں کی۔ لم يلق ثوبان ''صحح نہيں کی۔ لم يلق ثوبان ''صحح نہيں کی۔ (السطال المحال ۸۲ محمد ، المحقب من العلل للحال م ۱۹۲ م ۸۲ محمد ،

اس طرح کی دوسری مثالوں کے لئے دیکھئے حافظ ابن القیم کی کتاب:الفروسیہ . لہٰذا امام ابن المبارک کا سوید بن نصر کی روایت میں اس حدیث کو بیان کرنا اس حدیث کی تھیج نہیں ہےاورنہ کسی خیالی موجوم رجوع کی دلیل ہے۔

زیلعی حنی نے ابن القطان (الفای) کی کتاب الوہم والایہام نقل کیا ہے کہ "
د لاکو الترمذي عن ابن المبارك أنه قال: حدیث و کیع لا یصح ... "إلى خرد الترمذي عن ابن المبارك أنه قال : حدیث کی مدیث صحیح نہیں ہے ...

(نصب الرابيج اص٣٩٥)

اس سے معلوم ہوا کہ ابن السبارک کی جرح اُسی روایت پر ہے، جسے امام وکیع نے سفیان توری سے بیان کیا تھالہذا بعض الناس کا اس جرح کوطحاوی والی روایت پرفٹ کر دیتا غلط ہے۔

اگر کوئی کیے کہ مغلطائی حنی ، ابن دقیق العید مالکی شافعی ،عینی حنی ، ابن التر کمانی حنی اور ابن القطان الفاسی المغر کی وغیرہم نے امام ابن المبارک کی اس جرح کے جوابات دیئے ہیں۔ توعرض ہے کہ یہ سارے جوابات مردو داور باطل ہیں۔ مقَالاتْ® مَقَالاتْ

۲) امام شافعی رحمه الله نے ترک رفع الیدین کی احادیث کورد کردیا کہ بیٹا ہت نہیں ہیں۔
 دیکھتے کتاب الام (۷-۱۰۷) اور نورالعینین (ص۱۳۱)

اگرکوئی کے کہ بیہم الفاظ کی جرح ہے،جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

توعرض ہے کہ پیعض الناس کے نز دیک مبہم ہو کرر دہوگی ، ہمارے نز دیک دو وجہ سے بہجرح مقبول ہے:

اول: پیاصولِ حدیث کےمطابق ہے، کیونکہ مدلس کی معنعن (عن والی)روایت ضعیف ہوتی ہے۔

دوم: بیجمهورمحدثین کےمطابق ہے۔

اگرکوئی کہے کہ ابن التر کمانی نے حدیث نہ کور کے بارے میں طحاوی کی تھیے نقل کی ہے تو عرض ہے کہ طحاوی سے ( بقولِ ابن التر کمانی ) الردعلی الکرابیسی ( نامی کتاب ) میں .
سیر ناعلی ڈگائٹوڈ کی طرف منسوب موقوف روایت کوچیح قرار دیا ہے۔ (دیکھے الجو ہرائٹی جاس ۵۷)
لہندا سیر نا ابن مسعود ڈلائٹوڈ کی طرف منسوب اس روایت کے بارے میں اُن کی تھیج ابت نہیں ہے۔ یا در ہے کہ سیر ناعلی ڈلائٹوڈ کی روایت کو طحاوی کا تھیج کہنا جمہور محدثین کے خلاف ہونے کی وجہ سے غلط ہے۔

ایک شخص (فیصل خان بریلوی)نے تکھاہے:

'' کہ امام شافعی مُینینہ کا بعد والا قول بھی یہی ہے کہ ان وونوں حضرات ہے ( حضرت علی ڈاکٹینۂ اور حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاکٹیئۂ ) ترک رفع یدین ثابت ہے۔''

(رفع يدين كے موضوع پر .... محققانه تجزییص ۱۰۷)

عرض ہے کہ ریاس شخص کا کالاحجموٹ ہے۔

فا كده: محمد بن عبدالباقی الزرقانی نے سيدنا ابن مسعود ولالٹنئؤ كی طرف منسوب حدیث كے بارے ميں موطأ امام مالک كی شرح ميں كہا:'' و دهه الشافعي بأنه لم يشبت '' اور شافعی نے اسے ردكر دیا كہ بے شک بياتا بتنہيں ہے۔ (جاص ١٥٨) مَقَالاتْ ®

جولوگ چاراماموں کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ چار مذہب برق ہیں۔اُن کی خدمت میں عرض ہے کہ جس حدیث کوامام شافعی اورامام احمد ( دواماموں ) نے ضعیف وغیرہ قرار دے کر رد کر ویا ہواور باتی دواماموں میں سے کسی ایک سے بھی اس حدیث کوضیح کہنا ثابت نہ ہوتو آیالوگ کس طرح اس روایت کو پیش کرتے ہیں؟

اگر ہمت ہے تو امام ابوصنیفہ سے ترک رفع یدین والی اس صدیث کا سیح ہونا باسند سیح ٹابت کردیں۔!!

۳) امام احمد بن عنبل رحمه الله نے سفیان توری کی روایت ِ فدکورہ پر کلام کیا ہے۔ د کیمھے مسائل احمد (روایت عبدالله بن احمد ار ۲۲۴ فقرہ: ۳۲۲ ورنو رالعینین (ص ۱۳۱)

اگرکوئی کے امام احمد نے راویوں پرکوئی کلام نہیں کیا تو عرض ہے کہ انھوں نے روایت پرکلام کر کے اسے ردکر ویا اور رفع یدین کے مل کو اختیار کیا ہے۔ امام ابوداود نے فرمایا: میں نے (امام) احمد کود یکھا ہے۔ وہ رکوع سے پہلے اور بعد میں شروع نماز کی طرح کا نوں تک رفع یدین کرتے تھے اور بعض اوقات شروع نماز والے رفع یدین سے ذرا نیچے ( معنی کندھوں تک )

احمد سے کہا گیا: ایک شخص رفع یدین کے بارے میں نبی مَثَاثِیْنِمُ کی بیاحادیث سنتا ہے اور پھر بھی رفع یدین نہیں کرتا تو کیا اس کی نماز پوری ہو جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا: پوری نماز ہونے کا تو مجھے علم نہیں ہے، ہاں وہ نی نفسہ ناقص نماز والا ہے۔

(مسائل الي داود ص٣٣ ، نور العينين ص ١٨٠،١٧٩)

اگرامام احمد ترک رفع یدین والی روایت کوضعیف و مردود نه بیجهته تو ترک رفع یدین والی نماز کوناقص مجھی ندکہتے ۔

دوسرے بیکہ ام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے علم میں ترک ِ رفع الیدین والی نماز کا پورا ہونانہیں حقاء گویا آب ایسی نماز کومشکوک اور خلاف سِنت سجھتے تھے۔

اگر کوئی کے کہ (متاخرین میں سے) قاضی شوگانی نے کہا ہے: منداحمہ کی ہر حدیث

مقبول ہے۔ (نیل الاوطارار۲۰)

توعرض ہے کہ قاضی شوکانی کی بیہ بات باطل ہے اور بیر حنفیہ وآل تقلید کو بھی تسلیم نہیں ہے۔ مند احمد (۱۳۲۲/۵ ۳۱۲) کی ایک حدیث کا خلاصہ بیہ ہے کہ ضبح کی نماز کے بعد نبی مُثَالِّتُیْمُ نے اپنے مقتذیوں سے فرمایا: سورۂ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھو کیونکہ جو شخص سورۂ فاتخہ نہیں پڑھتا اُس کی نماز نہیں ہوتی ۔ دیکھئے الکوا کب الدربی(ص۵۸)

بیروایت وہی ہے جو فاتحہ ظلف الا مام میں حنفیہ اور آ لِ تقلید کے تمام'' دلاکل''وشبہات کوختم کرویتی ہے اور اس روایت سے تقلیدیوں کو بہت چڑ ہے لہٰذا بھی محمد بن اسحاق بن بیار پر جرح کرتے ہیں اور بھی مکول کی تدلیس کارجٹر کھول ہیٹھتے ہیں۔

ہم پوچھتے ہیں کہ اگر مسندا حمد کی ہر حدیث مقبول ہے تو بیحدیث کیوں غیر مقبول ہے؟ اگر کو کی کیچ کہ نو رائعینین میں امام احمد کے سلسلے میں جزء رفع البیدین کا حوالہ پیش کرنا علمی زیادتی اور تحریف ہے تو عرض ہے کہ میمعترض بذات خود محر ف اور علمی زیادتی کامر تکب

اگرکوئی کیے کہ''امام احمد کواس حدیث کے جارجین میں شار کرنا فلط اور مر دود ہے۔'' تو عرض ہے کہ کیوں؟ کیاوہ ترک ِ رفع یدین والی اس روایت کو سیح کہتے تھے؟ سبحان اللہ! ﴾ روایت ِ فدکورہ کے بارے میں امام ابوحاتم الرازی نے فرمایا: پیرخطا (غلط) ہے...الخ (علی الدیث اردم ۲۵۸ بنورالعیمین ص ۱۳۱۱)

اگرکوئی کے کہ ابوحاتم متشدد معنت تھا در جرح چند وجوہات کی بنا پر تیجے نہیں ہے۔! تو عرض ہے کہ پیجرح کئی لحاظ سے جے ہشلاً:

اول: جہبور محدثین کے مطابق ہے لہٰ داتشد د کا یہاں سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔

دوم: سفیان توری مدنس تھے ادراس روایت کی کسی سند میں اُن کے ساع کی تصریح موجود نہیں ہے۔

اگر کوئی کہے کہ ابو حاتم الرازی نے سیدنا ابو حمید الساعدی ڈائٹینے کی اثبات رفع یدین

مقالاتْ<sup>®</sup>

والى روايت پرجرح كى ہےتوبي جرح كيوں قبول نبيس ہے؟

عرض ہے کہ سیدنا ابوحمید رٹالٹوئئ کی روایت کو جمہور محد ثین نے صحیح قرار دیا ہے اور اصول حدیث کی روسے جمعی صحیح ہے لہٰذا اس پراگر ابو حاتم رحمہ اللہ نے کوئی جرح کی ہے تو جمہور کے خلاف ہونے کی وجہ سے قابلِ قبول نہیں ہے۔ رہی سفیان ثوری والی معتمن روایت تو اُس پر جرح اصول حدیث اور جمہور محد ثین کی موافقت کی وجہ سے مقبول ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ابو حاتم الرازی نے سفیان کی تدلیس کا اعتراض نہیں اُٹھایا تو عرض ہے کہ انھوں نے کہ کورہ کوخطا قرار ویا ہے اور روایت پر محد ثین کی جرح نقل کرنے میں کہ موالہ کافی وشافی ہے۔

امام دار قطنی نے ترک رفع یدین والی روایت ندکورہ کوغیر محفوظ قرار دیا۔

( كتاب العلل ٢٦٥٥ أ، نور العينين ص١٣١)

اگرکوئی کہے کہ امام دارقطنی نے اس صدیث کے بارے میں 'و استنادہ صحیح ''الخ کہا ہے۔ (دیکھے کتاب العلل ۱۷۶۸)

تو عرض ہے کہ امام دارقطنی نے عبداللہ بن ادر لیس عن عاصم بن کلیب والی روایت کو ''و إسسندادہ صحصیح ''کہاہے۔(و کیھئے کتاب العلل ج۵ص۱۷۲) اوراس روایت میں دوبارہ رفع یدین نہ کرنے کا کوئی ؤ کرنہیں ہے۔

انھوں نے اس کے بعد توری والی روایت کو' کیست بسحفوظة ''لینی غیر محفوظ (ضعیف) قرار دیا ہے۔ (ایسنا ص۱۷۳۱۷)

لبذابیکہنا کہ امام دار قطنی ترکب دفع یدین دالی حدیث کوشیح کہتے تھے، غلط ہے۔ اگر کوئی کہے کہ احناف کا دعویٰ 'نہم لا یعو د''کے بغیر بھی ثابت اور محفوظ ہے تو عرض ہے کہ ان الفاظ یا اس مفہوم کی ففی کے بغیر بید عوئی سرے سے ہی ختم ہے لہذا نہ ثابت ہے اور نہ محفوظ ہے۔

7) امام ابن حبان نے ترک رفع یدین والی روایت ِ فدکورہ کوضعیف اور باطل قرار دیا۔

مقالات ®

د يكھئےنورالعينين (ص١٣١)

اس کے جواب میں بعض الناس نے تین اعتراض کئے ہیں:

اول: جرح مبہم ہے۔

عرض ہے کہ بیجرح اصول حدیث اور جمہور محدثین کے مطابق ہے لہذا مقبول ہے۔

دوم: حافظا بن حجراور حافظ ابن حبان کے درمیان سندموجو زمیس ہے۔

عرض ہے کہ بیر کتاب سے روایت ہے اور کتاب سے روایت اصولِ حدیث کی رُو سے جائز ہے۔

سوم: حافظ ابن حبان سے كتاب الصلوة منقول نہيں ہے۔

عرض ہے کہ حافظ ابن حبان کی کتاب الصلوة (صفة الصلوة ، وصف الصلوة بالسنة ) كاذكرورج ذيل كتابول ميں موجود ہے:

. البدر المنير لابن الملقن (۱/۳۹۲/۳۵/۳۵/۳۹۲/۳۵ وغيره)

طرح التثريب في شرح التقريب لأبي زرعة ابن العراقي (١٠٢/١)

تهذيب السنن لابن القيم (١٨١١ ١٩٥٢)

اتحاف المهرة لابن حجر العسقلاني (٢٣٥/١ ٨٣٥، وغيره)

التلخيص الحبير (١١٦/١٦ ٣٢٣٠٣٣٣)

معجم البلدان لياقوت الحموي (١٨/١)

مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للخطيب الشربيني (٢٦١/١)، كوالم المكتبة الشاملة)وغيره

بلكه حافظ ابن حبان في الخي صحح ابن حبان مين ابني كتاب: صفة الصلوة كاعليحده وكركيا بدو يكھي الاحسان (ح ۵ مس ۱۸ م ۱۸ عدد ادومر انسخد ح ۱۸ ۲۸)

ان حوالوں کے باوجود کسی لاعلم مخص کا بیقول:''میری تحقیق میں حافظ این حبان رحمہ اللہ سے کتاب صلوٰ قامنقول نہیں ہے۔'' کیا حیثیت رکھتا ہے؟!

مقَالاتْ<sup>®</sup>

 ♦) امام ابوداود نے سفیان ثوری کی ترک رفع یدین والی حدیث کے بارے میں فرمایا: به حدیث صحیح نہیں ہے۔ (سنن الی داود: ۴۸ معلی مائی نورالعینین ص۱۳۲،۱۳۱)

بعض دیوبندیوں اور بریلویوں نے اس جرح کے ثبوت میں شک وشبہ ڈالنے کی کوشش کی تھی ،جس کا مسکت جواب نورالعینین میں دے دیا گیا ہے۔

و سلی می بس کا مسلت جواب ورا سین میں دے دیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کیے کہ' امام ذہبی میشائیہ نے اپنی کتاب'' انتقاع کتاب انتحقیق فی احادیث تعلیق' پرامام ابوداود میسائیہ کی اس جرح کے الفاظ نقل نہیں کئے۔۔'' (دیکھ محققانہ تجزیرہ سام) تو عرض ہے کہ حافظ ذہبی کا انتقاع (ار۲۱۸) میں یہ جرح نقل نہ کرنا اس کی دلیل نہیں کہ امام ابوداود سے یہ الفاظ ثابت ہی نہیں ہیں۔

لتنقیم یاد رہے کہ حافظ ابن عبدالہادی نے امام ابوداود کی اس جرح کواپنی کتاب اسے (جاص ۲۷۸) میں نقل کررکھا ہےاورعدم ذکر پرا ثبات مقدم ہوتا ہے۔

اگرکوئی شخص مغلطائی کے حوالے ہے یہ کہے کہ ابوداود کی اس جرح کوائن العبد (قدیم شاگرد ) نے نقل کیا ہے۔

تو عرض ہے کہ مغلطائی کا ثقہ ہونا معلوم نہیں ہے، بلکہ جلیل القدر حفاظِ حدیث نے اس پر جرح کی ہے۔ دیکھئے نورالعینین (طبع جدیدص ۸۷)

دوسرے میر کہ اس جرح کو حافظ ابن عبدالبر نے کتاب التمہید میں نقل کیا ہے، اور المکتبة الشاملہ کے مطابق انھوں نے امام ابوداود کی مرویات کو درج فریل راویوں سے بیان کیاہے:

ا: محد بن بحرالتمار (ابن داسه) عام روایات ای راوی سے بیں، گویا که ابن عبدالبرنے سنن ابی داود آخی سے روایت کی ہے۔ واللہ اعلم

۲: این الاعرانی

س: اساعيل بن محمدالصفار

بعض اقوال مقطوعه کے دوسرے راوی بھی ہیں، جن کا ہماری استحقیق سے کوئی تعلق

مَقَالاتْ ®

نہیں ہے۔ مجھے ابن العبد (راوی) کی ایک روایت بھی التمہید میں نہیں ملی، جے انھوں نے ابوداود سے بیان کیا ہو۔

معلوم ہوا کہ حافظ ابن عبدالبر نے امام ابو داو د سے جو جرح نقل کی ہے ، وہ ابن العبد کی سند سے نہیں ہے لہٰذا بعض الناس کا یہ کہنا کہ امام ابو داو و نے سیدنا عبداللہ بن مسعود ڈاٹاٹیڈ کی حدیث پر جرح سے رجوع کر لیا تھا ، باطل اور مردو د ہے۔

اگرایک روایت یا قول بعض نسخوں میں موجود نہ ہوا در بعض یا ایک نسخ میں موجود ہوتو پھریہ تحقیق کی جاتی ہے کہ بینسخہ قابلِ اعتماد ہے یانہیں؟ اگر قابلِ اعتماد ہونا ثابت ہوجائے تو پھر تقد کی زیادت کے اصول سے اس روایت یا قول کوموجود تسلیم کیا جاتا ہے۔ امام ابوداود کی جرح کو ابن الجوزی ، ابن عبدالبر ، ابن عبدالبادی اور ابن حجر العسقلانی وغیر ہم متعدد علماء نے نقل کیا ہے لہٰذا اس جرح کے ثبوت میں کوئی شک وشہنیس ہے۔

♦) حافظ ابن جمر نے سفیان توری والی صدیث ترک رفع الیدین کے بارے بیں لکھا ہے کہ'' وقال احمد بن حنبل و شیخه یحی بن آدم: هو ضعیف ''احمد بن ضبل اوران کے استاذ یکی بن آدم نے کہا: وہ (صدیث) ضعیف ہے۔ (الخیس الحمیر ۱۳۲۱ ح ۳۲۸) اگر کوئی کیے کہ جرح کے الفاظ فل کریں، تو عرض ہے کہ ہم نے الفاظ فل کردیئے ہیں۔ نیز دیکھے البدر الممیر (۳۹۲٫۳))

۹) مشهور ثقة وصد وق حسن الحديث يخطى محدث البز ارنے حديث ترک پرجرح کی۔
 د ميسئے التم بيد (۲۲۱،۲۲۰) اور نور العينين (ص۱۳۳)

بیضروری نہیں ہے کہ جس وجہ سے محدث بزار نے جرح کی تھی، ہم بھی اس وجہ سے سو فیصد شغق ہوں ،کیکن میہ ہات تو ثابت ہے کہ انھوں نے روایت ِ مذکورہ پر جرح کی ہے لہذاوہ اس روایت کے جارحین میں سے ہیں۔

بعض الناس نے میرے بارے میں بیجھوٹ بولا ہے کہ میں محدث بزار کی توثیق کا قائل نہیں ہوں۔ یقینا خصیں ایک دن اس جھوٹ کا حساب دینا پڑے گا۔ان شاءاللہ

مقالات<sup>®</sup>

• 1) تركِر فع يدين كي ضعيف ومردودروايات "شه لا يعود" وغيره يااس مفهوم كالفاظ مروى بين جنصين محمد بن وضاح في ضعيف كها ـ (ديميئة التهيد ٢٢١/٩ بنورالعينين ص١٣٣)

اگرکوئی کے کہ محد بن وضاح نے صرف 'نہ لا یعود ''کالفاظ والی روایات کو ضعیف کہا تھا، دوسری روایات کو معیف کہا تھا، دوسری روایات کو میں ہوتا ہو۔! تقیم یا تھیدن نقل کردیں جس سے ترک رفع یدین ثابت ہوتا ہو۔!

اگرنه کر تکسی توعرض ہے کہ الفاظ جو بھی ہوں ، اُن کے نز دیک ترک ِ رفع یدین کی تمام روایا ت ضعیف ہیں۔اگر کو کی کہے کہ فلال شخص مارا گیا ، دوسرا کہے: فلال شخص قبل ہو گیا۔ تو کیا الفاظ کی تبدیلی سے مفہوم میں فرق ہے؟ کچھ تو غور کریں!

11) امام بخاری نے اعلان کیا کہ علماء کے نزد یک ترک رفع پدین کاعلم کی مُثَاثِیَّا ہے۔ نابت نہیں ہے۔ (جزءرفع الیدین: ۴۸)

اور مزید فرمایا: اور نبی مُثَاثِیْزُم کے صحابہ میں سے کسی ایک سے بھی بیٹا بت نہیں کہ وہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔الخ (جزءرفع الیدین:۷۷)

اسی طرح انھوں نے سفیان توری والی روایت پر کلام کیا اور ابن ادر لیس کی روایت کو محفوظ قرار دیا۔ دیکھیئے جزءر فع البیدین ( ۳۳٬۳۲)

الیی تصریحات وغیرہ کومدِنظرر کھتے ہوئے علامہ نو وی شافعی وغیرہ نے کہا کہ بخاری نے اس روایت کوضعیف قرار دیاہے۔ دیکھئے المجموع شرح المہذب(۴۰۳٫۳)

اگرکوئی کے کہآپ نے اہام بخاری کی جرح نقل نہیں کی البندااہام بخاری کانام جارحین میں نقل کرناغلط اور یاطل ہے۔! ہے

تو مؤدبانه عرض ہے کہ کیاامام بخاری کوترک رفع پدین کی روایت کے تحسین میں شامل کرنا چاہئے (!) اور یہ بھی بتا کیں کہ انھوں نے جزء رفع الیدین کیوں کھی تھی؟!

۱ این القطان الفاسی نے روایت نہ کور کی زیادت (دوبارہ نہ کرنے کو) خطاقر اردیا۔

(نسب الرایہ ۱۹۵۱ بزرانعینیں، م ۱۳۳۳)

مقَالاتْ®

''نے لا یعود'' وغیرہ الفاظِرک کے بغیر (امام عبداللہ بن ادرایس کی )مطلق حدیث اگر صحح ہوتواس سے حنفیا درآلی تقلید کو کیا فائدہ پہنچنا ہے؟ معلوم ہوا کہ جارعین میں ابن القطان الفاس کا نام صحح ہے۔ معدد کتی اشبیلی نے روایت مذکورہ کے بارے میں فرمایا: سے حضی ہیں ہے۔

(الا حكام الوسطى ابر ٣٦٤ m ، نورالعينين ص ١٣٣)

اگرکوئی کے کہ میہ جرح مبہم ہے تو عرض ہے کہ میہ جرح دووجہ سے بالکل صحیح ہے: اول: روایت ِ مٰد کورہ سفیان تو ری کے عن کی وجہ سے ضعیف ہے۔ دوم: ہیں جرح جمہور محدثین کے مطابق ہے لہٰذااسے جرح مبہم کہہ کررد کردینا غلطاور ہاطل

م . **۱۶**) ترک رفع الیدین دالی روایت ندکوره کو حافظ ابن حجر کے استاذ ابن کملقن نے ضعیف کہا۔ (البدرالمیر ۲۹۲٫۳ بزرالعینین ص۱۳۳)

جمهور تحديثين كے مطابق اس جرح كوبعض الناس كا جرح مبهم كه كرر دكر وينا غلط بـ - ( 10 ) حاكم نيثا يورى نے " فيم لم يعد "كالفاظ كوغير محفوظ (يعنی ضعيف) قرار ديا ـ ( الخذافيات للبهتي بحاله البدر المير ٣٩٣٥)، نيز ديكي مختصر الخذافيات للبهتي تاليف ابن فرح الاهبلي ج١ ص ٣٤٩،٣٤٨)

لبعض الناس نے جموٹ بولنے ہوئے کہا:'' حافظ این قیم میشید نے ویگر علمائے کرام ادرامام حاکم میشید کے تمام اعتر اضات نقل کر کے اسکاتفصیلی ردلکھا ہے۔''

( د کیکئے محققانہ تجزییص ۱۲۰)

حالانكه هافظ ابن القيم في كلها ب كدرسول الله مَنْ الله مَنْ الله عَنْ الله مَنْ الله عَنْ الله مَنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### 17) علامانووی (شافعی) نے روایت ندکورہ کے بارے میں کہا:

اس حدیث کے ضعیف ہونے پر (تر ندی کے علاوہ تمام متقدیمن کا)ا تفاق ہے۔ د کیھیئے خلاصة الا حکام (ار۳۵ ۳۵ - ۱۸ ہنورالعینین ص ۱۳۳۳)

بعض الناس نے لکھا ہے کہ''امام نو دی مِیشند کا بید دعویٰ اجماع صحیح نہیں جب کہ جمہور محدثین کرام اس صدیث کی صحیح کے قائل ہیں ۔''

عرض ہے کہ یہ بات بالکل جھوٹ ہے۔ متقدیمین میں سے امام تر فدی کے علاوہ کسی ایک محدث سے روایت ِ فدکورہ کی تقییح صراحناً ٹابت نہیں ہے۔

۱۷) حافظ ابن القیم نے دارمی سے قتل کیا کہ انھوں نے روایت مذکورہ کوضعیف قرار دیا۔ (تہذیب اسنن ۹۸۴ میں، در مرانے ۱۸۲۱)

مجھے بیرحوالہ باسند محیح نہیں ملا۔ (دیکھئے نورانعین ص۱۳۳)

جولوگ کتابوں سے بے سند حوالے پیش کرتے رہتے ہیں مثلاً کتبِ فقہ سے امام ابوصنیفہ کے حوالے تو اُن کی شرط پر درج بالاحوالہ پیش کرناصیح ہے۔

ابوطنیفہ کے خواہے تو ان می سرط پر دری بالاحوالہ پین کرنا ت ہے۔ • • • ب ن میں لقبی ان میں نہ میں بہوتر نقل کا س

**♦ ()** حافظ ابن القیم اور نو وی نے محدث بیہ فی سے نقل کیا کہ انھوں نے اس روایت کو شرف قبل میں مدرک میں سائن

ضعیف قرار دیا۔ (دیکھیے تہذیب اسنن ۴۳۹۷، درشرح المہذب۳۳۳۳) م

مجھے بیحوالہ بھی باسندھیجے نہیں ملا۔ دیکھیئےنو راتعبنین ( ص ۱۳۳۳)

ویسے اصل کتاب الخلافیات دیکھنے کے بعد ہی اس حوالے کو چیک کیا جاسکتا ہے کیکن افسوس ہے کہ یہ کتاب ابھی تک کامل حالت میں شائع نہیں ہوئی۔ نیز دیکھئے تقرہ نمبر کا

19) ثم لا يعود (وغيره)الفاظ كساته ترك رفع يدين كى جوحديث مروى ب،امام

محمر بن نصر المروزي نے ان الفاظ کی تضعیف پر خاص توجیدی۔

د كيحيّه بيان الوجم والايهام (٣٦٦،٣٦٥)

اور ظاہر ہے کہ جار پائی پرجس طرف سے بھی لیٹا جائے ، کمر درمیان میں ہی رہتی ہے۔اگر کوئی کیے کہ امام محمہ بن نصر المروزی کا نام جارحین میں صحیح نہیں ہے۔ تو عرض ہے کہ

کیوں؟ کیاوہ ترک رفع الیدین کی روایت ندکورہ کوشیح کہتے تھے؟ حوالہ پیش کریں!! ۲) ابن قد امدالمقدى نے ترک رفع يدين والى روايت ندكور وكوضعيف كها۔

(المغنى ار ۲۹۵ مسئله: ۹۹۰ ،نورالعينين ص ۱۳۴)

ان کے علاوہ دوسرے حوالے بھی تلاش کئے جا سکتے ہیں مثلاً جولوگ سکوت کو رضامندی کی دلیل سیجے ہیں ،اُن کے نز دیک وہ علاء بھی اس روایت کے جارحین میں شامل ہیں جضوں نے روایت ندکورہ پر جرح نقل کر کے سکوت کیا ہے۔مثلاً صاحب مشکلوۃ وغیرہ ان جارحین میں سے اگر بعض کے نام خارج کردیئے جائیں ،تب بھی یہ جمہور محدثین وعلاء تتے جور وایت ندکورہ کوالفاظِ ترک کے ساتھ ضعیف وغیر محفوظ وغیرہ سجھتے تھے۔

ان کے مقابلے میں صرف امام تر ندی کاحسن کہنا اور یانچویں صدی کے حافظ ابن حزم کا میچے کہنا دووجہ سے غلط ہے:

اول: جمہور کے خلاف ہے۔ دوم: اصولِ حدیث کے خلاف ہے۔

اصول حدیث کا بیرمسئلہ ہے کہ غیر صحیحیین میں مدلس کی معتعن روایت ضعیف ہوتی ہے۔ بہت سے علماء نے امام ترندی اور حافظ ابن حزم دونوں کومتسا بل بھی کہا ہے۔ مثلاً د يكيئة ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل للذهبي ( ص١٥٩ ، ياص٢ ) أمنتكلمون في الرجال للسخاوي (ص ١٣٧) اورميري كتاب: توضيحالا حكام (١٧٦ ـ ٥٨٢ ـ ٥٨٢)

متعدد بریلوی و دیوبندی''علاء''نے تبھی امام ترندی کومتساہل قرار دیا ہے اور حافظ ابن حزم ہے تو انھیں خاص وشمنی ہے۔

تعجب ہے کہ اصولِ حدیث اور جمہور محدثین کے خلاف صرف تر مذی کی تحسین اور ا بن حزم كل تعجيج كويهال قبول كياجا تا ہے۔! كيا كوئى ہے جوانصاف كرے؟! رفع اليدين قبل الركوع و بعده كمسئل يرتفصيل كے لئے امام بخارى كى كتاب: جزءر فع البدين اورميري كتاب نو رالعينين في اثبات مسكه رفع البيدين كامطالعه كريں -

( سےا/تمبر ۲۰۰۹ء) ان شاءالله حق واضح موجائے گا۔و ما علینا إلا البلاغ

## تين ركعت وتر كاطريقه

الحمدلله ربّ العالمين والصّلوة والسّلام على رسوله الأمين، أما بعد: تين ركعت وتركي طريق كے بارے ميں ايك تمثيلي مكالمه پيش خدمت ہے:

بر الوى: نبى مَثَافَيْظِم سے ور كى كتنى ركعات ثابت بين؟

سنى: رسول الله مَا اليَّيْزِ مِي الكِ ركعت وترجهي ثابت ب، تين اور يا رَجِ بهي مثلاً:

سيدنا ابوابوب الانصارى وللفيَّة عروايت بكرسول الله مَا في المَّا من الله مَا الله مَا الله مَا الله

(( الوتر حق، فمن شاء أوتر بخمس ومن شاء أوتر بثلاث ومن شاء أوتر بو احدة . )) وترحق ہے، پس جس کی مرضی ہو پانچ وتر پڑھے، جوچا ہے تین وتر پڑھے اور جوچاہے ایک وتر پڑھے۔

(سنن النسائي ج ٣٣ م ٢٣٨ عديث نمبر:١٢ اله وسنده صحيح بسنن افي داودج اص ٢٠٨ ح ١٣٢٢) صد

ا*س حدیث کودرج ذیل امامول نے سیچ قرار دیاہے:* -

ا: ابن حبان (عیج این حبان ،الاحمان:۲۳۰۲، دوسر انتی: ۱۳۴۰)

۲: حاكم (المعدرك جاص ۲۰۱۲)

سو: ذہبی (تلخیص المتدرک جام ۲۰۰۳)

اس حدیث کے سارے راوی ثقه (قابلِ اعتماد) ہیں للبذا بعض راویوں کا اسے موقوف بیان کرنا ذرائھی مضرنیس ہے۔امام یہی رحمہ اللہ نے فرمایا: '' فیصحتمل أن يكون يرويه من فتياہ موة و من روايته أخوى ''پساس كا احتمال ہے كہ انھوں نے ایک دفعہ اسے بطور فتو كی روایت كیا ہواور دوسرى دفعہ اپنى روایت سے بیان كردیا ہو۔

(معرفة السنن والآثارج عص ١٣٦٥ تحت ح١٣٩٣)

جب مرفوع اورموقوف کا اختلاف ہوجائے تو کیا کرنا جاہے؟ اس کے جواب میں عرض ہے

مقالات 3

كه ينى حنى نے لكھاہے:

" قلت : الحكم للرافع لأنه زاد والراوي قد يفتى بالشي ثم يرويه مرة أخرى و يجعل الموقوف فتوى فلا يعارض المرفوع "

ہمویی و پیجیل اصوحوت صوی مار پیدوحل المصوحوح میں نے کہا: فیصلہ مرفوع بیان کرنے والے کے بارے میں ہے کیونکہ اُس نے اضافہ بیان کیا اور راوی بعض اوقات فتو کی دیتاہے چھر دوسری دفعہ اے روایت (بیان) کر دیتا ہے اور موقوف کوفتو کی بنایا جاتا ہے لہٰڈ ااس کے ساتھ مرفوع کامعارضہ نہیں کیا جاتا۔

(عمدة القارى جـ سهم ٦ ٨ تحت ح١٩٣٠ ، باب د ضوءالرجل مع امرأنة وفضل د ضوءالمرأة )

حديث فركور كراوى سيدنا ابوايوب الانصاري والتفؤ فرمايا:

اگر کوئی شخص ایک رکعت وتر کا انکار کرے تو عرض ہے کہ ایک رکعت وتر رسول اللہ منافیق کے کہ ایک رکعت وتر رسول اللہ منافیق کی سیح اور متواتر احادیث سے نابت ہے۔ سیدنا عثمان رٹائٹی معاویہ رٹائٹی اور بہت سے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنبم اجمعین و تا بعین عظام رحمہم اللہ سے ثابت ہے اور بہت سے سلف صالحین کا اس بڑمل رہا ہے۔

تفصیل کے لئے دیکھئے شخ ابو ممرعبدالعزیز نورستانی حفظہ اللہ کی عظیم الشان کتاب: ''الدلیل الواضح علیٰ ان الایتار بر کعۃ واحدۃ شرعۃ الرسول الناصح سَمَا شِیْجَا،''

پانچ رکعت وتر کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت سے لے کر پانچویں تک کسی رکعت میں تشہد کے لئے نہ بیٹھے اور پانچویں لیتن آخری رکعت میں تشہد، درود اور دعا پڑھ کرسلام پھیر دے۔حدیث میں آیا ہے کہ'' یو تو من ذلك بنجمس، لا یجلس فی شئی إلا فی مقالاتْ ® مقالاتْ الله عَلَيْدِ الله عَلَيْدِ الله عَلَيْدِ الله عَلَيْدِ الله عَلَيْدِ الله عَلَيْدِ الله عَل

آخوها "آپان سے پانچ (رکعتوں) کے ساتھ ور پڑھتے ، آپان میں ہے کی میں بھی نہ بیٹے ، آپان میں ہے کی میں بھی نہ بیٹے تھے۔ (صحیح سلم جام ۲۵۲ ۲۵۲۷)

ایک اورروایت میں آیا ہے کہ'' أن المنبی غُلِیْ اللہ کان یو تو بخمس رکعات ، لا یہ جلس إلا فی آخوهن "بے شک نی مُنالیّظ پانچ رکعتیں ور پڑھتے ، آپ صرف آخری رکعت میں بیٹھتے تھے۔ (منداحر ، ۲۵ م ۲۰۵ وسند وسیح)

تین رکعت وتر کا طریقہ یہ ہے کہ دور کعتیں پڑھ کرسلام پھیروے اور پھرا یک رکعت پڑھ کرسلام پھیردے۔

> سیده عائشہ بناتھا کی بیان کردہ ایک روایت میں آیا ہے کہ' ثمّ یصلّی ثلاثاً '' پھرآپ (سَلَاتِیْظِم) تین (رکعتیں) پڑھتے تھے۔

(صحیح بغاری ج اص ۱۵۱ ح ۱۹۲۲ میج مسلم ج اص ۲۵۲ ح ۲۳۸)

اس کی تشریح میں سیدہ عائشہ خلی گئا ہے ہی روایت ہے کہ' یسلّم بین کلّ د کعتین و یو تسر بو احدہ '' آپ(مَنْ اللّٰهِ کیارہ رکعتیں پڑھتے ) ہردور کعتوں کے درمیان سلام پھیردیتے اورا یک وتر پڑھتے تھے۔ (سمجے سلمجاس ۲۵۳۵ ت ۲۵۳۸ تیم داراللام:۱۵۱۸)

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ تین رکعات وتر میں دوسری رکعت پرتشہد پڑھ کرسلام پھیردیں اور پھرایک وتر علیحہ ہ پڑھیں ۔

(صحح ابن حبان ،الاحسان ج٢ص١٩١٦ ٢٥٣٥ ، دومر انسخه:٢٣٢٦)

اس روایت کی سند تو می ( یعنی حسن وسیح ) ہے۔ اب اس حدیث کے راوی کاعمل پیش خدمت ہے:

بربن عبدالله المزني رحمه الله (تابعي) بروايت بكه أن ابسن عسمسر صلي

ر کعتین ثم سلّم ثم قال: أد حلوا إلى ناقتی فلانة ، ثم قام فأو تر بر کعة '' بِشَك ابن عمر ( دلانتُهُ اُ ) نے دور کعتیں پڑھیں پھر سلام پھیرا، پھر کہا: میری فلانی او نُٹی کے آؤ۔ پھر آپ کھڑے ہوئے تو آپ نے ایک رکعت وتر پڑھا۔

(مصنف ابن الى شييه ج ٢٥ ح ٢٥ ح ٧ ٠ ١٨ وسنده صحيح )

اس جیسی ایک روایت کے بارے میں حافظ ابن حجرنے فرمایا:

" بإسناد صحيح عن بكو بن عبدالله المزني .. "

بكر بن عبدالله المزنى في محيح سند كے ساتھ... (فق الباري ٢٥ م١٥ تحت ٩٩١)

ا مام نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ بے شک عبداللہ بن عمر ( رفیانینے ) وترکی دور کعتوں اور ایک رکعت کے درمیان سلام پھیرتے تھے جتی کہ آپ اپنی بعض ضرورتوں کا تھم ( بھی )

ویتے تھے۔ (صحیح بخاری جام ۱۳۵ (۹۹۱)

تفصیل کے لئے دیکھتے میری کتاب: ہدیة السلمین (ص۹۲ یا۳ حدیث نمبر۲۷)

**بربلوی**: جس صدیث میں پانچ رکعت کا ذکر ہے،اس کا مطلب بیہ ہے کہ تین رکعت وتر ، وورکعت نفل \_

سن: آپ کاریخودساخته مطلب می مدیث کے خلاف ہے، کیونکہ مدیث میں آیا ہے: بیشک نبی ما اللہ اللہ میں بیلے تھے۔ بیشک نبی ما اللہ اللہ میں بیلے تھے۔

(حواله سابقه جواب میں گزر چکاہے)

عروہ بن الزبیررحمہ اللہ( تا بعی ) پانچ وتر پڑھتے ،آپ ان میں سلام نہیں پھیرتے تھے۔ (دیکھئے مصنف ابن الی شیبہ ج ۴۵٬۲۹۲ حسام ۲۸۲۲ دسندہ تھج )

**پر بلوی**: امام ابوصنیفه کاند جب به ہے کہ وترکی تین رکھت پڑھی جائیں ، دورکعتیں پڑھنے کے بعد پیٹھ کرتشہد عبدہ و رسولہ تک پڑھاجائے ،اس کے بعد کھڑے ہو کرتیسری رکعت

پڑھ کر ہشہد پڑھ کے سلام پھیر دیا جائے۔

سُنی: امام ابوصنیفه نعمان بن ثابت سے بیدند بہب باسند صحیح یاحسن لذاتہ ثابت نہیں ہے۔

مقَالاتْ ③

محمد بن الحن بن فرقد الشيبانی اور ابو يوسف يعقوب بن ابراتيم القاضى كے حوالے پيش كرنے كى كوئى ضرورت نبيس، كيونكه بيدونوں جمہور محدثين كنز ديك ضعيف و مجروح تھے۔ ديكھئے كتاب: تحقیقی، اصلاحی اور علمی مقالات (ج۲ص ۳۶۳ ۳۹۳، جام ۵۴۸ ۵۳۸ ۵۳۸) کہ ابن فرقد كے بارے بيس امام كيلى بن معين نے فرمايا: ''ليس بيشنی''وه چھ چيزنہيں ہے۔ (تاریخ ابن معین ،رولية الدوری: ۱۵۷۰)

امام احمد بن حنبل نے فرمایا: '' لیس بیشٹی و لا یکتب حدیشه ''وہ کچھ چیز نہیں ہے اور اس کی حدیث نہ کہ حلی جائے۔ (الکال لابن عدیج ۲ ص۲۱۸۳ سند کیجے)

ا مام عمر و بن علی الفلاس نے فر مایا: ضعیف ہے۔ (تاریخ بندادی ۲ س) ۱۸۱، وسندہ سیحی) ۱۳۸۶ یعقوب بن ابراہیم کے بارے میں بیجی بن معین نے فر مایا: '' لا یکتب حدیثه '' اس کی حدیث نہ کھی جائے۔

(الكامل لا بن عدى ج مص ٢٦٣ موسنده صحح ، تاريخ بغداد ج ١٦ص ٢٥٨)

ا مام یزیدین ہارون نے فر مایا: اس سے روایت کر نا حلال نہیں ہے۔

(الضعفا المعقلين جهم ٢٠٨٠ وسنده صحح ، تاريخ بغدادج ١٢٥٨ وسنده صحح)

یادرہے کہ قدوری ، ہدایہ اور شامی وغیرہ کی کتابوں کے حوالے پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ، کیونکہ یہ کتابیں امام ابوصنیفہ نے نہیں لکھیں اور نہاُن تک مسائل کی صحیح متصل سندموجودے۔

بر بلوی: امام ابوصنیفددلیل میددیت بین که حدیث میں ہے: ہردور کعت کے بعد بیٹو کرتشہد پڑھاجائے۔

اس حدیث کوروایت کرنے والی سیده عائشہ رہائٹیا فرماتی ہیں:'' و کسان یہ قبول: فی کمل رکعتین المتحیة ''رسول الله مَنَّا يُتُوَّلِم فرماتے ہتھے کہ ہردور کعتوں میں تشہد ہے۔

(صحیح مسلم ج اص۱۹۳ ح ۴۹۸)

اس مدیث سے ثابت ہوا کہ ہردور کعت کے بعد تشہد پڑھنا جا ہے: خوا وسنت کی نماز

مقَالاتْ®

ہو، نفل ہو، فرض ہو یاوتر۔

سنى: امام ابوصنيفد سے قطعاً بير ثابت نہيں ہے كہ انھوں نے مسئلے كى دليل كے لئے سيدہ عائش صديقة خافخ كى ذكورہ حديث كو پيش كياتھا بلكه أن سے بيد مسئلہ بى ثابت نہيں ہے۔

جب دو دلیلیں صحیح ہوں ، ایک میں خاص مسئلہ ہواور دوسری میں عام استدلال ہوتو عام کےمقابلے میں خاص مقدّم ہوتا ہے۔ دیکھیے علمی مقالات (ج ۲س ۳۱ تا ۳۱)

امام ابوحیان محرّبن یوسف الاندلی رحمه الله (متوفی ۴۵ ۷ھ) نے فرمایا:

"ولا شك أن المنعاص مقدّم على العام "اوراس بين كوئى شكنبين كرعام برخاص مقدم بـ (تفير:الجرالحيط جسم ١٦٨) ورة النماء: ١٠٠١)

جب خاص اور صرت کے حدیث موجود ہے کہ'' بے شک نبی سَالَتُوَیِّم پانچ رکعتیں ورّ پڑھتے،آپ صرف آخری رکعت میں بیٹھتے تھے۔'' (منداحم ۲۰۵۸ وسندہ صحیح) اس کے مقالبے میں عام دلیل پیش کرنا غلط ہے۔

، من مصف ما مبدون کی این در معالم میں ہوئی۔ ہر **بلوی:** عائشہ ڈیانٹیا کی بیر صدیث که'' آپ مناٹیڈیلم ور وں کی آخری رکعت پر بیٹھتے تھے،

سيده عائشه والنه على عديث كالفاظ يدين

"كان دسول الله عَلَيْتِ يوتر بثلاث لا يسلّم إلا في آخرهن"
رسول الله عَلَيْتِ تَمِن ركعت وتر پر صف تقے ،صرف ان كَ آخر مِن سلام پھيرتے تھے۔
اس حدیث كوامام حاكم نے المستدرك مِن روایت كيا ہے اور ساتھ يہ بھى كہا كہ به حدیث امام بخارى اورامام سلم كی شرائط پرہے۔
امام بخارى اورامام سلم كی شرائط پرہے۔
سُنى: يه مطلب كس نے بيان كيا ہے؟

آپ لوگوں کا بید دعویٰ ہے کہ آپ نقہ میں امام ابو صنیفہ کے مقلد میں لبندا اپنے اس دعوے کے مطابق بیرمطلب امام ابو صنیفہ سے باسند سیج ٹابت کریں اور اگر نہ کرسکیں تو پھراس

مقالات<sup>®</sup>

خودساخته مطلب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

دوسرے میر کہ آپ کی پیش کردہ روایت اُصولِ حدیث کی رُوسے ضعیف ہے۔ اس روایت کے ایک بنیادی راوی قادہ (بن دعامہ ) ہیں۔

( د يکھئے المتدرک ج اص ۲۰۰۳ ح ۱۱۲۰)

قاده رحمه الله مدلس تصدخود حاكم نيشا پورى نے اس كتاب المستد رك ميس فرمايا:

'' قتادة على علو قدره يدلس ''

قاده عالی قدر مونے کے ساتھ تدلیس (بھی) کرتے تھے۔ (السعدرک جاس ۲۳۳ ح ۸۵۱) اس کی تلخیص میں حافظ ذہبی نے فرمایا: "فإن فتادة بدلس"

> پس بے شک قادہ تدلیس کرتے تھے۔ (تخیص المتدرک جام ۲۳۳) تفصیل کے لئے دیکھئے علمی مقالات (جام ۲۹۲۲۲۹)

مدلس راوی کے بارے میں بیداصول ہے کہ (صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ دوسری کتابوں میں) اس کی عن والی روایت ضعیف ہوتی ہے، جیسا کہ احمد رضا خان ہریلوی نے لکھاہے: ''اور عنعنہ کدس جمہور محدثین کے فد جب مختار ومعتمد میں مردوو دنامتندہے''

( فآوىٰ رضويهج۵ص ۲۳۵ ، پرانانسخه ۲۶س۲۹۰)

متدرک میں قتادہ دالی روایت ِ فدکورہ چونکہ عن سے ہے لہذا ضعیف ہے۔ فائدہ: متدرک دالی اس ضعیف روایت میں 'لا یسسلّم ''والے الفاظ کئی وجہ سے غلط ہیں:

ا: بيبى نے حاکم بے مستدرک کی ای روایت کو' لا یقعد إلا فی آخو هن "آپ نبیس بیشتے تے گرآخری رکعت میں ، کے الفاظ بے روایت کیا ہے۔ (اسن الکبری جسم ۲۸) ۲: زہی نے'' لا یقعد إلا فی آخو هن "کے الفاظ کے ساتھ اس روایت کو قل کیا ہے۔ (تلخیص المتدرک جام ۳۰۳، نیز دیکھے البلاب فی انتقار اسن الکیر ۳۲۲ کا ۳۲۲۲، دور النو

مقَالاتْ<sup>©</sup>

۳: متدرک کے دوسرے نسخ میں " لا یہ قد عد "کے الفاظ ہیں، جیسا کہ بریلوی کی فہ کورہ روایت کے نیچ کھا ہوا ہے۔ دیکھئے المستدرک (جاص ۳۰ ) نیز دیکھئے ص ۲۱۷ میں: حافظ ابن حجر العسقلانی نے اس روایت کو حاکم ہے" لا یہ قد اللا فی آخو هن "کالفاظ نے نقل کیا ہے۔ دیکھئے فتح الباری (ج۲ ص ۴۸ ، کتاب الوتر باب ما جاء فی الوتر) معلوم ہوا کہ یہ ضعیف حدیث بھی بریلویوں کی دلیل نہیں بلکہ اہل سنت (اہل حدیث) کی دلیل ہے کہ تین رکعتوں کے درمیان (مغرب کی طرح ) نہیں بیٹھنا چا ہے۔ کی دلیل ج کہ تین رکعتوں کے درمیان (مغرب کی طرح ) نہیں بیٹھنا چا ہے۔ بریلوی: دوسری حدیث مندامام احمد صفح ۲۵ اجلد نمبر ۲

... عائش ( وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ مَاللَّهُ عَلَيْ عَلَى ركعت وتر يراحة تقد ان ك درميان سلام كرك فاصلنبيس كرتے تھے۔ ثم أو تو بثلاث لا يفصل بينهن .

اس صدیث ہے بھی یہی ثابت ہوا کہ وترکی دور کعتوں کے بعد سلام نہیں پھیرنا جا ہے ، باتی بیٹھ کرتشہد ریز ھنا جا ہے ۔

سنی: منداحد (ج۲ ص ۱۵۵ ـ ۲۵۲ ۳۵۲ ۳۵۲ کی یروایت دووجه سے ضعف ہے:

۱: حسن بھری رحمہ اللہ تقام ہونے کے ساتھ مدلی بھی تصاور بیروایت عن ہے ہے۔

عافظ ابن مجرالعسقلانی نے کھا ہے: ' ... و کان برسل کشیراً و ید آس .. ''اوراآپ

کشرت ہے مرسل روایتیں بیان کرتے اور تدلیس کرتے تھے۔ (تقریب المجدیب: ۱۲۲۷)

عافظ ذہبی نے بھی حسن بھری کو مدلس قرار دیا۔ (دیکھے طبقات الثانعیہ الکبری کلا کسی جم ص ۱۲۱۸)

بلکہ فرمایا: '' نعم، کان المحسن کشیو التعدلیس ... '' قرمایا: '' نعم، کان المحسن کشیو التعدلیس ... '' قرمایا: 'منعم، کان المحسن کشیو التعدلیس ... '' قرمایا: ' معرف بہت زیادہ

تدلیس کرنے والے تھے۔ (میزان الاعتدال جامی ۱۹۲۵ ہے ۱۹۲۸ دو سرانٹ جامی ۱۹۲۱)

۲: بزید بن یعفر کے بارے میں محدثین کا اختلاف ہے۔ حافظ ابن حبان نے اسے

تربیر الشقات (عربی ۱۳۲) میں ذکر کیا اور دار قطنی نے فرمایا: '' بصوی معروف یعتبر به ''

بھری معروف ہے، اس کی روایت بطورِ اعتبار (لیعنی شوامدومتا بعات میں ) کی جاتی ہے۔

بھری معروف ہے، اس کی روایت بطورِ اعتبار (لیعنی شوامدومتا بعات میں ) کی جاتی ہے۔

(سوالات البرقافی ص ۲۵ کی مراک کی دوایت بطورِ اعتبار (لیعنی شوامدومتا بعات میں ) کی جاتی ہے۔

(سوالات البرقائی ص ۲۵ کی ایک کی دوایت بطورِ اعتبار (لیعنی شوامدومتا بعات میں ) کی جاتی ہے۔

(سوالات البرقائی ص ۲۵ کی سال کی دوایت بطورِ اعتبار (لیعنی شوامدومتا بعات میں ) کی جاتی ہوں دیں دوایت البرقائی ص ۲۵ کی دوایت بطور اعتبار (لیعن شوامدومتا بعات میں ) کی جاتی کی دوایت بطور اعتبار (لیعن شوامدومتا بعات میں ) کی جاتی کی دوایت بطور اعتبار (لیعن شوامدومتا بعات میں ) کی جاتی کی دوایت بطور اعتبار (لیعن شوامدومتا بعات میں کی دوایت بعد کی دوایت بطور اعتبار (لیعن شوامدومتا بعات میں کی دوایت بطور کی دوایت بطور اعتبار کی دوایت بطور اعتبار کی دوایت بطور اعتبار کی دوایت بطور اعتبار کی دوایت بطور کی دوایت بطور کی دوایت کی دوایت بطور کی دوایت بطور کی دوایت بطور کی دوایت کی دوایت بطور کی دوایت بطور کی دوایت کی دوایت

مقَالاتْ® مقالاتْ

امام دارقطنی جس راوی کے بارے میں '' یعتبو به '' کہتے تھے، یو ثیق نہیں بلکہ ہلکی جرح ہوتی تھی ۔یو ثیق نہیں بلکہ ہلکی جرح ہوتی تھی ۔مثلاً انھول نے عبدالرزاق بن عمرالد شق کے بارے میں کہا: '' هو ضعیف یعتبو به '' (سوالات البرة نی ص ۲۸ ، نقرہ: ۳۳۳)

یزید بن یعفر کے بارے میں حافظ ذہبی نے کہا:'' لیس بحجة ''وہ حجت نہیں ہے۔ (بیزان الاعتدال جمس ۴۳۲)

بریلوی: تیسری مدیث وه ب...جس کالفاظ مین:

" لا يقعد بينهن إلا في آخر هن "جس كامطلب بيربيان كيا كيا كهرف آخرى ركعت بريين منا جائد من المرف أخرى ركعت بريين عالم من عن غلط مي كمدث اورعالم في معن نبيل كيا...

سنى: اس مديث كاترجمه درج ذيل ب:

لا (نہیں) یقعد (بیٹے تھ) بینھن (ان کے درمیان) إلا (مگر) في آخر هن (آخریں)

اس ترجے سے صاف ثابت ہوا کہ اس (ضعیف) حدیث کا بھی یہی مطلب ہے کہ وتر کی تین رکعتوں کے درمیان نہیں بیٹھنا چاہے بلکہ آخر میں بیٹھنا چاہیے۔

امام بيهق نے اس حدیث پرورج ذیل باب با ندھاہے:

" باب من أو تسر به بحمس أو ثلاث لا يهلس و لا يسلّم إلا في الآخرة منهن " باب: جو پانچ يا تين وتر پڙھ، وہ نه بيٹھاور نه سلام پھير ئران کي صرف آخري رکعت بيس ۔ (اسنن الكبرىٰ جسم ٢٤)

كياامام بيهق محدث اورعالمنبيس تهيج

يمطلب ومعنى كون غلط ب، جبكه ام يهي جيئ جيئ مهورامام في يمطلب ومعنى بيان كياب؟ ام يهي في في الله عنى بيان كياب؟ ام يهي في في الله بن هاني: ثنا المحسين بن الفضل البجلي: ثنا مسلم بن إبراهيم و سليمان بن حرب قالا:

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مقالاتْ ®

ثنا جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن عطاء أنه كان يوتر بثلاث لا يجلس فيهن و لا يتشهد إلا في آخر هن "قيس بن سعد ( تقد ) يروايت ب كمعطاء ( بن الي رباح رحمه الله الله عن وتر يرص ، آپ أن يس نه بيضة اورصرف ان كم تخريس ، قيم بي تشهد يراصة عقد ( المنن الكبرئ جم م ١٩٠٠)

اس روایت کی سندحسن لذاتہ ہے۔ نیز دیکھیے ص ۲۱۷

عائم صدوق تصادر بیردایت المستدرک (۱۷۵۰) میں بھی موجود ہے کیکن وہاں کتابت یا نائخ کی غلطی سے ابھیین بن الفضل البجلی کے بجائے البحن بن الفضل جھپ گیا ہے۔ نیموی (تقلیدی) نے حسن بن الفضل پر جر ہے نقل کردی ہے۔ (دیکھے آفرالسنن ساتھت ۱۳۵۷) حالانکہ ہماری بیان کردہ سند میں حسن بن الفضل نہیں بلکہ ابھین بن الفضل البجلی راوی ہیں، جن کے حالات لیان المیز ان ( ۲۵/۲ سے ۲۵۸۷) میں موجود ہیں اور حاکم و ذہبی دونوں نے ان کی بیان کردہ صدیث کو تیج کہا ہے۔ دیکھئے المستدرک (۱۲۵/۳)

أن كى بارك من حافظ ذهبى نے كها: " العلامة السفسو الإمام اللغوي المحدّث ... عالم عصره " (براعام الها، ٣١٢/١٣)

اور فرمایا: "و کان آیة فی معانی القرآن ، صاحب فنون و تعبد ... "وه قرآن كم معانی من نشانی ( یعنی بهت ماهر ) تنجی فنون اور عبادت والے تنجے ...

(العمر فی خبر من غمرج اص ۲۰۰۱ و فیات ۲۸۲ هـ)

حاكم كےاستاذمحرين صالح بن بانی ثقد تھے۔

(لسان الميز ان ج ۵ص ۲۳۹ رجه محدين عبدالله بن خليف بن الجارود، المنتظم لابن الجوزي ۱۲۸۳ من ۲۵۳۱)

مسلم بن ابراميم اورسليمان بن حرب دونوں ثقه تھے۔

و كيصيّ تقريب العهذيب (٢٥٢٥، ٢٥١٢)

جریر بن حازم سیحین کے راوی اور جمہور محدثین کے نزدیک ثقنہ وصد وق تھے، اُن پر جرح مردود ہے۔

> تنبيه: جرير بن حازم بية ليس كرنا ثابت نبيس بهد و كيفية الفتح المبين في تحقيق طبقات المدلسين (ص٣١)

> > خلاصہ بیکہ بیسندحسن لذاتہ ہے۔

فا ئكره: ايك روايت مين آيا ہے كەطاۇس ( ثقة تالعى ) رحمەاللەقىن وتر پڑھتے تھے، آپ ان مين نہيں بيٹھتے تھے۔ (مصنف عبدالرزاق ۲۷/۳ کو ۲۹۹۹)

اس کی سندامام عبدالرزاق بن ہمام (مالس) کے عن کی وجہ سے ضعیف ہے۔

جولوگ حافظ ابن حجرکی کتاب: طبقات المدلسین کے طبقات پر اندھا دھند ایمان رکھتے ہیں تو اُن کی خدمت میں عرض ہے کہ عبدالرزاق کو حافظ ابن حجرنے طبقہ ٹانیہ میں ذکر کیا ہے۔(دیکھے طبقات الدلسین ۴۶۸۸)

لہذاتمھارے اُصول ہے میردایت سیح ہے۔!

تابعی امام عطاء بن افی رباح کے داشتے عمل کے بعد بھی بیے کہنا کہ' بیہ مطلب ومعنی غلط ہے'' کیامعنی رکھتا ہے؟

**بریلوی**: سارےعلاء بہی فتو کی دیتے ہیں کہ وتروں کی دور کعتوں کے بعد پیٹھنا چاہئے۔ سُنی: امام عطاء بن الی رہاح رحمہ اللہ جو تین وتر کی صرف آخری رکعت میں بیٹھتے تھے اور اس کے درمیان نہیں بیٹھتے تھے، کیاعالمنہیں تھے؟

امام بيہقى كے بارے ميں كيا خيال ہے؟ جضوں نے فرمايا:

جو پانچ یا تین وتر پڑھے،وہ نہ بیٹھےاور نہ سلام پھیر ئے گران کی صرف آخری رکعت ہیں۔ (اسنن اککبری کلیبہتی ۳۷/۲)

كياامام يهبق بهي عالمبين تھ؟

کچھ تو غور کرویں ،اگر ہم عرض کریں تو شکایت ہوگ<sub>۔</sub>!

بر ماوی: آپ کے امام خود بھی گراہ ہیں،جس نے کتاب کھی ہے وہ گراہ ہے۔

سَنى: ہمارے امام تمام صحابة كرام، ثقة وصدوق تابعين، ثقة وصدوق تبع تابعين اور تمام

متندوقا بل اعتادا ئمرسلمين بين، كيا أن پر بھي يەفتو كى لگادو گے؟

الم صدیث (انل سنت) کے نز دیک قر آن مجیداور صدیث (لیعنی رسول الله مَثَاثِیْظِم کی میچ اور مقبول صدیثیں ) حجت ہیں۔

چونکہ امت کے اجماع کا حجت ہوتا تھیج حدیث سے ثابت ہے للبذا تھیج و ثابت شدہ اجماع شرعی حجت ہے۔

قر آن وحدیث کاوہی مفہوم اورشرح جمت ہے جوسلف صالحین سے اختلاف کے بغیر ٹابت ہے۔

جوسئلهان تمن دليلوں (اوليہ هلاشه) ميں ند<u>ملي</u>تو پھراجتها د جائز ہے۔

اجتهاد کے تحت آ ٹارسلف صالحین اور قیاس وغیرہ سے استدلال جائز ہے، بشرطیکہ یہ کتاب دسنت اوراجماع کےخلاف ندہو۔

تقلید جائز نہیں ہے لہذا عالم کو چاہئے کہ دلیل دیکھ کرعمل کرے اور فتو کی بھی دے۔ جاہل کو چاہئے کہ عالم سے ( دلیل کے مطالبے کے ساتھ ) مسئلہ پوچھ کرعمل کرے اور یا درہے کہ پرتقلید نہیں ہے۔

كياا يسے عقائداورنظريات والاشخص بريلويوں كے زد كيكراه ہوتا ہے؟

کیا آپ نے اپنے گریبان میں جھا تک کراپنا بھی جائز لیا ہے کہ کہیں آپ خودتو گراہ نہیں؟! گمراہ تو وہ ہے جو قر آن وحدیث اور اجماع نہیں بانتا، سلف صالحین کے متفقہ فہم کی مخالفت کرتا ہے اور شرک و بدعت کی تر و تج میں دن رات مصروف ہے۔

خلاصة التحقيق: قارئين كرام!

اس ساری بحث و تحقیق کاخلاصہ یہ ہے کہ وتر ایک بھی صحیح ہے، تین بھی صحیح ہیں اور پانچ بھی ، تین وتر کاطریقة میہ ہے کہ دو پڑھ کر سلام پھیر دیں اور ایک وتر علیحدہ پڑھیں۔

ايك حديث مين آيا بي كدرسول الله مَا يَيْنِ مِن قرمايا:

(( لا تو تروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب ولكن أو تروا بخمس ... )) تين وترنه پڙهو، مغرب كي نماز كے مشابه كيكن پانچ وتر پڙهو...(المتدرك جام ٢٠٨٢ ) استان ١١٣٧ اس ١٢٣٠ ) وغير جم في مح اس حديث كوحاكم ، ذهبى اورابن حبان ( الاحسان ٢٨٧ ) دار ٢٣٢٠ ) وغير جم في مح قرار ديا ہے۔

مانظاین تجرالحسقلانی نے روایت فد کورہ کو'' و إسنادہ علی شوط الشیخین ''قرار و کے کر بعد میں انبھی عن التشبه و کر بعد میں فربایا:'' و الجمع بین هذا و بین ما تقدم من النهی عن التشبه بصلوة المغرب ان یحمل النهی عن صلوة الثلاث بتشهدین و قد فعله السلف أیصن ان اوراس روایت اور نمازم فرب سے قبہ (مثابہت) کی سابقہ روایت میں جمع یہ کے ممانعت کو تین (وتر) کی نماز دوتشہدوں پر محمول کیا جائے اور سلف نے بھی ایسا کیا ہے ... (فق الباری جم المراس)

حافظ ابن جحری اس تشریح و تفہیم ہے معلوم ہوا کہ تین ور اگر کو کی صحفی ایک سلام ہے پر سے تو درمیان میں تشہد کے لئے نہ بیٹے بلکہ صرف آخر میں ہی تشہد پڑھ کر سلام چھر دے۔ امام عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ کے مل ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ یہ باتی رحمہ اللہ کے مل ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ یہ باتی ہے کہ پانچ رکعت ور کے درمیان سلام نہیں چھرنا چاہئے ، کیونکہ آپ مالی تی ایک اس ور میں صرف آخری رکعت میں بی بیٹھتے تھے، اس ہے بھی حافظ ابن جحرکی تائید ہوتی ہے۔ تنبیہ: میری تحقیق میں کسی صحیح یا حسن لذا نہ حدیث میں رسول اللہ منابی تی سالم سے ساتھ سنبیہ: میری تحقیق میں کسی صحیح یا حسن لذا نہ حدیث میں رسول اللہ منابی تی سلام کے ساتھ ضرور تابت ہیں لہذا بہتر ہے کہ تین ور دوسلام کے ساتھ ور دوسلام کے ساتھ ور دوسلام کے ساتھ ہو دوسری رکعت میں تشہد کے لئے نہ سے پڑھیں تو اس مضمون میں احادیث بذکورہ کی دوسے دوسری رکعت میں تشہد کے لئے نہ بیٹھیں بلکہ صرف آخر میں تشہد ، دردواور دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیردیں۔ بیٹھیں بلکہ صرف آخر میں تشہد ، دردواور دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیردیں۔ بیٹھیں بلکہ صرف آخر میں تشہد ، دردواور دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیردیں۔ بیٹھیں بلکہ صرف آخر میں تشہد ، دردواور دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیردیں۔ بیٹھیں بلکہ اللہ لاغ

## خطبه جمعه کےمسائل

الحمد لله ربّ العالمين والصّلوة والسّلام على رسوله الأمين ، أما بعد: ال مخضر ضمون مين خطير جعد كربعض مسائل پيش خدمت بين:

1) رسول الله مَثَاثِينَ منبر برخطبهٔ جمعه ارشاد فرماتے تھے۔ دیکھیئے کی این فزیمہ ( ار ۱۴۰۰ جریب رہاں و حسب صحیحہ وزیم ( سوروں) و صحیحہ سلم کر و میں میا ان مید میروں

ح ١٤٧٤، وسنده حسن ) صبح بخاري (١٠٣٣) ادر صبح مسلم (٨٩٧، دارالسلام ٢٠٨٢)

٧) آپ مَالَيْظُ كِمنبرك تين درج يعني تين ذي تھے۔

د کیجهئے المستد رک للحا کم (۴۸ ۱۵۳ ۱۵۳ ۱۵۳ ۲۵ ۵۰ وسنده حسن )اور میری کتاب: فضائلِ درود دوسلام (ص۲۰ ۲۲ )

۳) رسول الله مَلَّ النَّيْزِ کِمنبراور قبلے (کی دیوار) کے درمیان بکری کے گزرنے جتنی جگه تھی۔د کیلئے شیخ مسلم (۵۰۹) شیخ بخاری (۴۹۷) اورسنن الی داود (۱۰۸۲، وسندہ شیخ )

٤) آپ مَانْ الْغِيْمُ كامنبرلكرى كابنا مواقعار د يكھنے حجج بخارى (٩١٧) اور صحيح مسلم (٥٣٣)

٥) رسول الله مَالَيْظِمُ منبر ح تيسر نے زين پر بيضة تھے۔

(صیح این خزیمه ار۴۴ اح ۷۷ اوسنده حسن ، نیز دیکھیے فقره نمبرا)

السلام عليكم كالي حديث سے بي ثابت نہيں ہے كہ خطيب منبر پر بيش كراوگوں كوالسلام عليكم كے۔ اس سليلے ميں سنن ابن ماجہ (۱۱۰۹) وغيرہ والى ردايت عبدالله بن لهيعه كے ضعف (بوجرًا ختلاط) اور تدليس (عن ) كى وجہ سے ضعيف ہے۔ مصنف ابن الى شيبداور مصنف عبدالرزاق وغير ہما ميں اس كے ضعيف شواہر بھى ہيں، جن كے ساتھ الى كريدروايت ضعيف ہى ہے۔

اگرا ہام مسجد میں پہلے ہے موجود ہوتو بغیر سلام کے منبر پر چڑھ جائے اوراذ ان کے بعد خطبہ شروع کر دےاوراگر باہر ہے مسجد میں آئے تو مسجد میں داخل ہوتے وقت سلام کہد دے۔

مقَالاتْ<sup>®</sup>

عمروبن مہاجرے روایت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز (رحمداللہ) جب منبر پرچڑھ جاتے تو لوگوں کوسلام کہتے اورلوگ اُن کا جواب دیتے تھے۔

(مصنف این الی شیبهٔ ۱۹۷۱ ح ۵۱۹۷ دسنده حسن)

۷) خطبہ جمعہ میں عصا (لاٹھی) یا کمان بکڑنارسول الله مَانی پیز است ہے۔ و کیھے سنن الی داود (۱۰۹۲، وسندہ حسن وسحجہ ابن خریمیة :۱۳۵۲)

عمر بن عبدالعزيز رحمه الله في باته مين عصال كرمنبر يرخطبه ديا-

(مصنف ابن الي شيبة ارد ااح ٢٠٠٥ دسند وحسن)

یا در ہے کہ خطبہ جمعہ میں عصایا کمان پکڑنا ضروری نہیں لہذاان کے بغیر بھی خطبہ جائز ہے۔ فاکدہ: خطبے کے علاوہ بھی رسول الله مَناتِظِيَّم ہے عصا پکڑنا ثابت ہے۔

. د کیھئے مند احمد (۲۷۳۷ وسندہ حسن ) وصححہ این حبان ( ۷۷۷۳) والحا کم ( ۲۸۵۸، ۷۲۸-۳۲۷) ووافقہ الذہبی۔

﴿) سیدناسائب بن برید دخاشن سے روایت ہے کہ رسول الله مَن شیخ م کے ذمانے میں ، ابو بکر اور عمر دخاش کے ذمانے میں جب امام جمعہ کے دن منبر پر بیٹھ تاتو پہلی اذان ہوتی تھی۔ الخ
 (صحح بغاری: ۹۱۷)

امام سلیمان بن طرخان التیمی رحمه الله اللي حدیث (مدلس من الطبقة الثانية عند الحافظ ابن حجر، ومن الثالثة عندنا) نے امام ابن شہاب ہے يہى حديث ورج ذمل الفاظ كے ساتھ بيان كى ہے:

"كان النداء على عهد رسول الله مَلْنَظِيْهُ و أبي بكر و عمر رضي الله عنهما عند الممنبو" إلى وعمر رضي الله عنهما عند الممنبو" إلى رسول الله مَلَّالَيْهُمُ ، الوبكر اورعمر المَلَّهُمُ المَاكِمُ المَالِمُ المَاكِمُ المَالمُ المَاكِمُ المُعْمَالِمُ المَاكِمُ المُعْمَالُولُومُ المُعْمَالُومُ المُعْمَالُومُ اللهُ مَاكِمُ المُعْمَالُومُ المُعْمَالُومُ المُعْمَالُهُ المُعْمَالُومُ المُعْمَالُومُ المُعْمَالِمُ المُعْمَالُومُ المُعْمَالُومُ المُعْمَالُومُ المُعْمَالُومُ المُعْمَالُومُ المُعْمَالُومُ المُعْمَالُومُ المُعْمَالُومُ المُعْمِلُومُ المُعْمَالُومُ الم

اس روایت کی سندامام سلیمان العمی تک صحیح ہے لیکن بیروایت تدلیس کی وجہ ہے ضعیف ہے۔ مقَالاتْ 3

دوتم کے لوگوں کے نز دیک بیروایت بالکل صحیح ہے:

جولوگ حافظ ابن حجر کی تقسیم طبقات پراندها دهنداعتا د کرتے ہیں۔

7: جولوگ ثقة راویوں کے مدلس ہونے کے سرے سے منگر میں لیعنی جماعت المسعود بین سریں میں میں میں میں میں میں میں میں ا

جو کہ جدید دور کے خوارج میں سے ایک خارجی فرقہ ہے۔

تنبیہ: مسجد کے دردازے کے پاس اذان دینے دالی روایت (سنن الی دادد: ۱۰۸۸) محر بن اسحاق بن بیار مدلس کے عن کی وجہ سے ضعیف ادر سلیمان التیمی کی روایت کے خلاف ہونے کی وجہ ہے مکر دمر دود ہے۔

ہرخطبہ جمعہ میں سورة ن کی تلاوت رسول اللہ منگا شیخ سے ثابت ہے۔
 د کیھے سیح مسلم (۸۷۳ قیم وارالسلام:۲۰۱۴)

علامہ نودی نے کہا:''و فیہ استحباب قراء ہ ق آو بعضہا فی کلّ خطبۃ'' ادراس (حدیث) میں (اس کا) ثبوت ہے کہ سورۃ ت یا لبحض سورۃ ق کی قراءت ہر خطبے میں متحب ہے۔(شرح میج مسلم للووی ۲ ۱۷ اتحت ح ۸۷۳)

سيدناعمر والتناؤ خطبه جمعه مين سورة آل عمران كي قراءت يسندكرت تھے۔

(مصنف ابن الى شيبة ١٥/١١ح ٥٢٠٣ وسند وحسن)

سیدنا عمر ﴿ النَّهُ یَهُ نِے جمعہ کے دن خطبے میں سورۃ النحل کی تلاوت کی اور بعد میں لوگوں کو بیمسکلیہ مجھایا کہ اگر کوئی مجد کہ تلاوت نہ کرے تو اس پر کوئی گنا نہیں ہے۔

(د کیھے محتیج بخاری: ۷۷- المیعن مجد و تلاوت واجب نہیں ہے۔)

معلوم ہوا کہ خطبۂ جمعہ میں سورۃ ق کا پڑھنا فرض ، واجب یاضر دری نہیں بلکہ مسنون ہے۔

ان رسول الله مَنَّ اللَّيْ الْمَوْ عَلَيْ مُوسِ بُوكَر جعد كا خطبه دية پھر آپ بيش جائے پھر كھڑے ہوئے (اور دوسرا خطبه دیة ) متھے۔ الخ (صحیح بناری: ۹۲۰ صحیح سلم: ۸۲۱)

آپ مَلَاثِیْظِ کھڑے ہوکر خطبہ دیتے پھر بیٹھ جاتے پھر کھڑے ہوکر خطبہ دیتے ، پس تمھیں جو بتائے کہ آپ بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے تو اُس شخص نے جھوٹ کہا۔ (صحیحمسلم:۸۲۲، دارالسلام:۱۹۹۲)

معلوم ہوا کہ (بغیرشر ٹی عذر کے )جمعہ کے دن بیٹھ کر خطبہ یا تقریر ثابت نہیں ہے۔ 11) رسول اللہ مَنَاتِیَظِم کی نماز درمیانی ہوتی تھی اور آپ کا خطبہ بھی درمیانہ ہوتا تھا۔ د کیھئے صحیح مسلم (۸۲۲)

ایک دفعه سیدنا عمار بن یاسر را النفوائد نے بہت مختصر اور فصیح و بلیغ خطبه دیا پھر فر مایا کہ میں نے رسول الله متا النفوائد کو فر ماتے ہوئے سنا: ((إن طول صلاة الرجل و قصر خطبته من فقهه فأ طیلوا الصلوة وأقصروا الخطبة وإن من البیان سحراً.) باشک آدمی کی لجی نماز اور مختصر خطبه اس کے فقیہ ہونے کی نشانی ہے لہذا نماز لمجی پڑھواور خطبہ میں جادو ہوتا ہے۔ (میج مسلم: ۸۲۹)

اس حدیث سے دو با تیں معلوم ہو ئیں:

ا: جمعه کی نماز عام نماز ول سے کمبی اور خطبه عام خطبوں سے مختصر ہونا چاہئے۔

۲: جولوگ جمعہ کے دن بہت لمبے خطبے اور بغیر شرعی عذر کے بیٹھ کر خطبہ دیتے ہیں وہ فقیہ نہیں ہیں ۔

١٦) رسول الله مَا الله ما الله ما

((إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ، مَنْ يَّهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يَّضْلِلُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَ أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ [ أَشُهَدُ ] أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ، أَمَّا بَعْدُ : ))

(صحیح مسلم: ۸۶۸، سنن النسائی ۲۸۹۸ ـ ۹۰ ح ۳۴۸۰ وسنده صحیح والزیادة منه)

(( فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ ، وَ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ (عَلَيْكُ ) وَ شَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ )) (سِحُسلم: ٨٧٧)

سیدنا ابو ہر برہ دخالینتؤ سے روایت ہے کہ نبی منگاٹیؤ کم نے فر مایا: ہروہ خطبہ جس میں تشہد نہ ہو، اُس ہاتھ کی طرح ہے جوجذا مزد ہ ( یعنی عیب واراور ناقص ) ہے۔

مقَالاتْ<sup>©</sup>

(سنن الي داود: ۴۸ ۴۸، وسنده صحيح وصححه الترية ي: ۲ ۱۱، وابن حبان: ۵۷۹،۱۹۹۴)

تشهد سے مراد کلمہ شہادت ہے۔ دیکھے عون المعبود (۴۰۹/۴)

جنبیہ: سنن الی داود (۲۱۱۸) سنن التر ذی (۱۱۰۵) سنن النسائی (۱۳۰۵) اور سنن ابن المبائی (۱۳۰۵) اور سنن ابن المجد (۱۸۹۲) میں خطبۃ الحاجہ کے نام سے خطبۂ نکاح ذکور ہے ، جس میں تمین آیات کی تلاوت کا بھی ذکر ہے: النساء (۱) آل عمران (۱۰۲) اور الاحز اب (۵۰۔ ۱۷)

اس خطبے کی دوسندیں ہیں:

ا: شعبه وغيره عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه (بيستم منقطع ہے۔)

۲: شعبه کے علاوہ دیگرراوی: عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه (اس کی سندابواسحاق مدلس کی تدلیس یعنی عن کی وجہ سے ضعیف ہے۔)

منداحمہ (۱۳۹۳ ح۳۷۲) میں شعبہ کی ابواسحاقٴن ابی الاحوص کی سند سے ایک مبتور ( کئی ہوئی ، بغیر ککمل سند ومتن کے ) روایت ہے لیکن اس میں ابوالاحوص کے بعد کی سند نہ کورنہیں لبذا بیروایت منقطع ہے۔

ا مام بيهي (١٣٦/८) في مندكم اتو شعبه عدوايت كيا: "عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال: و أداه عن أبي الأحوص عن عبدالله عن النبي عَلَيْتُ "

معلوم ہوا کہ بیسند' اُراہ '' کی وجہ سے مشکوک لینی ضعیف ہے۔

رسول الله مَثَاثِیْظِ سے سورۃ النساء کی ٹیبلی آیت اور سورۃ الحشر کی اٹھارھویں (۱۸) آیت خطبے میں پڑھنا ثابت ہے۔

17) سيدنا جابر بن سمره وللنفيز سروايت بكر "كان للنبي عَلَيْكِ خطبتان يجلس بينهما ، يقوال القرآن و يذكر الناس . " نبي مَالَيْنَا لَم كَدوخطب وت تقيم آب ان مين بينهما ، يقر آن يرصح اورلوگول كوفسيحت كرتے تقد (صح مسلم: ٨٧٢، داراللام: ١٩٩٥)

مقَالاتْ® \_\_\_\_\_\_\_

ال حديث معلوم مواكرخطبرجمعه كدواجم ترين مقاصد بين:

ا: قراءت قِرآن

اوگوں کونصیحت یعنی خطبہ جمعہ ذکر بھی ہے اور تذکیر بھی ہے۔

خطبہ جمعہ نمازی طرح ذکر نہیں کہ اس میں لوگوں کو نصیحت نہ ہواور کسی تئم کی گفتگو نہ ہو بلکہ احادیثِ صیححہ سے رسول اللہ مُنا ﷺ اور صحابۂ کرام کا عند الضرورت ایک دوسرے سے کلام اور باتیں کرنا ثابت ہے۔ مثلاً

ا: آپ مَثَاثِیْزُمْ نے ایک صحابی سے فرمایا: ((اصلیت یا فلان ؟)) اے فلاں! کیا تم نے (دور کعتیں) نماز پڑھی ہے؟ انھوں نے جواب دیا بنہیں، آپ نے فرمایا:

( قم فار محع .)) أنهواورنماز براهو \_ (صحح بناري:٩٣٠، صححملم:٨٧٥)

۲: ایک دفعه رسول الله منافیخ خطبه جمعه ارشاد فر مار بے منے که ایک آ دمی نے کھڑے ہو کر
کہا: یا رسول الله! مولیثی اور بکریاں ہلاک ہو گئیں، للبذا آپ الله ہے دعا فر ما کیں کہ بارش
برسائے ۔ الخ (میج بخاری: ۹۳۳ ، داللفظ له میج مسلم: ۸۹۷)

۳: ایک دفعہ جمعہ کے دن نبی مَثَاثِیْتِمْ خطبہ دے رہے تھے کہ لوگ کھڑے ہو گئے اوراو پُی آواز سے کہا: یا نبی اللہ! بارش کا قبط ہوگیا، درخت سرخ ہو گئے اور مولیثی ہلاک ہو گئے۔ الخ (صحیح بناری:۱۰۲۱، میح مسلم: ۹۳۲)

۵: ایک دفعہ رسول الله مَثَالَیْمُ نے جمعہ کے دن (منبر پر) چڑھنے کے بعد فر مایا:
 ((اجلسوا)) بیٹھ جاؤ۔ ابن مسعود (رٹائٹیُ ) نے یہ بات سُنی تو (ا تباع سنت کے جذب سے) مجد کے دروازے پر بی بیٹھ گئے، چرجب رسول الله مَثَالَیْمُ نِیْمُ نَصِی دیکھا تو فر مایا:

مقَالاتْ®

((تعال يا عبدالله بن مسعود!))ا عبدالله بن مسعود! آجاؤ الخ

(سنن ابی داود: ۹۱ و ۱۰ وسنده حسن ،حدیث این جرتن عمل و بن ابی رباح قوی و محجه این خزیمه : ۰ ۱۵۸ والیا کم علی الشخین است ۲۸۳ سه ۲۸۳ و دافقة الذہبی ) شرط المجلین است ۲۸۳ سه ۲۸۳ و دافقة الذہبی )

۲: سید تا عمر رشانشن نے ایک دفعہ خطبہ بہمعہ میں ایک آدی (سید ناعثان رشانشن ) سے باتیں
کی تھیں اور انھوں نے بھی جواب میں کلام کیا تھا۔ رضی اللہ عنہما
 د کی صفح بخاری (۸۷۸) وضیح مسلم (۸۴۵)

معلوم ہوا کہ خطبہ میں وعظ ونصیحت کے ساتھ خطیب ادر سامعین کا شرعی عذر کے ساتھ باہم دینی اور ضروری باتیں کرنا بھی جائز ہے لہذا جولوگ خطبہ کونماز پر قیاس کرتے ہیں، اُن کا قیاس باطل ہے۔

درج بالا دودلیلوں: یہذ کو الناس (لوگوں کونسیحت) اور خطیب وسامعین کے کلام سے معلوم ہوا کہ مسنون خطبہ جمعہ اور قراءت قرآن کے بعد قرآن و صدیث کا سامعین کی زبان میں ترجمہ اور تشریح بیان کرنا جائز ہے۔

چوتھی صدی ہجری کے حفی فقیہ ابواللیث السمر فندی نے کہا:

"قال أبو حنيفة :.... أو خطب للجمعة بالفارسية ... جاز "

ابو حنیفہ نے کہا: یا اگر فاری میں خطبہ جمعہ دیتو جا ئز ہے۔ ( مخلف الروایۃ جام ۱۸۰۸ فقر ۴۵) بر ہان الدین مجمود بن احمد الحقی نے کہا:

اورا گرفاری میں خطبہ دے تو ابو حنیفہ کے مز و یک ہر حال میں جائز ہے۔ ا

(الحيط البرباني ٢٥ص ٢٥٠ فقره:٢١٦١)

تنبید: اس نتم کے بے سند حوالے حنفیہ کے ہاں''فقہ حنفی''میں جمت ہوتے ہیں لہذاان حوالوں کو بطور الزامی دلیل پیش کیا گیا ہے۔

اس فتوے سے امام ابو حنیفہ کار جوع کسی صحیح یاحسن سند سے ثابت نہیں اور نہ غیر عربی

مقَالاتْ ③

میں خطبہ جمعہ کی کراہت آپ ہے یا سلف صالحین میں سے کسی ایک سے ثابت ہے۔ اس سلسلے میں آلِ دیو بندوآلِ بر ملی جو پچھ بیان کرتے ہیں ،سب غلط اور باطل ہے۔ خلاصة انتحقیق: جمعہ کے دن عربی زبان میں خطبہ مسنونہ اور قراءت قرآن (مثلاً سور ۃ ق) کے بعد سامعین کی زبان (مثلاً اروو، پشتو، پنجابی وغیرہ) میں وعظ ونصیحت جائز ہے اور مکروہ یا حرام قطعاً نہیں ہے۔

18) خطبہ جمعہ کے دوران میں اگر کوئی شخص باہرے آئے تو اس کے لئے بیٹکم ہے کہ دو مخضر رکعتیں پڑھ کربیٹھ جائے۔ دیکھئے تھے بخاری (۱۲۲) اور شچے مسلم (۸۷۵)

10) حالت خطبه میں لوگوں (سامعین) کاتشہدی طرح بیٹھنا ثابت نہیں ہے۔

11) جمعہ کے دن خطبۂ جمعہ سے پہلے مسجد پہنچ جانا چاہئے کیونکہ خطبہ شروع ہوتے ہی فرشتے اپنے رجٹر لیبیٹ کرذ کر یعنی خطبہ سنیا شروع کر دیتے ہیں۔ سرصح

د کیھئے سیج بخاری (۸۸۱) وسیح مسلم (۸۵۰)

۱۷) خطبہ میں (استیقاء کے علاوہ) دونوں ہاتھ اُٹھا کر دعانہ کرے بلکہ صرف شہادت کی انگل سے اشارہ کر ہے۔ دیکھیے تھے مسلم (۸۷۴)

۱گرشری ضرورت ہوتو خطبہ جمعہ میں چند ہے اور صدقات کی ائیل کرنا جائز ہے۔
 د کیھئے مسند الحمیدی بخفیقی (۳۱ کے وسندہ حسن) اور سنن التر مذی (۵۱۱ و قال: ''حسن سیح'' و سیحہ اس کے اس ۲۲۸۱،۱۸۳۰)

19) خطبہ مجمعہ میں خطیب کا دونوں ہاتھوں سے دائیں بائیں اشارے کرنا اور (دھوال دھارا نداز میں ) ہوامیں ہاتھ لہرانا وغیرہ ٹابت نہیں ہے۔

۲۰) خطبۂ جمعہ کی حالت میں خطیب (کی اجازت) کے ساتھ شری ومود بانہ سوال جواب کے علاوہ ساتھ شری ومود بانہ سوال جواب کے علاوہ سامعین کے لئے ہرشم کی گفتگونع اور حرام ہے۔

ممانعت کے لئے دیکھنے سیح بخاری (۹۳۴،۹۱۰) اور سیح مسلم (۸۵۷،۸۵۱)

۲۱ خطبه جمعه پس امام یعنی خطیب کی طرف رُخ کرنا چاہئے۔ جبیبا کہ قاضی شریح ، عامر

مقَالاتْ<sup>©</sup>

الشعهی اورنصر بن انس وغیرہم تابعین سے ثابت ہے۔ دیکھیئے مصنف ابن الی شیبہ (۱۸۸۲ ح ۵۲۲۷ وسندہ صحیح ، ح ۵۲۲۹ وسندہ صحیح ، ح ۵۲۳۰ وسندہ صحیح ) بلکہ سیدنا انس ڈالٹھٹؤ سے ٹابت ہے کہ انھوں نے جمعہ کے دن منبر ( یعنی خطیب ) کی طرف رُخ کیا۔

(مصنف ابن ابي شيبة ١١٨/ ح ٥٢٣٣ وسند صحح ، نيز د يكيئة الاوسط لابن المنذ ر٥٩/٧١ ـ ٤٥)

۲۲) خطبہ جعد کی حالت میں سامعین کا گوٹھ مارکر بیٹھناممنوع ہے۔

د تکھیے سنن الی داود (۱۱۱۰ وسنده حسن وحسنه التر ندی:۵۱۴)

۳۳) جمعہ کے دن اگر کوئی شخص معجد میں داخل ہو ( یعنی معجد میں پاؤں رکھے ) تو وہاں قریب کے لوگوں کو ( آہتہ ہے ) سلام کہنا جائز ہے ، جبیسا کہ تھم بن عتبیہ اور حماد بن الی سلیمان سے ٹابت ہے اور دہ لوگ اس کا جواب دیں گئے۔

( د يکھيئے مصنف ابن الي شيبة ار ١٢٠ ح ٥٢٢٠ وسنده صحيح )

اوراس حالت میں سلام نہ کہنا اور جواب نہ دینا بھی جائز ہے جبیبا کہ ابرا ہیم تخفی کے اثر ہے معلوم ہوتا ہے۔

و یکھیے مصنف ابن الی شیب (۲ را ۱۲ اح ۵۲ ۲۳ وسنده صحیح ، ح ۵۲ ۲۸ وسنده صحیح ) اور فقره ۲۰ کی مصنف ابن الی شیخ مر درود ریز هنا چاہئے۔

سید ناعلی دخانفوز منبر پرچ مصرتو الله کی حدوثنا بیان کی اور نبی سَائِطِیَّ کِم پر درود پر معا۔ الخ ( دوائدعبداللہ بن احمالی سندالا مام احمدار ۱۰۱۰ ۲۵ دسند مسجع)

نيز د يكھيۓ جلاءالافہام في فضل الصلؤة والسلام على محمد خيرالاتام مَثَاثِيَّا (ص ٣٦٨) ١٣٣١، اورنسخه محققه يتحقيق الشيخ مشهور حسن ص ٣٣٨\_٣٣٨) اور كتاب الام للشافعي (٢٠٠١، مختصرالمز. ني ص ٢٤)

۲۵) محمد بن زید بن عبدالله بن عمر بن الخطاب رحمه الله سے روایت ہے کہ جعد کے ون ابو ہریرہ ( در اللہ اللہ کا کہ ایک طرف کھڑ ہے ہوجائے تواپنے جوتوں کے تلوے اپنے بازوؤں پر رکھتے پھرمنبر کی لکڑی ( زمانہ ) پکڑ کر فرماتے '' ابوالقاسم مَثَاثَیْمُ نے فرمایا ، محمد مَثَاثَیْمُ نے

مقَالاتْ® مقالاتْ

فرمایا،رسول الله مَنَّالِیَّیْمِ نے فرمایا،الصادق المصدوق مَنَّالِیُّیْمِ نے فرمایا۔ پھر بعد میں فرماتے:عربوں کے لئے تناہی ہے اُس شرسے جو قریب ہے۔''

پھر جب مقصورہ کے دروازے کی طرف سے امام کے خروج کی آ واز سنتے تو بیٹے جاتے تھے۔(المتدرک للحا کم ار۱۰۸ح ۳۷۷ وصحے علیٰ شرطانیٹین وقال الذہبی:''فیدائقطاع''بعنی بیروایت منقطع ہے۔۳/۵۱۲ صححہ الحاکم دوافقہ الذہبی!!)

حافظ ذہبی کود دسری موافقت میں تونسیان ہوالیکن اُن کے پہلے قول سے صاف ظاہر ہے کہ بیدروایت منقطع ہے کیونکہ محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر کی سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے ملاقات ابت نہیں ہے۔ ا

اس ضعیف اثر کوسر فراز خان صفدر دیو بندی نے اس بات کی دلیل کے طور پر چیش کیا ہے کہ''جعہ کے خطبہ سے پہلے تقریر کا متعدد صحابۂ کرام سے ثبوت ہے۔'' (راوسنت ص ۲۰۱۱) اس سلسلے میں سر فراز خان صفدر نے الا صابہ (جامی ۱۸۴) کے ذریعے سے سیدناتمیم الداری ڈالٹنڈ کی طرف منسوب ایک بے سند قصہ بھی ذکر کیا ہے جو کہ بے سند ہونے کی وجہ سے غیر ٹابت اور مردود ہے۔

سیدناعبداللہ بن بسر ڈائٹی جمعہ کے دن امام کے خردج سے پہلے بیٹے کر حدیثیں سناتے رہے۔ دیکھئے المستد رک (۲۸۸۱ ح ۳۱ ۱۰ مجمع ابن خزیمہ ۳۸۳ ۱۵ ح ۱۱۸۱ ، وسندہ صحیح ) اور یہی مضمون فقرہ نمبر۱۲ دیلی نمبر۴

سیدنا عبداللہ بن بسر رہ النفیز کے اس واقعے سے دیو بندیوں و بریلویوں کی مروجہ اردو، پشتو اور پنجا بی وغیرہ تقریروں کا ثبوت کشید کرنا غلط ہے۔ کیونکہ سیدنا عبداللہ بن بسر رہ النفیز تو عربی زبان میں صدیثیں سناتے تھے، نہ کہ اردویا پشتو، پنجا بی میں تقریر کرتے تھے(!) لہذا ہریلوی کا دیو بندیوں پر دوسرا اعتراض: ''جمعہ کے دن خطبہ سے قبل تقریر کرنا بدعت ہے مگرتم بھی کرتے ہو۔'' جیسا کہ راوسنت میں فدکور ہے (دیکھے ص ۲۰۱) بالکل صبح اور بجا ہے۔ مقالاتْ® \_\_\_\_\_\_\_

اس اعتراض کا جواب صرف اُس وقت ممکن ہے جب آل دیو بنداور آل بریلی دونوں مل کریے ثابت کردیں کہ فلاں صحابی پہلے فاری میں تقریر کرتے تصاور بعد میں جعہ کے دو خطبے صرف عربی میں پڑھتے تھے۔اورا گراہیا نہ کرسکیس تو پھراُن کا عربی مسنون خطبہ جمعہ اور قراءتِ قرآن کے بعد اُردووغیرہ غیر عربی زبانوں میں لوگوں کو سمجھانے کے لئے کتاب و سنت کے ترجمہ وتشریح پراعتراض باطل ہے۔

۲۶) خطبہ جمعہ کے علاوہ دوسر اخطبہ (تقریر) بیٹھ کربھی جائز ہے۔ (دیکھیے جمع بخاری: ۹۲۱)

۷۷) اگرکوئی عذر ہوتو خطیب کسی دوسر شخص کونماز پڑھانے کے لئے آ گے مصلے پر کھڑا کرسکتا ہے۔ دیکھئے مسائل الا ہام احمد واسحاق بن را ہویہ (۲۲۹/۱فقرہ:۵۲۲)

کیکن بہتریہی ہے کہ خطیب ہی نماز بڑھائے۔

۴) خطبہ میں دینِ اسلام اور مسلمانوں کے لئے دعا کرنی چاہئے۔

۲۹) جب خطیب خطبہ جمعہ کے لئے عین خطبے کے وقت آئے تو منبر پر بیٹیر جائے ، یعنی دو رکعتیں نہ پڑھے ، جبیبا کہ ابوالولید الباجی نے سیدنا عمر زلائٹیڈ کے سیجے واقعے سے ٹابت کیا

ے:'' فاذا خرج عمر و جلس على المنبر و أذن المؤذنون '' الخ

پھر جب عمر ( ﴿ اللّٰهُ عُنْ ) تشریف لاتے اور منبر پر ہیٹے جاتے اور موذ نمین اوَ ان دیتے ۔ الخ (ابنتی شرح الموطأج ماص ۱۱۳)

• ٣) جمعه کے دن(خطنیب ہوں یاعام نمازی،سب کو)اچھالباس پہننا جا ہے۔ دیکھئے سنن ابی داود (۳۴۳)اور مسنداحمد (۱۳۸۸ وسندہ حسن)

٣١) سب سے بہترلباس سفیدلباس ہے۔

و کیھئےسنن ابی داود (۲۱ ۴۰ وسندہ حسن) وصححہ التر ندی (۹۹۴) و ابن حبان ( ۱۳۳۹۔ ۱۳۳۱) والحاتم علیٰ شرط مسلم (۱۷۶۱) ووافقہ الذہبی

دومرالباس بھی جائز ہے، بشر طیکہ کسی شرعی دلیل کے خلاف نہ ہو۔ (دیکھیے سورۃ الاعراف ٣٢٠)

٣٧) سيدناعمروبن حريث والنفظ سے روايت ب كدرسول الله منافيظم في لوگول كوخطب ديا

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مقَالاتْ

اورآب نے کالاعمامہ باندھا ہوا تھا۔ (سیحمسلم:۱۳۵۹، داراللام:۳۳۱۱)

منبید: سفید عمامہ بھی جائز ہے جیسا کہ صدیث سے ثابت ہے کہ رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ مُنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ الللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ

٣٣) ٹونی پہننا بھی جائزہے۔

د كيصة التاريخ الكبيرلليخارى (ار ١٨٨٨عن الى موى الا شعرى وَلاَنْفَوْ موتو فاعليه وسنده صحح ) عصة التاريخ التدمة المنظيم في من من خطبه ويا ورآب بردهارى دارسرخ جا در تقى -

(منداحية ١٦٤٧) وسنده صحيح بهنن ابي داود: ٣٠٤،٣)

**٣٥**) خطبه جمعه منبر پر أي مونا جائے۔

و كيھے فقرہ نمبرا ،اور مجموع شرح المہذب (۵۲۷۸)

٣٦) منبردائيں طرف ہونا جائے ،جيبا كەمجدنبوي بيں ہے۔

**۷۷**) دوران خطبه نعر هٔ تکبیریا کسی تشم کے نعرے بلند کرنا ثابت نہیں ہے۔

۲۸) دورانِ خطبہ خطیب کامقتر ہوں سے بار بارسجان اللہ پڑھانا ٹا بت نہیں ہے۔

۳۹) عوام کے لئے بیضروری ہے کہ وہ صرف صحیح العقیدہ علاء کے خطبے نیں اور اہلِ بدعت مصرفت میں میں میں اور اللہ علیہ میں اور اللہ بدعت

كے مرتبم كے خطبے سے دورر ميں ،جيسا كەحدىث:

'' من وقرصاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام ''

جس نے بدعتی کی عزت کی تواس نے اسلام کے گرانے میں مدد کی۔

( كتاب الشريد لل جرى م ٩٦٢ ح ٢٠٠٠ وسند وصحح على مقالات ج عش ٥٥١)

اورعام دلائلِ شرعیہ سے ٹابت ہے۔

• 3) خطبہ کے آخر میں استغفار کرنا چاہئے ،جیبا کہ محفارة المجلس والی صدیث کے عوم سے ثابت ہے۔ دیکھے سنن الی واود (۲۸۵۷ وسندہ صحیح ،۵۹۹ وسندہ حسن)
عوم سے ثابت ہے۔ دیکھے سنن الی واود (۲۸۵۷ وسندہ صحیح ،۵۹۹ وسندہ حسن)

## گاؤں میںنماز جمعہ کی تحقیق

[ بیمضمون بعض د بوبندی لوگول کی تحریرول کے جواب میں لکھا گیاہے۔]

الحمدلله رب العالمين والصّلوة والسّلام على رسوله الأمين، أما بعد:

ارشادِبارى تعالى ہے: ﴿ يَنْ يَهُمَا الَّذِيْنَ امَنُوْ آ إِذَا نُوْدِى لِلصَّلُوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْ اللَّى ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ﴿ ﴿ [سرة الجمد: ٩]

''اےایمان والو! جب اذ ان ہونماز کی دن جعہ کے ،تو دوڑ واللہ کی یا دکو ، اور چھوڑ دو بیچنا۔'' (ترجمہ شاہ عبدالقادر دہلوی ص ۲۲۸)

احمعلی لا ہوری دیو بندی نے اس آیت کا درج ذیل ترجمہ کھاہے:

''اےامیان والو جب جُمعہ کے دن نماز کے لئے اذان دی جائے تو ذکرِ الٰہی کی طرف کیکو اورخر بیدوفر وخت چھوڑ دو'' (مترجم قرآن بوریز ص۸۸۸ تغییر محودج ۳۵۹)

عبدالحق حقانی نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا:

''مسلمانوں! جب جمعہ کے روزنماز کے لئے اذان دیجائے تواللہ کی یاد کے لئے جلدی چلو اور سودا جیموڑ دو'' (تغیر حتانی جے مص۱۲۵)

اشر فعلی تھانوی دیوبندی نے آیت مذکورہ کے ترجے میں کہا:

''اے ایمان والو! جب جمعہ کے روز نماز کے لئے اذان کھی جایا کرے تو تم اللہ کی یاد کی طرف چل پڑا کر واور خرید وفروخت چھوڑ دیا کرؤ'' (بیان القرآن ج مبلد ۱۳ اس)

شبیراحمد عثانی و یوبندی نے لکھا ہے '' اور دوڑنے سے مُر اد پورے اہتمام اورمستعدی کے ا

ساتھ جانا ہے۔ بھا گنا مراذ نہیں۔'' (تغیر عانی ص ۲۳۳)

آیت ندکوره می ﴿ یَا یَهُ الْکَدْیُنَ الْمَنُولَ ﴾ مت مراد المؤمنین ہیں۔ مشہور مفسر قرآن آنام ابو عفرابن جرئر الطمری استی رحمد اللہ نے کھاہے: مقالاتْ®

''یقول تعالی ذکرہ للمؤمنین به من عبادہ .... ''الخ الله تعالی اپنے مونین بندوں سے فرما تا ہے...الخ (تغیر طبری ۲۸ص۲۵) علامہ قرطبی نے لکھا ہے:'' خاطب الله المؤمنین بالجمعة دون الکافوین ..'' اللہ نے جمعہ کے ساتھ مونین سے خطاب فرمایا ہے، کافروں سے نہیں ...

(تنسیر قرطبی ج ۱۸ص۱۰)

قاضى ابوبكر بن العربى الماكى نے فرمايا: " ظاهر في أن السخاطب بسائيج معة الممؤمنون دون الكفار "ظاہريہ كرجعد كساتھ الموق منون كو خطاب كيا كيا ہے، كفاركوبيس \_ (احكام القرآن جهم ١٨٠١)

حافظ ابن كثير فرمايا: "وقد أمر الله المؤمنين بالاجتماع لعبادته يوم المجمعة " اورالله فرمايات كوره المجمعة " اورالله فرمايات كروه جمع موجا كيل ( تغيرا من كي فرمايات كروه بعد مع موجا كيل ( تغيرا من كي فرمايات كي فرمايات كي موجا كيل . ( تغيرا من كي فرمايات كي فرمايا

نيز د كيميّة نيبر الخطيب الشربيني (ج٣٣ ص ٣٠٥) اورتفيير السعدي (ج٢ص ٣٨٢) ذا شبغ من الله دور و تاريخ

خطیب شرینی نے کھا ہے:'' ای :اقروا بالسنتھم بالإیمان '' لینی وہلوگ جنھوں نے اپنی زبانوں سے ایمان کا اقرار کیا ہے۔ (تنبیر شرینی جہمہہ ۳۰۵)

ال وہ وت موں سے ہیں رہ ول سے ہیاں والہ اربیا ہے۔ او بیر برین ماں ماہ ماہ مسلم منین (تمام مونین) مراد مفسرین کی ان تفسیر ول سے ثابت ہوا کہ آیت نہ کورہ میں السوط منین (تمام مونین) مراد ہیں۔السموط منین میں ال (الف لام) استغراقی ہے لہذا جن کی تخصیص دلیل سے ثابت میں۔

ہے، اُن کے علاوہ تمام مونین مراد ہیں۔

امام بخاری رحمه الله نے اس آیت سے فرضیت ِجمعہ پراستدلال کیا ہے۔ دیکھیے مجھے بخاری ( کتاب الجمعہ باب فرض الجمعہ قبل ۲۵۲۸)

سیدنا عمر بن الخطاب و النیز اس آیت کی تشریح میں فرماتے تھے:''فامضو ۱ اللی ذکر الله'' پس الله کے ذکر کی طرف چلو۔ (تغیرابن جریرطبری ۲۸ص۲۵ دسندہ تھے) صحابی کی تشریح کے مقابلے میں عینی حنفی کا'' دوڑ نا''معنی کرنا غلط ہے۔

مقَالاتْ®

171

آیتِ ندکوره میں سعی کامعنی ' دوڑ تا'' کرتا آ ٹارِصحابہ کے بھی خلاف ہے اور دیو ہندی اکابر کے بھی خلاف ہے۔

﴿ وَ ذَرُوا الْبَيْكِ ﴾ كاجرمفهوم محمدقاسم نانوتوى ديوبندى في بتايا ب، غلط بالبذا اعلاء السنن (٣١٨) تامى ديوبندى كتاب كاحواله فضول بـ

اس آیت کوذکرکر کے امام ابو برگر بن ابرائیم بن المند رائنیم ابوری رحم الله (متوفی مسله متاب الله عز وجل یجب و لا یجوز أن ستنایی من ظاهر الکتاب جماعة دون عدد جماعة بغیر حجة ، و لو کان لله فی عدد دون عدد مراد لبین ذلك فی کتابه أو علی لسان نبیه ملله فی عدد دون عدد مراد لبین ذلك فی کتابه أو علی لسان نبیه ملله فلما عم و لم یخص کانت الجمعة علی كل جماعة فی دار اقامة علی ظاهر الكتاب ولیس لأحد مع عموم الكتاب أن یخرج قوماً من جملة بغیر حجة الكتاب ولیس لأحد مع عموم الكتاب أن یخرج قوماً من جملة بغیر حجة

پھر کتاب اللہ کے ظاہر کی اتباع واجب ہے اور ظاہر کتاب سے بغیر ولیل کے کسی جماعت کو جھوڑ کر کسی جماعت کو جھوڑ کر کسی جماعت کا استفناء جائز نہیں ہے اور آگر اللہ کی مراد کسی خاص عدد سے ہوتی تو اپنی کتاب یا اپنے نبی مَنْ اللہ کی مراب کی زبان پرضرور بیان کر دیتا، جب اُس نے (آیت کو) عام کر لیا اور تخصیص نہیں کی تو وارا قامت میں ظاہر کتاب کی رُوسے ہر جماعت پر جمعہ ضروری ہوااور کسی کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ عموم کتاب میں سے کسی قوم کو بغیر کسی مضبوط ولیل کے مکال دے۔ النے (الاوسط فی اسن والا جماع والا خلاف جہم ۴۰،۲۹)

تحقیقِ مذکورے ثابت ہوا کہ آیتِ مذکورہ میں شہری مونین کے ساتھ و بیہاتی مونین بھی شامل ہیں۔جس طرح شہروں میں افران ( نداء ) ہوتی ہے، اُسی طرح گاؤں میں بھی افران ہوتی ہے للبذاجب گاؤں میں جعد کی افران دی جائے تو نمازِ جعد پڑھنے کے لئے جانا ضروری ہے اور کسی آیت یا حدیث میں گاؤں میں نمازِ جعد کی افران کہنے ہے منع نہیں کیا گیا للبذا محمد تقی عثانی دیو بندی کی کتاب درس تر ندی کا حوالہ فضول ہے۔

مقالات<sup>®</sup>

سعودی عرب کے چیف جسٹس شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا:''نماز جعداورخطبہ کے قیام کے لئے کم از کم کتنے آ دمیوں کا ہونا شرط ہے؟'' تو انھوں نے جواب دیا:

''اس مسئلہ میں اہل علم کا بہت اختلاف ہے۔ صحیح ترقول یہ ہے کہ تین آ دمیوں کا ہونا کا فی ہے۔ایک امام اوراس کے علاوہ دواور آ دی۔ جنب کی بستی میں تین ایسے آ دمی موجود ہوں جوشر عاً مکلف، آزاداوراس بستی کے رہنے والے ہوں تو وہ جمعہ قائم کریں، ظہر نہ پڑھیں۔ کیونکہ نماز جمعہ کی مشروعیت اور فرضیت پر دلالت کرنے والے دلائل تین اوراس سے زیادہ جننے بھی آ دمی ہوں سب برعام ہے۔'' (نادئی جاس ۲۴۷)

سعودى عرب كمشهورمفتى شخ محر بن صالح إبن التيمين رحم الله في الكل حديث ت استدلال كرت بوع فرايا: " فيدل ذلك على جواز اقامة الجمعة بالقرى و أنه لا يشترط لاقامة الجمعة المصر الجامع كما قاله طائفة من العلماء . و ممن ذهب إلى جواز اقامة الجمعة في القرى: عمر بن عبدالعزيز و عطاء و مكحول و عكرمة والأوزاعي و مالك و الليث بن سعد والشافعي و أحمد و إسحاق و كان ابن عمر يمر بالمياه بين مكة والمدينة فيرى أهلها يجمعون فلا يعيب عليهم ... "

پس بیاس پردلیل ہے کہ گاؤں میں جعہ قائم کرنا جائز ہےاور جعہ قائم کرنے کے لئے مصر جامع کی شرطنہیں ہے جبیبا کہ علاء کی ایک جماعت نے کہاہے۔

عمر بن عبدالعزیز ، عطاء ، کمول ، عکرمہ ، اوزاعی ، ما لک ، لیدہ بن سعد ، شافعی ، احمد اور اسحاق گاؤں میں نماز جعد قائم کرنے کے جواز کے قائل تھے اور ابن عمر ( رٹیاٹٹیڈ ) مکد اور مدینہ کے درمیان پانی والی جگہوں پرلوگوں کو جعد پڑھتے و کیھتے تو اُن پر اٹکار ( یعنی اُن کارد ) نہیں کرتے تھے ... ( شخ ابن تلمین کی شرح سمح بناری جسم ۸۹۸۵۸۸۸)

امام مالک (بن انس رحمہ اللہ ) نے فرمایا: مکہ اور مدینہ کے درمیان پانیوں کے پاس محمہ

مقالات<sup>©</sup>

(مَنَّاتَثِيَّمُ) كَ صَحَابِ (ثَنَّاتُشُمُ) جَعِم بِرُحَة تَصَد (مسنف ابن ابي شيب ٢٠٠٥ ١٠٥ ومند الله ) ابن يمام في كا ايك قول بيان كياجاتا ہے: " ان قوله تعالى (فاسعوا الى ذكر الله ) ليس على اطلاقه اتفاقًا بين الائمة اذلا يجوز اقامتها في البوادي اجماعًا " ليس على اطلاقه اتفاقًا بين الائمة اذلا يجوز اقامتها في البوادي اجماعًا " " بِشك الله تعالى كا قول (فاسعوا الى ذكر الله ) مطلق (يعنى عام ) نبيس آئم كريان متفقطور برجبكه ويهات ميں جمعا قائم كرنا اجماعًا جائز نبين "

اس قول كيسلسله مين تين باتين پيش خدمت مين:

ا: ابن ہمام حنفی نے ائمہ کے اتفاق کا ثبوت پیش نہیں کیا۔

۲: البوادی کااردوتر جمہ'' دیہات''تو غلط ہے جیسا کہ آگے آرہا ہے اور شیح ترجمہ جنگل، صحرا ہے لیکن ابن ہمام نے جنگل صحرا میں جمعہ کے ناجائز ہونے پر اجماع کا ثبوت پیش نہیں کیا اور اس جعلی اجماع کے رد کے لئے مصنف ابن ابی شیبہ کا فہ کورہ بالا ایک حوالہ ہی کافی ہے۔ کیا خیال ہے؟ اگر امیر الموشین ابنی فوج کے ساتھ جنگل یاصحرا میں نما نے جمعہ پڑھ لیں تو حنفیوں کے نزدیک بینماز ہوجائے گی یانہیں؟!

۳: بوادی کا ترجمہ دیہات غلط ہے۔ بوادی کا واحد با دیہ ہے جو کھلے جنگل کو کہتے ہیں۔ دیکھئے لغت کی کتاب القاموس الوحید (ص۱۵۵)

ابو بكرالجساص حنى نے وعوىٰ كيا ہے كه بوادى اور منائل الاعراب ميں جمعہ جائز نہيں ہے۔ اس قول كے سلسلے ميں جارباتن پيش خدمت ہيں:

ا: بوادی دیبات کونہیں بلکہ کھلے جنگل کو کہتے ہیں لبندا گاؤں میں جمعہ کے خلاف بیر قول پیش کرنا غلط ہے۔

۲: منابل کاوا حد نھل ہے جو پانی کے گھاٹ اور جنگل میں مسافروں کی منزل پڑاؤ کو کہتے میں ۔ دیکھئے القاموس الوحید (ص۱۷۸)

لہٰ دا قولِ مٰدکور کا تعلق گاؤں سے نہیں ہے۔

۳ امام ما لک رحمداللہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام کے اور مدینے کے درمیان پانی کی جگہوں

مقالات ®

(گھاٹ)کے پاس نماز جمعہ پڑھتے تھے۔حوالہ سابقہ صفحے پرگزر چکاہے۔ لہذاا جماع کادعویٰ باطل ہوا۔

۳٪ اگرخلیفة المسلمین جنگل اورگھاٹ پر جمعہ پڑھےتو علماء کے ایک گروہ کے نز دیک جمعہ صحیح ہےللمذااجماع کادعویٰ باطل ہوا۔

## ديهات مين خريد وفروخت

سیایک حقیقت ہے کہ گاؤں میں بھی خرید وفروخت ہوتی ہے۔ ہرگاؤں میں ایک آدھ د کان ضرور ہوتی ہے جہال سے لوگ اپنی ضروریاتِ زندگی کی اشیاء خریدتے ہیں۔ زمینوں پر جونصلیں اُگتی ہیں مثلاً گندم وغیرہ ، اُن کی بھی خرید وفروخت ہوتی ہے لہذا ﴿ وَ ذَرُوا الْبَیْعَ ﴾ کے تکم میں دیہات بھی شامل ہیں۔

اگر کوئی کے کہ دیہات میں ہر چیز نہیں ملتی تو عرض ہے کہ بعض شہروں میں بھی ہر چیز نہیں ملتی بلکہ اُن شہروں کے باشندے دوسرے شہروں میں جا کرمطلوبہ چیزیں قریدتے ہیں مثلاً حصروشہر میں بہت عرصہ تک کاریٹ مثلاً حصاتو لوگ اٹک شہر جاتے تا کہ کاریٹ فرید نے کے لئے فریدیں۔بعض اوقات ایک چیز اٹک میں بھی نہیں ملتی تو لوگ وہ چیز فریدنے کے لئے راد لینڈی،اسلام آبادیاپشاوروغیرہ چلے جاتے ہیں۔

یادر ہے کہ آ ہت جمعہ سے دیہا توں کا استفاء کی دلیل سے ٹابت نہیں ہے۔
تنبیہ: اجماع بھی شرقی جمت ہے لہذا جس کی تخصیص اجماع سے ثابت ہے وہ ٹھیک ہے
لیکن یادر ہے کہ آ بت ندکورہ کے عموم سے دیہاتی کا خارج ہونا اجماع سے ٹابت نہیں ہے۔
دوسری دلیل: سیدنا طارق بن شہاب صحالی ڈالٹھ نے سروایت ہے کہ نبی مُنا لِیْکِم نے فرمایا:
((الجمعة حق واجب علی کل مسلم فی جماعة إلا أربعة :عبد مملوك،
أو امرأة أو صبی أو مریض.))

ہرمسلم پر جماعت کے ساتھ جمعہ حق اور واجب ہے سوائے چار کے: زرخر پد غلام، عورت،

مقَالاتْ<sup>®</sup>

بچه يامريض \_ (سنن الى داود: ١٠ ١٠١س كى سندطار ق بن شهاب را الله تك صحيح ب\_ )

روایت ِ فدکورہ کے بارے میں امام ابوداور نے فر مایا: طارق بن شہاب ( والعُنَّمُ اُ ) نے نبی سَلَّ الْقِیْمُ مِ کوو یکھااور آ بے سے بچھ بھی نہیں سنا۔ (سنن ابی دادرس ۱۲۸)

علامہ نو دی نے الخلاصہ میں کہا: اور (ابوداود کا) یہ قول حدیث کے سیح ہونے پر جرح نہیں کرتا کیونکہ بیصحافی کی مرسل ہے اور یہ جت ہے اور (یہ) حدیث بخاری وسلم کی شرط برے۔ (نصب الرابی ۲۲ م ۱۹۹۵)

مزید عرض ہے کہ مرسل صحابی کے بارے میں حافظ ابن حجر العسقلانی نے فرمایا:

"وقد اتفق المحدثون على أنه في حكم الموصول "اورمحدثين كاس پراتفاق هم كميموصول كي هم بين ب- (برى السارى سه ١٣٥٠ الحديث النائث من كتاب الطهارة) نيز و يكي اختصار علوم الحديث لا بن كثير (ار ١٥٩٠ ا ١٥٩٥) اورمقدمه ابن الصلاح (ص 20)

محمر عبید الله الاسعدی نے مرسل صحافی کے بارے میں لکھا ہے: '' جمہور کے نز دیک مقبول و لائق احتجاج ہے'' (علوم الحدیث صے ۱۳۰۱س کتاب پر حبیب ارحمٰن اعظمی دیو بندی کی تقریظ ہے۔)

خلاصہ یہ ہے کہ سیدنا طارق بن شہاب رقائفنا کی بیان کردہ حدیث صحیح ہے۔ والحمد للہ

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ استثناء والے اشخاص کے علاوہ ہر شخص پر جمعہ واجب ہاوراس میں دیہاتی کااستثناء کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔

تیسری دلیل: سیده هفصه فاتنهٔ سے روایت ہے کہ نبی مَثَالَیْمُ اِنْ فرمایا: ((عللی کل محتلم رواح الجمعة .)) الخ ہر بالغ پر جعہ کے لئے جانا ضروری ہے۔ الخ

(سنن الي واود ٢٣٠١ وسنده صحح وصححه ابن خزيمه: ٢١ ١١، وابن حبان [الاحسان]: ١٣١٤)

اس روایت ہے بھی ثابت ہے کہ ہر بالغ شہری اور دیہاتی پر جمعہ ضروری ہے۔ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے فرمایا:'' ففر ض المجمعة و اجب علی کل بالغ '' اور ہر بالغ پر جمعہ فرض ہے۔ (سمج ابن خزیمہ ج سوس ۱۱ ۱۷۲۱)

مختلم سے ہر بالغ مراد ہے، چاہے وہ شہر میں رہتا ہویا گاؤں میں اور جس کی تخصیص

مقالاتْ®

ولیل سے فابت ہوجائے مثلاً بالغ غلام اور مسافر تووہ اس کے عموم سے خارج ہے کیکن یاد رہے کہ دیہاتی کی تخصیص کسی دلیل سے فابت نہیں ہے۔

ر بے دویہاں کی سیس کا و است تا بیٹ یں ہے۔ چوھی دلیل: رسول اللہ مَنَّ اللّٰهِ عَلَی قلوبھم ٹم لیکونن من الغافلین .)) و دعھم الجمعات أو لیختمن اللّٰه علی قلوبھم ٹم لیکونن من الغافلین .)) لوگوں کو جیح (جمعہ کی نمازیں) ترک کرنے ہے رکنا چاہئے یا اللّٰم اُن کے دلوں پر ممرلگا وےگا پھروہ عافلوں میں ہے ہوجا کیں گے۔ (سیح سلم: ۸۲۵ بر تیم داراللام: ۲۰۰۲) یا نچویں دلیل: سیدتا ابوالجعد الضمر کی ٹائٹیئے ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰم مَنَّ اللّٰمِیْنِ نے فرایا: ((من توك ثلاث جمع تھاوناً بھا طبع اللّٰه علی قلبه .))

جو شخص سستی کرتے ہوئے اور حقیر سمجھتے ہوئے تین جمعے ترک کر دے گا تو اللہ اُس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ (سنن ابی داود:۱۰۵۲، وسندہ حسن دھندالتر ندی:۰۰۵وسجھ ابن تزیمہ:۱۸۵۷، دابن حبان ۱ الموارد:۵۵۴، ۵۵۳ اوالحا کم علی شرط سلم ارد ۲۸ دوافقہ الذہبی)

جَمِّمُ وَلَيْلَ: سيدنا جابر بن عبدالله الانصارى رَفَالْتُوَ سے روایت ہے کہ نبی مَلَالْیَا ہِمَ نے فرمایا: ((من توك المجمعة ثلاث موار من غیر عدر طبع الله علی قلبه .)) جَمِّعُ فس عدر کے بغیر تین دفعہ جمعہ ترک کردیتواللہ اس کے دل پر (نفاق کی) مہرلگا دیتا ہے۔

(مىنداجىيە ٣٣٣، مىندەخىن داللفظ لەراىن ماجە:١٣٦١، وصححه ابن خزىمە: ١٨٥، دالبومىرى فى ز دا كدابن ماجە )

ساتویں دلیل: سیدنا ابوقا وہ ڈگائنڈ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائیٹے آنے فر مایا: جو خص کسی ضرورت کے بغیر تین جمعے ترک کردے تو اس کے ول پرمہر لگا دی جاتی ہے۔

(منداحه ج ۵ص ۱۳۰۰ دسنده جسن ،شرح مشکل الآ څارللطحا وي ۸ص ۲۱ ت ۳٬۸۴۳)

آ مُصُوسِ دلیل: سیدنا عقبہ بن عامرالجہنی دلائٹیٔ سے ایک روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ مَنْ اللّٰیُمْ نے اُمت کی ہلاکت اُن لوگوں کے ہاتھوں پر بیان فر مائی جو ((یدعون الجماعات و الجمع )) نماز باجماعت اور جمعے پڑھنا چھوڑ دیں گے۔

( كتاب المعرف والتاريخ للامام يعقوب بن سفيان الفارى ج٢ص ٥٠٥ وسنده حسن، شعب الايمان ليم تم

مقَالاتْ®

. ج مهم ۴۲۱ ح ۴۷،۴۷ نيخ محققه و قال الحقق : اسناد ه حسن )

میں نے بیارادہ کیا کہ ایک آ دمی کونماز پڑھانے کا عکم دوں پھراُن لوگوں کے گھروں کوجلا

دول جو جمعہ سے پیچھے رہتے ہیں۔ (صحیح مسلم: ۲۵۲، دارالسلام: ۱۳۸۵) لیا

وسویں دلیل: سیدنا ابوموی الاشعری والنیئ سے روایت ہے کہ نبی مَثَافِیْ نِ فِي مِلَا فَیْرِ مِنْ اللهِ

ہرمسلمان پر جماعت کے ساتھ جمعیت واجب ہے سوائے چار کے: زرخریدغلام، یاعورت،

ما بچه ما مریض \_ (المت درک للحائم جام ۲۸۸ ت ۹۲ ۱۰، و حجیمل شرط الفیجین و قال الذہبی شیخ ) اس

اس صدیث کوحافظ ابن حجرنے شاذ قرار دیا ہے کین اس کے سارے رادی ثقه ہیں اور حاکم وذہبی دونوں نے اسے حیح کہا ہے۔اصولِ حدیث کا بیمسئلہ ہے کہ ثقة راوی کی زیادت معتبر ہوتی ہے۔ سرفراز خان صفدر دیو بندی نے لکھا ہے:

''اورتمام محدثین کااس امرمیس اتفاق ہے۔ کہ لقتہ کی زیادت قابل قبول ہے۔''

(احسن الكلام طبع دوم ن اص ١٩٣٠، باب دوم بيلي حديث)

ان دس دلائل اور دیگر دلائل کا خلاصہ ہے کہ ہرمسلمان پر نما زِ جمعہ فرض ہے، سوائے اُن کے جن کی شخصیص یا استثناء دلیل کے ساتھ ٹابت ہے۔ درج ذیل معذورین کی شخصیص دلائل کے ساتھ ٹابت ہے:

ا: غلام

۲: عورت

m: نابالغ بچه

۳: بيار

۵: مسافر

مقَالاتْ<sup>®</sup>

٢: شرعى عذر مثلاً بارش وغيره

**2: خوف** 

لیکن کسی ایک دلیل میں بھی دیباتی کا استثناء یا شخصیص ثابت نہیں للہذا بتیجہ یہ نکلا کہ ہرشہری اور دیباتی پر جمعہ فرض ہے بسوائے اُن کے جن کی شخصیص ثابت ہے۔

## آ ثارسلف صالحين

ان دلاكل مذكوره كے بعداب آثار سلف صالحين پيش خدمت ميں:

السيدناعبرالله بن عباس وللفي الشيئ في المناف المستحدة اللات جسمة مع السيدناعبرالله بن عباس وراء ظهره "جسف في المارتين المسلام وراء ظهره" بحسف في المارتين المسلام وراء ظهره "جسف في الماركين المسلام كواني بيني المسلم كواني بيني المسلم كواني بيني المسلم كواني بيني المسلام كواني بيني المسلم كواني كوان

(مندالي يعليٰ ج ۵س۲۰۱۶ ۱۳ ۱۲ ۱۳ وسنده صحح وقال أهيشي في مجمع الزوا ند۴ ۱۹۳۷: "ور حساليه ر حسال الصحيح" وقال المنذ ري في الزغيب والتربيب ج اص ۵۱۱ ۲۵ ۱۴۰: "د و اه أبو يعلي مو قوفًا بإسناد صحيح")

الجمعة فكتب : جمّعوا حيث كنه أنهم كتبوا إلى عمر يسألونه عن الجمعة فكتب : جمّعوا حيث كنتم "أنهون في (سيدنا) عمر (التيخذ) كي طرف المحمدة فكتب : جمّعوا حيث كنتم "أنهون في الميمية بهان بهي بوجهد بردهول كها، وه جمعد كي بار عيم بوجهد بردهول في المحمد المعمد بالمعمد المحمد بالمعمد المحمد المعمد المعمد

اس اثر سے معلوم ہوا کہ (بہت ہے ) لوگوں نے سیدنا عمر ڈٹائٹنڈ سے جمعہ پڑھنے کا مسئلہ پوچھاتھا تو انھوں نے لوگوں کو تکم دیا بتم جہاں بھی ہونما زِجمعہ پڑھو۔

اس اثر پرامام ابن انی شیبے درج ذیل باب باندھاہے:

'' من كان يوى الجمعة فى القرى وغيرها ''جُوْخُصُ گَا وَل وغيره مِن جمعه كا قائل ہے۔ (مصنف ابن الى شيب جَمْتِين مُوعبد السلام شاہين خاص ۴۳۰)

لینی محدثین کرام نے اس اثر سے بیٹابت کیا ہے کہ گاؤں وغیرہ میں جمعہ پڑھنا

مقَالاتْ ® \_\_\_\_\_\_\_

چاہئے۔ حافظ ابن حجر العسقل نی نے فرمایا: "وهذا یشمل المدن و القری " اوریشہرول اور گاؤل پر مشتل ہے۔ (فق الباری ۲۳ ص ۲۶۰ تحت ح۹۲) لینی اس فاروقی تھم سے مرادشہر بھی ہیں اور گاؤل بھی ہیں۔

یے ظاہر ہے کہ لوگ شہروں میں بھی رہتے تھے اور دیہات وغیرہ میں بھی رہتے تھے اوراس اثر میں صرف سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائنڈ کا سوال نہیں بلکہ بہت سے لوگوں نے بیرمسئلہ یو جھاتھا۔

ں رک میری، در ہر یاہ روں وں وران میں جمر العسقلانی کی اس تشریح کے مقابلے میں عینی حنفی امام ابو بکر بن ابی شیبہ اور حافظ ابن حجر العسقلانی کی اس تشریح کے مقابلے میں عینی حنفی

ک تاویل باطل ہے۔ کی تاویل باطل ہے۔

امام ایوب اسختیانی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ مکے اور مدینے کے درمیان پانی والی جگہوں پر رہنے والے اوگوں کی طرف عمر بن عبد العزیز (رحمہ اللہ/ خلیفہ) نے لکھ بھیجا تھا کہ نما فی جمہوں پر مصنف عبد الرزاق جسم ۱۹۹ حاما ۵۱۸۱ دسندہ جمجے)

اس اثر کے بعدا مام عبدالرزاق نے بغیر کسی سند کے لکھا ہے کہ عطاء نے فر مایا: ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ مصر جامع کے علاوہ جمعینہیں ہے۔ (ایسنا ص ۱۲۹)

اس کی سند منقطع اور بے سند ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

امام زہری رحمہ اللہ (تابعی ) سے امام معمر بن راشد نے ایسے گاؤں کے بارے میں پوچھا جو جامعہ شہو (یعنی چھوٹا گاؤں ہو ) جس میں لوگ جمعہ پڑھتے ہیں، کیا میں اُن کے ساتھ جمعہ پڑھوں اور قصر کروں؟ تو اُنھوں نے فرمایا: جی ہاں!

(مصنف عبدالرزاق جساص • ١٥٦٨ ١٥٨٥ وسنده صحيح)

اس انڑے معلوم ہوا کہ امام زہری کے نز دیک چھوٹے گاؤں میں بھی جمعہ پڑھنا جائز ہے۔

سیدنانس ڈاٹٹیڈ کے بارے میں عبدالدائم جلالی دیوبندی نے لکھاہے:

''اورآپ کامکان بھرہ سے دومیل کے فاصلے پرزاویینا می گاؤں میں تھا۔''

(صيح بخارى:مطبوعه المكتبة العربية آبال ثاؤن لا مورج اص ٥٠٩ تأل ح ٨٦٠)

سيدناانس والغين ك بارے ميں محجى بخارى ميں اكھا ہوا ہے كـ "أحيانًا يجمع و أحيانًا لا

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

یجمّع "آپبعض دفعہ جمعہ پڑھتے تھے اور بعض دفعہ جمعنہیں پڑھتے تھے۔ (قبل ۹۰۲) جمعہ نہ بڑھتے تھے کی تشریح میں عبدالدائم جلالی نے لکھاہے:

> ''(بلکہ بھرہ کی جامع متجد میں آکر پڑھتے تھے)'' (صحیح بخاری سرجم جام ٥٠٩) حافظ ابن حجرنے اس اثر کی تشریح میں لکھاہے:

" أي يصلى بهن معه الجمعة أو يشهد الجمعة بجامع البصرة "" لين آپ اپن ساتھيوں كے ساتھ جمعہ پڑھ ليتے يا بھرے كى جامع محبد ميں جمعہ پڑھتے تھے۔ (فتح الباري ٢٣ ص ٣٨٥ تحت ٩٠٢)

> سیدناانس بڑانٹئؤ زاویہ (نامی ایک گاؤں) میں عید کی نماز پڑھتے تھے۔ د کیمئے میچ بخاری (قبل ح ۹۸۷ کتاب العیدین ہاب اذافا نة العیدیصلی رکعتین ) جب عید کی نماز گاؤں میں جائز ہے توجمعہ بدرجۂ اولی جائز ہے۔

امام ما لک رحمہ اللہ نے بتایا کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان پانی والی جگہوں کے پاس صحابہ (رضی اللہ عنہم اجمعین) جمعہ پڑھتے تھے۔ (مصنف ابن ابی شیبرج ۲۰ ۱۰۰، وسندہ تھے الی الدام مالک)
 امام بخاری رحمہ اللہ نے سیح بخاری میں 'باب البحہ معہ فی القری و الممدن '' باندھ کریہ اشارہ کیا ہے کہ گاؤں اور شہروں میں جمعہ جائز ہے۔
 ہٰ کورہ باب کے لئے و کیمئے سیح بخاری (مع فتح الباری ج ۲ ص ۲۵۹)

افظابن مجرنے لکھاہے:

" وعند عبدالوزاق باسناد صحیح عن ابن عمر أنه كان يوى أهل المهاه بین مكة و المدینة یجمعون فلایعیب علیهم "اور هی شد کے ساتھ عبدالرزال کی روایت ہے کہ ابن عمر ( رفی افیز ) کے اور مدینے کے درمیان پانی والی جگہوں پر رہنے والے لوگوں کو جمعہ پڑھتے و کی تھے تو اُن پر کوئی اعتر اض نہیں کرتے تھے ۔ (فتح الباری جم ۱۳۸۰) سیدنا ابن عمر رفی افیز کی طرف منسوب جس روایت میں آیا ہے کہ" اِذا کان علیهم اُمیر فلیجمع" جب اُن پر کوئی امیر بھو جمعہ پڑھائے۔ (اسن البر کاللیم تی ۱۷۸۷)

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مقالات<sup>®</sup>

اس کی سندمولی لآل سعید بن العاص کے مجبول ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ نیوی نے لکھا ہے:'' قلت: إسنادہ مجھول'' میں نے کہا:اس کی سندمجہول ہے۔ (آٹار اسنن ص۳۵۳قت ۸۹۹)

دوسی اورحسن لذانه حدیثوں پرامام ابوداود نے باب باندھا ہے:

'' ہاب الجمعة فی القری '' گاؤں میں جھے کاباب (سنن ابی داودس ۱۲۸ ہیل ۱۰۲۸) اور امام ابو داود نے گاؤں میں جمعہ نہ ہونے پر کوئی باب نہیں بائد ھالبذا ثابت ہوا کہ امام ابوداودگاؤں میں نمازِ جمعہ کے جوازیاد جوب کے قائل تھے۔

خلیل احدسہار نیوری دایو بندی نے اس باب کی تشریح میں کھا ہے:

" أي حكم الجمعة في القرى فتجب على أهل القرى أن يجمعوا فيها... " ليني ويهات مِن جمعه كاحكم يس ديها تيون پر جمعه پڙهناواجب ہے...الخ

(بذل المجودج ٢ ص ٢٨ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت لبنان)

• 1) عطاء بن الى رباح (تابعى) رحمه الله فرمايا: "إذا كانت قرية لازقة بعضها ببعض جمّعوا" أكرابيا كاوّل بوء جس كهر أيك دوسر سيسه على بوك بول تووه جمعه بإهيس كيد رسم ٥٢٨ ح ٥١٨ وسنده حن، جمعه بإهيس كيد (مصنف ابن الى شيبه مطبوعه: مكتبة الرشد الرياض ٢٦٥ م ٥٢٨ ح ٥١٨ وسنده حن، مصنف ابن الى شيبه المؤمر والدج مهم ٥٨٨ ح ١١٨)

اس اٹر کے راوی معقل بن عبید اللہ الجزری رحمہ اللہ جمہور کے نز دیک موثق ہونے ک وجہ سے حسن الحدیث تصاور باقی سندھیج ہے۔

اس اثر پرامام ابو بکرین انی شیدن "من کان یسوی المجمعة فسی القوی وغیرها" کاباب بانده کرین تابت کردیا ہے کہ گاؤں میں جعم ائزیا واجب ہے۔

بعض اعتراضات کے جوابات

ا ببعض الناس کے بعض اعتر اضات اور شبہات کے جوابات پیشِ ضدمت ہیں: ۱) سیدنا عبداللہ بن عباس ڈلٹٹئؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سکا ٹیٹیٹم کی مسجد کے بعد پہلا جعد جواناء قریة من قری البحرین ، قال عنمان : قریة من قری عبدالقیس "
بحرین کے گاؤل میں سے ایک گاؤل جوانا ، عثمان (بن ابی شیبه ) کی روایت کے مطابق :
عبدالقیس (قبیلے ) کے گاؤل میں سے ایک گاؤل میں / پڑھا گیا۔ (سنن ابی واود ، ۱۰۲۸۰)

اس حدیث کی سندھیجے ہے اور عثمان بن ابی شیبه پر بعض الناس کی جرح مردود ہے۔
عثمان مذکور رحمہ اللہ صحیحین ، سنن ابی واود ، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کے راوی تھے۔
صحیح بخاری میں اُن کی تقریباً اسٹھ (۱۲) روایتیں موجود ہیں۔
ویکھئے مقارح سی ابن کی تقریباً اسٹھ وصدوق قرار دیا ہے اور ایسے راوی پر جرح مردود ہوتی ہم بھرور محدد شین نے اُسٹیس اُقد وصدوق قرار دیا ہے اور ایسے راوی پر جرح مردود ہوتی

جمہور محدثین نے آخیس تقد وصدوق قرار دیا ہے اور ایسے راوی پر جرح مردود ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ اس روایت میں منفر ذہیں بلکہ محد بن عبداللہ المحرمی نے بھی جوا ٹاکو قرید (گاؤں) کہا ہے۔ دیکھئے سنن الی داود (مجلد واحد طبع دارالسلام میں ۱۹۲۲) امام یہتی کی کتب اسنن الکبری میں عبداللہ بن المبارک عن ابراہیم بن طہمان کی روایت میں بھی '' بجو اٹا قریمة من قری عبدالقیس '' کھا ہوا ہے۔ (دیکھئے ہیں میں الی معلوم ہوا کہ عثمان بن الی شیبر حمداللہ پر یہاں اعتراض سرے سے مردود ہو اور یہ بات عام طالب علموں کو بھی معلوم ہے کہ راوی حدیث کی روایت یا تشریح کے مقابلے میں مجم البکری ہویا کوئی دوسرامثل ابوالحن النمی وغیرہ ہو،اس کی بات ہمیشہ مردود ہوتی ہے۔ مجم البکری ہویا کوئی دوسرامثل ابوالحن النمی وغیرہ ہو،اس کی بات ہمیشہ مردود ہوتی ہے۔ میں قریب عثمان بن ابی شیبہ کے بارے میں بعض الناس نے پرائم کی ماسٹر محمد المین اوکاڑوی دیو بندی کی کتاب تجلیات صفدر کے حوالے سے کھا ہے کہ ''جوائی کے بارے میں قریب دیو بندی کی کتاب تجلیات صفدر کے حوالے سے کھا ہے کہ ''جوائی کے بارے میں قریب دیو بندی کی کتاب تجلیات صفدر کے حوالے سے کھا ہے کہ ''جوائی کے بارے میں قریب دیو بندی کی کتاب تجلیات صفدر کے دوالے سے کھا ہے جو کہ خود ضعیف راوی ہیں (میزان الاعتدال بحوالہ تجلیات صفدر ک

عرض ہے کہ میزان الاعتدال میں عثمان ند کور کوضعیف نہیں بلکہ 'صبع '' لکھا ہوا ہے۔ (دیکھئے جسم ۳۵ سے ۵۵۱۸)

حافظ ذہبی رحمہ اللہ جس کے ساتھ ''صصح '' کی علامت لکھیں تووہ اُن کے نزدیک ثقہ ہوتا

مقَالاتْ

ہے۔ دیکھئے حافظ ابن حجر کی کتاب لسان المیز ان (ج ۲ص ۱۵۹، دوسر انسخہ ج ۲ص ۲۸۹) حافظ ذہبی نے اپنی دوسری مشہور کتاب میں عثمان ندکور کے بارے میں کھھا ہے: " لا ریب أنه کان حافظًا متقنًا "الخ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ متقن (ثقه) حافظ تھے۔ (سیراعلام النلاء ج ۱۱۹ میں ۱۵۲)

تنبید: عثان بن الی شیبر حمد الله سے قرآن مجید کا غلط طور پر پڑھنا باسند سیح ثابت نہیں ہے اور اس سلسلے کی ساری روایات ضعیف ومردود ہیں۔

دوسرے بیر کہ دوسرے دوثقہ رادیوں نے بھی قرید(گاؤں) کالفظ روایت کیا ہے لہذا ثقہ راوی پر جرح سرے سے مردود ہے۔والحمد لله

جواثا شهر نبیں بلکہ گاؤں تھا اور بی عین ممکن ہے کہ بعد میں شہر ہو گیا ہو۔ حافظ ابن حجر العسقل نی نے لکھا ہے:''مع احتمال أن تكون في الأول قوية ثم صارت مدينة'' اس احتمال كے ساتھ كہ يہ پہلے گاؤں ہواور بعد میں شہر ہوگیا ہو۔

(فتح الباري ج مص ۱۸۹۳ تحت ح ۸۹۲)

حافظ ابن مجر کے مقابلے میں چودھویں صدی کے نیموی تقلیدی اور ورس ترندی (۲۲۸/۲) وغیر جا سے حوالے بے کار ہیں۔

عینی حقی کے بارے میں عبد الحی کھنوی حقی نے لکھا ہے: '' و لو لم یکن فیده رائعة التعصب المدهبی لکان أجو د و أجو د ''اوراگراُن میں ندہبی تعصب کی اور شہوتی تو بہت بہتر ہوتا۔ (الفوائد البیدس ۲۷۳ مجودین احمد بن موکی العین)

سیدنا کعب بن مالک ڈائٹٹؤ سے روایت ہے کہ (سیدنا) اسعد بن زرارہ (ڈائٹٹؤ) نے سب سے پہلے ہمیں ھڑ م النبیت ( کیستی ) میں مقان تقیع پر جمعہ پڑھایا جو کہ بنو بمیاضہ کی زمین میں واقع ہے، اے نقع اکتف ممات بھی کہتے ہیں۔

(سنن ابی داود ترجمة الشیخ ابی انس محمد سر در گو برتصوری هظه الله جام ۳۹۹،۳۲۸ ت ۲۹،۱۰۱۹ نشلاف بسیر ) اس وقت و ہاں صحاب کی تعدا د چالیس (۴۰۰ ) تقلی ۔ و يکھئے سنن الى داود مع عون المعبود (ج اص١٣١٧)

اس روایت کی سندهسن لذاته ہے ، امام المغازی محمد بن اسحاق بن بیبار نے ساع کی تصریح کردی ہے۔

د يكھئے بي ابن خزيمه (ج٣ص ١١١ ح١٤٢) اور سيح ابن الجارود (امتقل: ٢٩١)

اسے ابن خزیمہ اور ابن الجارود کے علاوہ حاکم اور ذہبی دونوں نے مسلم کی شرط برصیح کہا ہے۔ د کیھئے المستد رک ولکنجیص (ج اص ۲۸۱)

امام یہ ق نے فرمایا:'' و هذا حدیث حسن الإسناد صحیح ''اور بیحدیث سند کے لحاظ سے حسن (اور) صحیح ہے۔ (اسن الكبرئ جسم ۱۷۵)

برم النبیت مدینطیبه کے نزدیک حره بی بیاضه کا ایک موضع تھا۔

د يكھئے انتہل العذب المورودشرح سنن ابی داود (ج٢ص٢١٨،٢١٩واللفظ له)عون المعبود (ج اص٣١٣) اور بذل المجبو د (ج٢ص٥٣)

حره بني بياضه كے كہتے ہيں؟اس كى تشريح ميں عيني حفى نے فرمايا:

'' هى قرية على ميل من المدينة ''يدرينے سے ايک ميل كے فاصلے پرايک گاؤں تھا يا ہے۔ (شرح سِنن ابی داودللعين جهس ٣٩٥)

نيزو يكھئے بذل الحجو د (ج٢ص ٥ انقله عن العيني )اورعون المعبود (جاص ١٣١٨)

ال حديث يردرج ذيل محدثين كرام نے گاؤل ميں جعد كابواب باندھے ہيں:

ا: امام ابوداود ( قال: باب الجمعة في القرى )

٢: بيريق (قال: باب العدد الذين إذا كانوا في قرية و جبت عليهم الحمعة)
 محدث ابوسليمان حد بن محمد الخطالي (متوفى ٣٨٨هـ ) فرمايا:

"و فى الحديث من الفقه أن الجمعة جواز ها فى القرى كجوازها فى المدن و الأمصار لأن حرة بنى بياضة يقال قرية على ميل من المدينة" المدن و الأمصار لأن حرة بنى بياضة يقال قرية على ميل من المدينة" اور (اس) صديث من يفقه به كرجس طرح شهرول من جمه جائز ب، أى طرح ديهات

مقَالاتْ ③

میں بھی جعہ جائز ہے کیونکہ حرہ بنی بیاضہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مدینے سے ایک میل کے فاصلے پرگا وَل ہے یاتھا۔ (معالم اسن جاس ۲۱۱)

محدثین کی ان تصریحات کے مقابلے میں بہت بعد کی تفسیر روح المعانی وغیرہ کے حوالوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

بعض الناس نے لکھا ہے کہ'' صحابہ نے یہ جمعہ اپنے اجتہا دے فرضیت جمعہ سے پہلے ہی پڑھا تھا اور اس وقت جمعہ کے احکام ہی پڑھ لیا تھا۔۔۔۔۔ یہ جمعہ صحابہ کرامؓ نے اپنے اجتہا دے پڑھا تھا اور اس وقت جمعہ کے احکام ناز ل بھی نہیں ہوئے تھے لہٰذا اس واقعہ سے کوئی استدلال نہیں کیا جاسکتا۔''

(ایک تقلیدی فتو کاص ۲۰۵)

عرض ہے کہ صحابہ کا بیا جہاد دیو بندی وتقلیدی'' فقہاء'' کے اجہادات سے ہزار گنا بہتر ہے۔ دوسرے بیک اُس وفت رسول الله سَائِیْظِم زندہ تصلیکن آپ نے اُن پرکوئی ردنہ فرمایا۔ تیسرے بیک صحابہ کرام رضی الله عنهم اجمعین کا بیہ جمعہ و گیا تھایا نہیں؟ جواب دیں۔! صحابہ کرام ڈی کُٹین کے اجہادات روکر کے اسپنے تقلیدی دیو بندی اکابر کے اجتہادات منوانا کہاں کا انصاف ہے؟!

يەكہنا كەيە" ھەرىيە مرفوع نېيى بىر بلكەموتوف ب، دووجەسے مردود بے:

اول: صحابهٔ کرام کا بیمل اورموقوف روابیت تمام حفی فقهاء کے مقابلے میں راج اور مضبوط ہے۔کہاں صحابۂ کرام رضی اللّٰء نہم اجمعین اور کہاں حنی فقہاء؟ سبحان اللّٰہ!

دوم: دیوبندی اصولِ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ'' صحابی کا یہ بیان کہ صحابہ ایسا کہتے تھے یا

كرتے تھے، يافلال كام ميں حرج نہيں سجھتے تھے۔

ا: اگر حضور صلی الله علیه وسلم کے زمانے کی طرف نسبت کر کے ایسا کہا جائے توضیح یہ ہے کہ مرفوع قراریائے گی جیسے ....''

(علوم الحدیث تالیف محمد عبدالله الاسعدی، نظره انی دتقریظ صبیب الرمن اعظی دیوبندی ص ۲۸) نیز دیکھیے محمد ارشاد القاسمی ( دیوبندی ) کی کتاب: ارشاد اصول الحدیث (ص ۵۰)

مقَالاتْ<sup>©</sup>

اسی مضمون میں آ ٹارسلف صالحین (اثر نمبر۲) کے تحت گزر چکا ہے کہ سیدنا ابو ہر رہوہ طالقیٰ ہے کہ سیدنا ابو ہر رہے اللہ ہے کہ ہے۔ کہ ہے کہ ہے

(مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲۰۰۳ - ۵۰۱۸ وسندہ تیج ،باب من کان بری الجمعة فی القری وغیر ہا) حافظ ابن حجر نے فر مایا: بیشہروں اور گاؤں پر مشتمل ہے۔ (فتح الباری ج ۲۳ ص ۳۸۰)

اس فاروقی تھم کے بارے میں محدثین کرام اورشار حین حدیث کے فہم کے مقالبے میں پہلھودینا کہ''تو دیبات کالفظ کہیں تابت نہیں ہے۔''غلط اور مردود ہے۔

عافظ ابن حزم اندلسی (متوفی ۲۵۷ه هه) کے ایک قول کا خلاصه بد ہے که رسول الله منافیظ می ایک میں میں اللہ منافیظ میں ہے۔
 جب مدینہ تشریف لائے قواس وقت کامدینہ چھوٹے چھوٹے گاؤں پر شمنس تھا۔
 دیکھتے انحلی (ج۵س ۵۳ مسئلہ نمبر ۵۲۳)

اس کی تائید سیدنا کعب بن مالک رٹھائٹی کی بیان کردہ صدیث سے ہوتی ہے، جو ہمار مے ضمون کے اسی باب کے نمبر امیں گز رچکی ہے۔

بعض الناس نے بغیر کسی صریح دلیل کے ابن حزم پر تنقید کی ہے اور اے'' ابن حزم کی اندھی تقلید'' قرار دیا ہے۔عرض ہے کہ عینی حنفی نے بیقول نقل کر کے اسے تین وجہ سے'' غیر جید'' یعنی اچھا (صحیح )نہیں قرار دیا:

اول: على راتيميُّ كاقول، جوكه مدينه كوسب سے زيادہ جانتے تھے:

" لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع . "

دوم: امام(خلیفه)جهان بھی ہوجمعہ جائزہے۔

سوم: امام کواختیارہے، وہ جسےشہر قرار دے وہ شہرہے۔ (شرح سنن الباد اودج ۴۵ سوم) عرض ہے کہ ان تینوں دلیلوں ہے مدینہ طیبہ کی اُس دور کی بستیوں کی تر دیڈ نہیں ہوتی اورخود عینی نے حرہ بنی بیاضہ کو مدینے ہے ایک میل کے فاصلے پرایک گاؤں تسلیم کیا ہے۔ دیکھتے یہی بار۔ (فقرہ نمبر۲) اور شرح سنن ابی داود للعینی (ج۴م س۳۹۵) مقَالاتْ® \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

لہذابعدوالے لوگوں کا بغیر کسی صرح اور شیح دلیل کے ابن حزم پر دخلط ہے۔ واللّٰد اعلم

مشہور ثقة تابعی امام زہری رحمہ اللہ کے ایک قول کا خلاصہ سیے کہ چھوٹے گاؤں میں بھی جمعہ پڑھو۔ دیکھئے یہی مضمون آ ٹارسلف صالحین (نمبرہ)

اس كے بارے ميں بعض الناس نے لكھاہے:

''امام زہریؓ تابعی ہیں اور امام الوصنیفَّہ بھی تابعی ہیں اور امام الوصنیفہ خود بھی مجتہد ہیں تو امام زہریؓ کا قول امام الوصنیفہؓ پر حجت نہیں ہے'' (ایک تلی صفرون ص۸)

بعض الناس كايدكلام جاروجه يمردود ب:

اول: امام ابوصنیفه رحمه الله سے باسند سیح بیثا بت نہیں ہے کہ گاؤں میں جمعینہیں ہوتا لہذا امام زہری اور امام ابوصنیف دونوں میں اس مسئلے پر کوئی مخالفت نہیں ہے۔

دوم: امام زہری رحمہ اللہ کا پیفتو کی کسی صحیح صریح دلیل کے خلاف نہیں ہے بلکہ ہمارے ذکر کردہ دلائل اور آٹار سلف صالحین اُس کے مؤید ہیں۔

سوم: حنفیوں کا بیہ دعویٰ ہے کہ امام محمد بن مسلم بن شہاب الز ہری امام ابو حنیفہ کے استاذوں میں سے تھے۔ دیکھئے حدائق الحنفیہ (ص۳۱)

چہارم: یقول امام ابوحنیفہ پربطورِ جحت پیش نہیں کیا گیا بلکہ حفیوں اور آل دیوبند پربطورِ الزام پیش کیا گیا بلکہ حفیوں اور آل دیوبند پربطورِ الزام پیش کیا گیا ہے کیونکہ بیلوگ امام زہری رحمہ اللہ کوجلیل القدر تابعی اور اکابر اہم اسنت میں کیا گیا۔ میں سے مانتے ہیں لہٰذا امام ابوحنیفہ کے استاذ کے مقابلے میں تمام آل دیوبند اور حفی فقہاء کے فتوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

تنبید: کیاام ابوحنیفہ تابعی تھے یانہیں تھے؟ اس کا جارے حالیہ موضوع ہے کوئی تعلق نہیں ہے لہٰذا ہم یہاں فی الحال اس پر کوئی بحث نہیں کرتے۔ رانج یہ ہے کہ امام ابوحنیفہ تابعی نہیں سے اوراس کا اعتراف خودا مام ابوحنیفہ رحمہ اللہ ہے بھی ثابت ہے۔ اس موضوع پر تحقیق کے لئے ویکھئے ما ہنا مدالحدیث حضرو (عدد کاص ۲۱۔۱۸)

اس موضوع پر تحقیق کے لئے ویکھئے ما ہنا مدالحدیث حضرو (عدد کاص ۲۱۔۱۸)

اس موضوع پر تحقیق کے لئے ویکھئے ما ہنا مدالحدیث حضرو (عدد کاص ۲۱۔۱۸)

اس موضوع پر تحقیق کے لئے ویکھئے ما ہنا مدالحدیث حضرو اور کے دوالے سے لکھا ہے کہ

مقَالاتْ®

'' بے شک انھوں نے ( فقہاء ) نے اجماع کیا ہے کہ جمعہ دیہا توں اور چھوٹی بستیوں میں جائز نہیں ہے۔'' (ایک تلمی منسون ۲۰۰۷)

عرض ہے کہ قر آن مجید،احادیث صححہاور آثارِ سلف صالحین کے مقابلے میں حفی فقہاء کا جماع کوئی جے نہیں ہے۔

یا درہے کہ اجماع وہ حجت ہے جس پرساری اُمتِمسلمہ کے تمام اہلِ حق علماء کا اتفاق ہولہذاصرف حنی فقہاء کا اجماع کوئی دلیل نہیں ہے۔

گاؤں میں جمعہ کے خالفین کے شبہات اوراُن کے جوابات

آ خر میں اُن لوگوں کے شہبات کا خلاصہ اور اُن شبہات کے جوابات پیشِ خدمت ہیں ، جولوگ گا وُں میں نما زِ جمعہ قائم کرنے کے مخالف ہیں :

ارسول الله مَالَيْتَهُمْ نِهِ عَرِفات مِين نما زِجعهُ نبيس برُهي بلكه ظهراور عصر كى دونوں نمازيں
 دودوكر كے جمع كر كے برُهيں ۔

ظہر وعصر کی ذکورہ جمع بین الصلوٰ تین (جمع تقدیم کے ساتھ ) کے لئے دیکھیے تھے مسلم (ح١٢١٨، ترقیم دارالسلام: ٢٩٥٠ باب جمۃ النبی مَالْیَوْلِمَ)

دو دور کعتوں کے لئے دیکھئے محمد زکریا کاندھلوی دیو ہندی کی کتاب: ججة الوداع (ص۸۲) اور شخ البانی کی کتاب: مناسک الحج والعمرة (ص ۲۸ فقره: ۱۳)

یہ جمع بین الصلوٰ تین کیوں ہے؟ اس کے بارے میں شبیراحم عثمانی دیو بندی نے کہا:

"وهذا الجمع كجمع المزدلفة جمع نسك عندنا" اورية مم الريز كيك المرية ماريزويك في المريد من المريد الم

(فغ الملهم جساس ۲۸ ۲۸مطبوعه المكتبة الرشيدية كراجي)

اس حفی تول ہے ٹابت ہو گیا کہ جج کے دن جمعہ نہ پڑھنا بلکہ ظہر وعصر کی دونمازیں جمع کر کے بطورِ قصر پڑھنا حج کی خصوصیت میں سے ہے۔

د یو بندی اور حفی فقہاء کے اس استدلال کے مقالبے میں بذل المجبو د کے دیو بندی

مقَالاتْ® مَقَالاتْ

حوالے کی کوئی حیثیت نہیں ہے بصورت دیگر''مؤدبانہ'' درخواست ہے کہ امام ابوطنیفہ یا امام طحاوی ہے باسند صحیح ثابت کریں کہ'' حج والی حدیث سے بیٹابت ہوتا ہے کہ گاؤں میں جمعہ جا رَنہیں''اوراگر ثابت نہ کر سکیس توبیات لال غلط ہے۔

۲: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم والعوالى إلخ (محج بخارى:٩٠٢)

اس حدیث کاتر جمه کرتے ہوئے ظہور الباری اعظمی و یوبندی نے لکھاہے:

'' كەلوگ جىعدى نماز پڑھنے اپنے گھروں سے اورعوالى مديند (تقريباً مديند سے چارميل دور) سے (مسجد نبوى ميں ) آيا كرتے تھے۔''

(صحح بخاری مترجم مع حواثی محمرامین او کا ژوی دیو بندی ج اس ۱۳۳ ح ۸۵۵)

اس حدیث کی تشریح میں علامة رطبی نے لکھا ہے:

"أي يجيئون ... وهذا رد على الكوفى الذي لا يوجبها على من كان خارج المصر "إلخ لين وه آت تص الدي أل كاروب جوشر ب بابر جمع كو واجب قرار نبيل ويتا الخ (العبم الماشكل من تنيس كتاب سلم جمع من ١٨٨٣)

اس حدیث میں المناس سے مرادمہ ینہ کے لوگ اورعوالی کے لوگ ہیں جیسا کہ الفاظِ حدیث سے ظاہر ہے۔ نیز دیکھتے بذل المجہو د (ج۲ص۲۲)

کیا خیال ہے کہ دینہ کے لوگوں پر بھی جمعہ فرض نہیں تھا، جووہ ہاری ہاری آتے تھے؟ اگر اہل بدینہ پر جمعہ فرض تھا تو پھراس حدیث سے عوالی ( ویہات ) میں جمعہ فرض نہ ہونے پراستدلال غلطہے۔

خلیل احد سہار نپوری دیو بندی نے لکھا ہے کہ مصنف نے اس سے استدلال کیا ہے کہ شہر سے باہر خوالی اور دیں ہوری دیو بندی نے لکھا ہے کہ مصنف (بنی کی جمہ واجب ہے النے (بذل الحجودی وہ ۲۹س) اور بعد میں سہار نپوری نے مصنف (بعنی محدث اور راوی حدیث) کا رد کیا ہے لیکن عرض ہے کہ محدثین کرام کے مقابلے میں چودھویں صدی والے دیو بندیوں کی کون سنتا ہے؟ شغیبیہ: اس حدیث کی کسی سند میں یہ ثابت نہیں ہے کہ المل مدینہ اور عوالی والے جب شغیبیہ: اس حدیث کی کسی سند میں یہ ثابت نہیں ہے کہ المل مدینہ اور عوالی والے جب

مقالاتٰ®

مسجد نبوی میں حاضر نہ ہوتے تو اپنی مسجد وں میں نمازِ جمعہ نہیں پڑھتے تھے۔اگر کسی فخف کا خیال ہے کہ وہ جمعہ نہیں پڑھتے تھے تو وہ دلیل پیش کرے۔

یا درہے کہ حافظ ابن حجر کے مقالبے میں یہاں علامہ قرطبی کی تحقیق زیاوہ راجح ہے کیونکہ ظاہر قر آن ،احادیث صححہ اورآ ٹارسلف صالحین اُن کے مؤید ہیں۔

بعض الناس نے نکھاہے کہ'' تو جولوگ باری باری آتے تصان میں جو پیچھےرہ جاتے وہ جمعہ نہیں پڑھتے تھے جبیسا کہ جوا ٹاوالی صدیث سے ٹابت ہے'' الخ

عرض ہے کشیح سند کے ساتھ بسنتاہون کا زمانہ (مہینہ،سال)اور جوا ٹاوالی صدیث کا زمانہ ثابت کریں درنہ بیاستدلال غلط ہے۔

کسی حدیث سے بیٹا بت نہیں کہ نماز جمعہ پڑھنے کے لئے آنے والے بیلوگ صرف نماز جمعہ پڑھنے کے لئے آتے تھے اور اُن کا مقصد نبی کریم مَنَّ الْثِیْرُمُ کی صحبت ِبابر کت سے فائدہ اٹھانا اور مسجد نبوی میں نماز وں کا نُواب حاصل کرنانہیں تھا۔

کاش کہ ہمیں بھی وہ مبارک دور ملتا تو مسجدِ نبوی کی طرف سفر کر کے نبی سَائَتُونِمُ کے چیجے نماز پڑھتے اور آپ سے ملاقات کرتے اور آپ کی باہر کت صحبت سے مستفید ہوتے۔
\*\*: عیدوالے دن نماز عید کے بعدلوگوں کونماز جمعہ کی رخصت وینا ایک خاص بات ہے اور اہل حق کا اس پڑمل ہے لیکن اس سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ عیدا در جمعہ اسمحے دن کے علاوہ دوسرے جمعہ کے دنوں میں گاؤں دالوں پر جمعہ فرض نہیں ہے یا اُن کے لئے نماز جمعہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ جائز نہیں ہے۔ جائز نہیں ہے۔ جائز نہیں ہے۔

خاص دلیل کوعائم دلیل کے مقابلے میں نگرا کرعام کوختم کردیناغلط ہے بلکہ صحیح یہ ہے کہ خاص مسئلے میں خاص دلیل پڑل جاری کہ خاص مسئلے میں خاص دلیل پڑل جاری رہتا ہے۔ مثلاً نماز میں (حفیوں کے نزدیک) قراءت فرض ہے لیکن جوگونگا شخص قراءت کری نہیں سکتا دہ اس ہے مشٹی ہے۔ باقی تمام لوگوں پر قراءت ( قراءت ِ فاتحہ ) فرض ہے اور گونگا مجبور محض ہونے کی دجہ ہے اس عموم سے خارج ہے۔

3: قبایش دس روز قیام والی حدیث میں بیصراحت نہیں ہے کہ آپ منافیقی انے جعیر نہیں ہے کہ آپ منافیقی انے جعیر نہیں پڑھا تھا اور اگریہ قابت ہو جائے کہ نہیں پڑھا تھا تو عرض ہے کہ اُس وقت آپ مسافر تھے اور مسافر پر (ہمارے اور آپ کے نزدیک ) بالا تفاق جعد فرض نہیں ہے للبذا اس واقعے سے استدلال غلط ہے۔

بعض الناس نے لکھا ہے کہ'' امام ابرا ہیم نخعیؒ اور امام ابو حنیفہ ؓ اور امام ابو یوسٹ ؓ ویہات میں جمعہ کے قائل ہی نہیں تھے۔'' (ص۱۱)

عرض ہے کہ امام ابوصنیفہ سے بید مسئلہ باسند سیج ٹابت ہی نہیں ہےاوررہ گئے ابراہیم نخعی ادر قاضی ابو پوسف کے اقوال توان کی صیح سندیں پیش کریں اورا گرصیح سندیں پیش نہ کر سکیس تو پیدند کورہ کلام غلط ومرد و دہے۔

کتاب الآثار نامی کتاب محمد بن الحن بن فرقد الشیبانی ہے باسند سیح ثابت نہیں ہے۔ دیکھئے ماہنامہ الحدیث حضر و (عدد ۵۵ص ۳۷)

ابن فرقد مذکور کی توثیق کسی معتبر امام سے ٹابت نہیں ہے بلکہ امام کیجیٰ بن معین ، امام احمد بن حنبل ، امام عمر و بن علی الفلاس اور امام ابوزر عدالرازی وغیر ہم جمہور محدثین سے اُس پر جرح ثابت ہے۔ ویکھئے الحدیث: ۵۵ (ص ۲۸)

للنداكتاب الآثار كاحواله بكارب

بعض الناس نے حسن بصری اور محمد بن سیرین کے بارے بیس آ ٹار اسنن (تقلیدی کتاب) کا حوالہ ویا ہے (کہ ان دونوں نے فر مایا: المجمعة فی الامصاد [جعد شہروں بیس ہے]) عرض ہے کہ ان آثار کی سندضعیف ہے۔ان کے دادی ہشام بن حسان ماس تھے۔

د كيميئة طبقات المدلسين لا بن حجر ( طبقه ثالثه ۱۱۰ سام ۲۵ )

اور مدلس کی عن والی روایت ضعیف ہوتی ہے، ماسٹر امین اوکاڑ وی کے استادسر فراز

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مقَالاتْ®

خان صفدرد ہو بندی نے کہا:

"در سر راوی عن سے روایت کرے تو وہ جست نہیں .... ' (خزائن اسن جاس ا)

ایک روایت کے بارے میں امین او کاڑوی نے کھاہے:

'' بیر صدیث سنداْ (سند کے اعتبار سے )ضعیف ہے کیونکہ ابو زبیر مدلس ہے اور عن سے روایت کرر ہاہے ....'' (جندر فع الیدین بعامیة اوکاڑوی س ۵۶۸ (۵۶۵)

 اہلِ قبا کا نبی کریم مُلَّا الْمِیْنِ کے پاس آ کرآپ کے بیچھے نماز پڑھنا ،اس کی دلیل نہیں ہے کہگاؤں میں جھنہیں ہوتا۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ منگ فی نے ہمیں علم دیا کہ ہم جمعہ کو قباء سے (مدینہ میں) حاضر ہوں۔ ( ترندی صفح ۲۲۱ حدیث نبر ۱۹۰۱)

اول: اس کاراوی تو برین الی فاخته ضعیف ہے۔ حافظ ابن حجرنے کہا:

" ضعیف رمی بالرفض "ضعیف ب،أسے دافضی قرارویا گیا ہے۔

( تقریب التهذیب جاس۲۰۳ ترجمه نمبر۸۲۲)

ضعیف رافضی کی روایت مر دود ہوتی ہے۔

دوم: رجل من اہل قباء مجہول ہے۔

دوسرے بید کہ اس ضعیف و مردود روایت ہے بھی گاؤں میں جمعہ نہ ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملتااور سنن تر مذی کے مجبول محشی کی بات بے دلیل ہے۔

ایکروایت پس آیا ہے: "خمسة لا جمعة علیهم: المرأة والمسافر والعبد والسسب والمسافر والعبد والسسب واله السادیة " پانچ آدی ہیں جمع (واجب) نہیں ہے: عورت، مسافر، غلام، یچاورا الله دیہات (رواہ الطبر انی فی الاوسل) جاس ١٦٢،١٦١ ح٢٠٣٥ عرض ہے کہاس دورادی ضعیف ہیں:

اول: ` ابراہیم بن حماد بن ابی حازم المدینی کوامام دارقطنی نے الضعفاء والمتر وکون میں شامل کیا ہے۔دیکھیئےامام دارقطنی کی کتاب:الضعفاء دالمتر وکون(ص•اات۲۸)

مقَالاتْ

نيز د يكھيئے لسان الميز ان (ج اص ٥٠، دوسر انسخه ج اص ٢٢)

اور کسی نے اس راوی کو ثقتہ یا صدوق نہیں کہا۔

دوم: احمد بن محمد بن الحجاج بن رشدین بن سعدالمصری جمهور محدثین کے نز دیکے ضعیف ومجروح راوی ہے۔ دیکھیے لسان المیز ان (جاص ۲۵۸،۲۵۷، دوسرانسخی ۳۸۹) ایسی ضعیف ومر دودروایت پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟!

عرض ہے کہاس موقو ف روایت اوراثر ہے دیو بند ہوں کا استدلال پاٹچ وجہ سے غلط ہے: اول: مصر جامع کے کہتے ہیں؟ اس کا کوئی ثبوت سید ناعلی رٹائٹنڈ اورامام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے بیں ملتا لیفت بھی اس کی تشریح سے خاموش ہے۔

حفیوں کی کتاب الہدایہ میں بغیر کس سند کے قاضی ابو یوسف سے قبل کر کے لکھا گیا ہے کہ ''والمصر المجامع کل موضع له أمير و قاض ينفذ الأحكام و يقيم المحدود'' اور مصر جامع ہروہ موضع ہے جس میں امير اور قاضی ہو جو احكام تافذ كرے اور حدود قائم كرے در حدود قائم كرے در حدود قائم

اس تعریف وتشریح کے لحاظ ہے پاکستان کے شہروں میں بلکہ اسلام آباد میں بھی جعہ نہیں ہوتا (!) کیا خیال ہے؟!

براومهر بانی! پاکستان کا وه شهر بتا کیں جہاں شرعی احکام ادر شرعی حدود نافذہیں ور نہ اس اثر سے استدلال نہ کریں۔

دوم: دیوبندی اصول کو مدِنظرر کھتے ہوئے اس اثر میں لا سے مراد نفی وجوب وفرضیت مراد ہوسکتی ہے لہٰذااس سے گاؤں میں نما نے جمعہ کے جواز کی نفی نہیں ہوتی جیسا کہ کفایت اللہ دہلوی دیوبندی نے لکھا ہے:'' لا جمعة ولا تشسویق المنح حفیہ نے اس میں لا سے فی صحت مراد لی ہے گرمحممل ہے کہفی وجوب مراد ہو'' (کفایت المفتی جسم ۱۹۲ جواب نبر۲۲)

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مقَالاتْ<sup>©</sup>

سیدناعلی ڈاپٹنڈ کا بیاٹر اشرفعلی تھا نوی دیو بندی کے علم میں تھا۔

وكيصحالقول البديع في اشتراط المصر للتحميع (ص١١)

حفرو (بہودی) کے رہنے والے قاری سعید الرحمٰن دیو بندی نے اپنے باپ عبدالرحمٰن کا ملیوری دیو بندی سے بال ضروری ہیں) کاملیوری دیو بندی سے قال کیا کہ جہاں جمعہ کی اکثر شرائط (جوحفیہ کے ہال ضروری ہیں) مفقود ہوتیں اس کے بارے میں تھانوی نے کہا:

''ایسے موقعہ پر فانحہ خلف الامام پڑھ لینا چاہئے تا کہ امام شافعیؓ کے مذہب کے بناء پر نماز ہوجائے'' (تجلیات رحمانی ص۲۳۳عزان: مئلہ اسقاط)

معلوم ہوا کہ تھانوی کے نز دیک نہ کورہ اثر نفی صحت نہیں بلکے نفی کمال پرمحمول ہے۔ سوم : سیدناعلی ڈٹی ٹیٹئز کے قول کے مقابلے میں سیدنا عمر ڈٹاٹٹئڈ کا قول زیادہ رائ<sup>ج</sup> ہے ، کیونکہ ظاہر قرآن ،احادیث صحیحہ اور دیگر آٹاراُن کے مؤید ہیں۔

چہارم: خودحفیہ اور آل دیو بند کااس اثر پھل نہیں ہے، کیونکہ بیلوگ بے شارد یہات میں جمعہ پڑھتے ہیں بلکہ دھڑ لے سے پڑھتے ہیں۔معلوم بیہوتا ہے کہ حفی اور دیو بندی عوام نے اپنے ''فقہاء'' اور مولویوں کے خلاف بغاوت کردی ہے۔!

بيجم: امام ابو بمرين ابي شيبه نے سيد ناعلی ڈائٹینز کا اثر پہلے باب میں لکھاہے۔

( و یکھتے مصنف ابن انی شیبرج ۲ص ۱۰۱ ح ۵۰۵۹ )

اورسیدناعر ﴿ الله عَمْدُ الله عَلَمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله وى المنطق الله الله وى ا وغيرها "مين لكها برد كيميّ مصنف ابن الى شيبه (ج٢ص ١٠١٦ ٥٠١٨)

عام دیو بندیوں کا بیاصول ہے کہا گرمحدث بعد میں کوئی روایت لے آئے تو وہ ناسخ اور پہلی منسوخ ہوتی ہے لہنداسید ناعلی ڈٹائٹٹا کالژمنسوخ ہے۔

عن حذیفة رضى الله عنه قال: "لیس على أهل القرى جمعة ، إنما الجمعة على أهل القرى جمعة ، إنما الجمعة على أهل الأمصار "سيرنا حذيف رئيني المرائية المائية على أهل الأمصار "سيرنا حذيف رئيني من المائية المائي

مقالات ③

عرض ہے کہ بیر قول معمولی اختلاف کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ (ج ۲ص ۱۰۱ ح ۲۰۷۰) میں موجود ہے اور تین وجہ سے ضعیف ہے:

اول: حماد بن ابی سلیمان مدلس راوی تھے۔ دیکھئے الکامل لا بن عدی (ج۲ص ۲۵۳ وسندہ تھجے) طبقات المدلسین لا بن حجر (۳٫۲۵)

تحقیق رائج میں حماد طبقهٔ ٹالشہ کے مدلس تھے اور بیر وایت معتعن ہے لہذا ضعیف ہے۔

دوم: حمادین ابی سلیمان کا آخری عمر میں حافظه کمزور ہوگیا تھا۔

د كيهي مجمع الروائد (ج اص ١١٩٠ ، ١٦٠ ، كتاب العلم باب في طلب العلم )

حماد نہ کور کے شاگر دعمر بن عامر کا حماد ہے ساع قبل از اختلا ط معلوم نہیں ہے بلکہ حافظ میٹمی نے بتایا کہ حماد کی صرف وہی روایت مقبول ہے جو اُن کے قدیم شاگرووں: شعبہ، سفیان تُوری اور ہشام الدستوائی نے بیان کی ہے۔ (ایسنا ملخصاً)

سوم: سیدناحذیفه طالنفهٔ ۳۷ هیل فوت بوئے تھے۔ ویکھئےتقریب العہذیب (۱۱۵۱) اور ابراہیم نخعی تقریباً ۳۷ هیل بیدا ہوئے تھے۔ دیکھئےتقریب العہذیب (۲۷۰) معلوم ہوا کہ بیسند ضعیف ہونے کے ساتھ سخت منقطع بھی ہے۔

• 1: متاخرین میں سے ابو بر الجصاص (حنی) کی احکام القرآن کے بے سند حوالے مردود ہیں۔

۔ 11: شاہ ولی اللہ دہلوی حنفی کا قول کئی وجہ سے مرجوح اور نا قابل ججت ہے:

اول: یه آثارِ سلف صالحین کے خلاف ہے۔

ووم: الفاق اوراجماع كادعوى غلط ہے۔

سوم: لا سے مراد فرضیت کی نفی ہے، جو کہ جواز کے منافی نہیں اور بی ثابت ہے کہ عوالی والے نماز جعد راجے کے کا عوالی والے نماز جعد راجے کے کی میں تشریف لاتے تھے۔

بعض الناس نے آخر میں امام ابوحنیفہ کی تابعیت ، قاضی ابو یوسف کی تعریف اور امام بخاری وغیرہ کے بارے میں فلسفیانہ کلام کھاہے، جس کاموضوع جمعہ سے کوئی تعلق نہیں لہذا

مقالات<sup>®</sup>

ہماسے یہاں نظرانداز کرتے ہیں۔ نیز دیکھے الحدیث (عدد کاص ۲۲۔۱۸)

شخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان السعودی کے فقاوی میں سوالی نمبر ۲۹۷کے جواب میں کھا ہوا ہے کہ 'علاء کے دواقوال میں سے بچے قول بیہ ہے کہ عام نمازوں کی طرح نمازِ جمعہ کے لئے کوئی خاص تعداد مشروط نہیں ہے کیونکہ نمازِ جمعہ کی تعداد کی حد بندی کے لئے کوئی خاص دلیل ثابت نہیں ہے، لیس بینماز عام نمازوں کی طرح منعقد ہوجاتی ہے جیسے جاعت ہوجاتی ہے، اگروہ لوگ کسی خاص مقام میں عام عادت کے مطابق رہتے ہوں، جہاں سکونت اور دوام ہو۔ اور علاء کے دو اقوال میں سے بہی قول سب سے زیادہ سے جہاں سکونت اور دوام ہو۔ اور علاء کے دو اقوال میں سے بہی قول سب سے زیادہ سے ہے۔ واللہ اعلم '' (المنعی من قادی صالح الفوزان جام ۲۳۵ متر جما)

# عيدين ميں باره تكبيريں اور رفع يدين

سیدنا عبدالله بن عمر رفی تشویز کے مولی (آزاد کردہ غلام) نافع (رحمہ الله) سے روایت کے کہ میں نے عیدالاضی اور عیدالفطر (کی نماز) ابو ہریرہ (طالفیز) کے ساتھ (لیمنی آپ کے پیچھے) پڑھی تو آپ نے پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے سات تکبیریں کہیں اور دوسری رکعت میں قراءت سے پہلے سات تکبیریں کہیں۔ رکعت میں قراءت سے پہلے پانچ تکبیریں کہیں۔

امام ما لک فے فرمایا: ہمارے ہاں (مدیندمیں) ای پڑنل ہے۔

(موطاً امام ما لك، روايية يكي بن يجي ارو ١٨ح ٥٣٥ وسنده صحح ، رولية الي مصعب الزهرى ارو٢٣٠ ح ٥٩٠)

اس روایت کی سند بالکل صحیح ہے۔ امام بیبی نے فر مایا: اور ابو ہر رہے کی موقوف روایت صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔

(الخلا نيات قلمي ص٥٣ ب مختمرالخلا نيات لا بن فرح ج٢٣ م٠٢٠)

ایک روایت میں ہے کہ نافع نے کہا: میں نے لوگوں کواس پر پایا ہے۔

(الخلانيات قلمي بص٥٥ (وسندوحسن عبدالله العرى عن نافع بحسن الحديث وضعيف عن غيره)

ایک روایت میں ہے کہ اور بیسنت ہے۔ (اسنن الکبری للعبیقی ۲۸۸رسندہ مجع)

فاكده: سيدنا ابو هريره اللفيّاني نماز (مطلقاً) پره كرفر ماتے تھے: اس ذات كى تتم جس

کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ مَثَاثِیْمُ کی نماز کے مشابہ

ہوں، یہی آپ کی نماز تھی حتیٰ کہ آپ دنیاسے چلے گئے۔ (میج بناری:۸۰۳)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سیدنا ابو ہر برہ ڈاٹٹنڈ کی نماز کا ہر مسئلہ مرفوع حکماً ہے اور یبی نماز نبی کریم مَنا ﷺ کی آخری نمازتھی للبذااس کے مقالبے میں ہرروایت منسوخ ہے۔

امام محربن سيرين (مشهور ثقه تابعی) في مايا:

''كل حديث أبي هريرة عن النبي مُلْتِلِهُمُ '' إلخ

مقَالاتْ®

ابوہرریہ ( رفاتفیٰ ) کی ہر حدیث نبی مَنَاتِیکِم ہے ہے۔ (شرع سعانی الآ ٹارارہ اوسندہ سن ) اس قول کا تعلق سیدنا ابو ہر ریہ ڈٹائٹیئز کی نماز والی تمام روایات سے ہے جیسا کہ سیجے بخاری (۸۰۳) کی ندکورہ حدیث سے ظاہر ہے۔

خلاصة التحقیق: باره تحبیروں والی حدیث بالکل صحیح ہے اور مرفوع حکماً ہے اور اس کے مقابلے میں ہردوایت ہو) منسوخ مقابلے میں ہردوایت (چاہے طحاوی کی معانی الآثار کی چھ تکبیروں والی روایت ہو) منسوخ ہے۔سیدنا ابو ہریرہ ڈلائٹیئہ کی حدیث کی تائید میں مرفوع روایات بھی ہیں۔

(مثلاً و يكھے حديث الي دادد:١١٥١، دسنده حسن)

ا کیصحے حدیث میں آیا ہے کہ نبی مَثَاثِیْزُمُ ہر رکعت میں رکوع سے پہلے ہر تکبیر پر رفع یدین کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی نماز پوری ہوجاتی۔

(منداحير ۱۳۴۶، وسنده حسن ، ما بهنامه الحديث: ١٥٣٧)

اس حدیث ہے سلف صالحین (امام پیم فی فی السنن الکبری ۲۹۳،۲۹۲، اور ابن المنذ رکما فی استخیص الحبیر ۲۹۳،۲۹۳، اور ابن المنذ رکما فی استخیص الحبیر ۲۹۳،۲۹۳، اور ابن المنذ رکما فی استخیص الحبیر ۲۹۳،۲۹۳، و ۱۹۲۰ ) نے (متفقہ بعنی بغیر کسی اختلاف کے استدلال کیا ہے کہ فرمایا: تمام تکبیروں کے ساتھ دفع یدین کرو۔ (احکام العیدین للفریابی: ۲۳۱، وسندہ تھی فرمایا: تمام تکبیروں کے ساتھ دفع یدین کرو۔ (احکام العیدین للفریابی: ۲۳۱، وسندہ تھی نیز و کیھئے کتاب الام للشافعی (۱۲۳۲) مسائل احمد (روابیة ابی داود ص ۲۰) اور تاریخ بیمی بن معین (روابیة عباس الدوری: ۲۲۸۲)

سلف صالحین کے اس متفقہ فہم کے خلاف بعض جدید محققین اور شخققین کا بیدو وگا کہ '' حکبیرات عیدین میں رفع یدین نہیں کرنا چاہئے'' بلا دلیل اور مردود ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھیے ماہنا مہ حضرو: ہےاص ۲ تا ہے ا

تنبید: کسی ایک سیح حدیث ہے بھی یہ ٹابت نہیں ہے کہ نبی مَثَاثِیَمُ نے عید کی نماز بغیر تعبیروں کے پڑھی ہوادریہ بھی ٹابت نہیں ہے کہ ان تکبیرات میں آپ مَثَاثِیَمُ نے رفع یدین نہ کیا ہو۔ (۵/متمبر ۲۰۰۹ء)

## مساجد میںعورتوں کی نماز

الحمد لله رب العالمين و الصلوة و السّلام على رسوله الأمين ، أما بعد: مساجد مين مردول كے بيچھے عورتوں كى نماز باجماعت كا جواز احاديث ِ صححه اور آثار سلف صالحين سے ثابت ہے، جس ميں سے بعض دلائل ورج ذيل ہيں:

1) سيدناعبدالله بن عمر والني ساروايت ب كدنى مَالينيم في فرمايا:

((إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن.))

اگرتمھاری عورتیں تم ہے رات کومسجد جانے کی اجازت مانگیں تو انھیں اجازت دے دو۔ دسچھ ن پر مدد دسچوسل مدیوں تریں ماراند مدم

(صحیح بخاری:۸۶۵ مصحیح مسلم:۴۳۴، تر قیم دارالسلام:۹۸۸)

حافظ ابن عبدالبرنے فرمایا: اس حدیث میں بیفقہ ہے کہ عورت کے لئے رات کو متجد جانا جائز ہے اور اس (کے عموم) میں ہر نماز داخل ہے الخ (اہتمیدج۲۴ ص۲۸۱)

ام الموشین سیده ام سلمه فرانشا سے روایت ہے کہ رسول الله مَثَاثِیْلِم کے زمانے میں جب عورتیں فرض نماز کا سلام پھیرتیں تو اُٹھ کھڑی ہوتی تھیں، رسول الله مَثَاثِیْلِم اور مرد (صحابہ)
 بیٹھے رہتے تھے پھر جب رسول الله مَثَاثِیْلِم کھڑے ہوتے تو مرد بھی کھڑے ہوجاتے تھے۔
 بیٹھے رہتے تھے پھر جب رسول الله مَثَاثِیْلِم کھڑے ہوتے تو مرد بھی کھڑے ہوجاتے تھے۔
 (صحیح بناری:۸۲۷)

۳) ام المونین سیده عائشہ فانفجائے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنَافِیْجَمْ صَبح کی نماز پڑھاتے تو عورتیں اپنی چادروں میں لیٹی ہوئی جاتی تھیں، اندھیرے کی وجہ سے پیچانی نہیں جاتی تھیں۔ (صحح بخاری:۸۱۷مجمع مسلم، ۱۳۵۵، موطا امام الک اردم ۳،روایة ابن القاسم، ۴۹۳)

اس حدیث سے ظاہر ہے کہ عورتوں کا مساجد میں نما زادا کرنا جائز ہے۔ سیدہ عائشہ ڈلٹٹٹا سے دوسری روایت میں آیا ہے کہ نبی مُٹاٹٹٹٹٹم نے فر مایا:عورتوں کومسجدوں سے ندروکو، اور انھیں بغیر خوشبو کے سادہ کیڑوں میں نکلنا جا ہے ۔سیدہ عائشہ (ڈپٹٹٹ) نے

مقَالاتْ®

فرمایا:اگرآپ آج کل کی عورتوں کا حال دیکھتے توانھیں منع کردیتے۔

(منداحمه ۲۹۷، ۲۰ دسنده حسن)

سیدہ عائشہ وہ کا شیخا ہے ایک اور روایت میں آیا ہے کہ اگر رسول اللہ سَکَاتُیْا ہُم وہ کام دیکھتے جو عورتوں نے نکال لئے ہیں تو اضیں منع کر دیتے ،جس طرح کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کومنع کر دیا گیا تھا۔ (صحیح بغاری:۸۲۹،میحمسلم:۴۳۵)

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ عورتوں کو متجد میں نماز پڑھنے ہے منع والانھم (جو کہ سابقہ شریعتوں میں تھا) منسوخ ہے۔اب بنی اسرائیل کی منسوخ شریعت پر عمل نہیں بلکہ قیامت تک نبی کریم خاتم انتہین مُٹاٹیٹی کی شریعت پر ہی عمل ہوگا۔

میں نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہوں اور کمبی نماز پڑھنا جا ہتا ہوں پھریجے کے رونے کی آ وازس کرنماز مختصر کر دیتا ہوں تا کہ اُس کی ماں کو تکلیف نہ ہو۔ (صحح بخاری:۸۲۸)

سیدناانس بن مالک ڈائٹنڈ سے روایت ہے کہ نبی منافیز کے فرمایا:

میں نماز میں داخل ہوتا ہوں اور لمبی نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہوں پھر میں کسی بیچ کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اپنی نماز مختصر کردیتا ہوں ، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اُس کے رونے کی وجہ ہے اُس کی ماں کونکلیف ہوگی۔ (صحح بخاری: ۷-۹۔ پیچمسلم: ۳۷۰)

ل) سیدہ زینب الثقفیہ بڑی نیا ابن مسعود رٹی نٹیڈ کی بیوی) سے روایت ہے کہ رسول الله مَنَا لِیُنِیْم نے فرمایا: اگرتم عورتوں میں سے کوئی عورت عشاء کی نماز کے لئے مسجد میں حاضر ہوتو خوشبونہ لگائے۔ (صحیمسلم:۳۲۳)

٧) سيدناابو بريره والنظر سروايت بكرني مَثَالَيْكُم في مرايا:

(( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، و ليخرجن تفلات.))

عورتوں کومسجدوں 'سےمنع نہ کرواورانھیں بغیرخوشبو کےسادہ کپٹروں میں جانا چاہئے۔(سند احمد ۴۳۸٫ م ۹۲۴۵ وسندہ حسن داللفظ لہ بنن الی داود :۵۲۵ دسجحہ ابن خزیمہ: ۱۲۷۹، دابن حبان :۳۶۱۴)

مقَالاتْ®

♦) سیدناابوسعیدالخدری تاثین سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافین نے فرمایا:
 اے عورتو! جب مرد سحدہ کرس تو تم ابن نظروں کی حفاظت کرو۔

(صیح این خزیمه ۱۲۹۴، وسنده صیح میح این حبان: ۲۰۰۳ وسححه الحاکم علی شرط الشیخین ار۱۹۲،۱۹۲، دوافقه الذهبی )

یعنی مرودن کے نگ تہبندوں کی وجہ سے کہیں تمھاری نظریں اُن کی شرمگاہ پر نہ پڑ جا کئیں۔

ہیں سیدناسہل بن سعد ڈاٹٹٹڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مثالیجی کے زمانے میں عورتوں کو علم ویاجا تا تھا کہ مردوں سے پہلے (سجدے، رکوع سے ) سرندا ٹھا کیں۔ الخ

(صحیح ابن خزیمه: ۱۲۹۵، صحیح ابن حبان:۲۲۱۲ دسنده صحیح)

نیز د کیلیئے صحیح بخاری (۱۲۱۵،۸۱۳،۳۲۲) اور صحیح مسلم (۱۳۳۱)

١) سيدنازيد بن خالدالجنى والفئة سے روايت ہے كدرسول الله مَثَالِثَةُ إِنْ فرمايا: الله كى بنديوں (عورتوں) كوالله كى مجدول مے منع ندكرو، اور انھيں بغيرخوشبو كے سادہ لباس ميں

نگلنا حیاہے۔ (صبح ابن حبان:۲۲۰۸ وسنده حسن ، دوسر انسخه: ۲۲۱۱ وحسنه ایسٹی فی مجمع الزوا که ۲۲۱۲)

ان احادیث ندکورہ اور دیگر احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ عورتوں کے لئے مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے بشرطیکہ کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہواور بہتر ریہ ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھیں کیونکہ اُن پرنماز باجماعت فرض نہیں ہے۔

سیدناعمر ڈلافٹۂ کی بیوی عشاء کی نماز متجد میں پڑھنے کے لئے جاتی تھیں اور سیدناعمر ڈلافٹۂ انھیں منع نہیں کرتے تھے۔ دیکھئے حیج بخاری (۹۰۰)

سیدنا ہن عمر ڈٹائٹنڈ تو اس مسئلے میں اتی تختی کرتے تھے کہ جب اُن کے ایک بیٹے نے کہا: '' ہم تو عورتوں کو (مسجد سے )منع کریں گے۔'' تو انھوں نے اپنے بیٹے کوشدیدالفاظ کے ساتھ ڈائٹااوراُس کی بٹائی کردی۔ دیکھے چمسلم (۲۴۴)

ایک عورت نے نذر مانی تھی کہ اگر اُس کا شوہر جیل ہے باہر آگیا تو وہ بصرے کی ہر مسجد میں دور کعتیں پڑھے گی۔اس کے بارے میں حسن بھری (رحمہ اللہ) نے فرمایا: اے اپنی توم کی مسجد میں نماز پڑھنی جائے۔الخ دیکھئے مصنف ابن انی شیبہ (۲۸۸۳/۲ کے ۱۱۷ کے وسندہ سنجے کا

مقَالاتْ 3 عالمُ الله عَلَيْثُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلِيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْ

لینی اُسے تمام مسجدوں میں نہیں بلکہ صرف اپنی (محلے کی) مسجد میں نماز پڑھ کریے نذر یوری کرلینی حاہیۓ۔

سیدنا ابو ہریرہ ڈائٹٹ نے فرمایا:عورتوں کی بہترین صف آخری صف ہے اورسب سے مُری صف پہلی صف ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبة ۱۸۵۷ ح ۲۲۳ دسندہ حن)

عروہ بن الزبیر رحمہ اللہ نے فرمایا: یہ کہا جاتا تھا کہ عورتوں کی بہترین صف آخری صف ہے اورسب سے بُری صف پہلی صف ہے۔ (مصنف این ابی شیبہ ۳۸۵/۲۳۸ ح ۲۲۳۷ دسند میج)

ا مام ابو بکر حجد بن ابراہیم بن المنذ رالنیسا بوری رحمہ اللہ نے فر مایا: الملِ علم کا اس پر اجماع ہے کہ عور توں پر جمعہ (ضروری) نہیں ہے اور اس پر بھی اجماع ہے کہ اگر وہ حاضر ہو کرا مام کے ساتھ نماز پڑھ لیس تویہ اُن کی طرف سے کافی ( یعنی جائز ) ہے۔

د يكھئے الاوسط (جهم س٢١م ٢٩٣، ٣٩٣)

عینی حنی نے امام شافعی رحمہ اللہ سے نقل کیا کہ'' یباح لھن المحووج'' عورتوں کے لئے (مسجد کی طرف نماز کے لئے )خروج مباح (جائز)ہے۔ دیکھیے عمدۃ القاری (ج۲ص ۵۱ تحت ح۸۲۸)

احادیث صححہ اور آثارِ سلف صالحین سے ثابت ہوا کہ عورتوں کا مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے بشرطیکہ وہ آ دابِ شرعیہ اور پر دے دغیرہ کا بہت التزام کریں۔ جمعہ کے دن گھروں میں بیٹھے رہنے سے بہتریہ ہے کہ وہ مسجد جا کرامام کے پیچھے نمازِ جمعہ پڑھیں اور خطبہ نیں تا کہ دین کی با تیں سیکھ لیں۔

جیرت ہے اُن لوگوں پر جوعورتوں کی تبلیغی جماعتیں نکالتے ہیں اور پھرعورتوں کو مبحد میں نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں تا کہ وہ لاعلم کی لاعلم رہیں اور دینی تعلیم سے وُور رہیں۔ اگر پہلوگ پٹی عورتوں کو مبحد حرام اور مبحد نبوی سے بھی وُور رکھیں گےتو پھر بے چاری عورتیں طواف اور فضائل الحرمین سے محروم رہیں گی بلکہ ارکانِ حج بھی اداکرنے سے قاصر رہیں گی اور اس کا غلط ہونا ظاہر ہے۔ و ما علینا إلا البلاغ (۸/جون ۲۰۰۹ء)

### جنازه گاه اورمسجد میںنما زِ جناز ه

الحمد لله ربّ العالمين والصّلوة والسّلام على رسوله الأمين ، أما بعد:

تین مقامات پرنماز جنازه پڑھنا ٹابت ہےاورممنوع نہیں ہے:

ا: جنازهگاه (دیکھنے محج بناری:۱۳۳۹،۱۳۳۹، محج مسلم:۹۵۱)

r: عام زمین مثلاً کھلا میدان وغیرہ ، سوائے اُس زمین کے جسے ممانعت کی دلیل نے

خاص کردیا ہے مثلاً گندگی کی جگہ وغیرہ۔ (دیمیے صحیح سلم:۵۲۳،ادردیمرا حادیث)

سا: مسجد (ديکھئے جمسلم: ۹۷۳)

ان نین حالتوں میں ہےاول الذکر ( جنازہ گاہ) میں جنازہ پڑھناافضل ہے، کیونکہ نبی مَثَّاثِیْنِمُ کاعام معمول یہی رہاہے۔

مىجد میں نماز جنازہ کے جواز کے دلائل درج ذیل ہیں:

1) سیده عائشه ذافخاے روایت ہے کہ

''ما صلّى رسول الله عَلَيْتِ على سهيل ابن البيضاء إلا فى المسجد .'' رسول الله مَا يُشِيَّمُ نِيْسِيل بن البيعياء (وَلَيْشِنُ ) كاجنازه محير مِيس بى يرُصاتها \_

(صحیحمسلم:۹۷۳)

المجال المستده عائشه ولي المساحد عن الى وقاص والشير (متوفى ۵۵هـ) كاجنازه مبحد مين يرها جائز والماس) كاجنازه مبحد مين يرها جائز والمحاسلة المساحة المساحة المستحد مين يرها جائز والمحاسلة المستحدد المستحد المستحد المستحدد المس

یہاں انکارکرنے دالےلوگوں (الناس) سے مراد سحابٹیس بلکدوہ "عامة جھال

أو أعراب "عام جهال يابدو تقيه و يكهيّ أحلى لا بن حزم (١٩٣/٥، مسئله: ٢٠٣)

ان لوگوں کوام المونین سیده عائشہ طافیائے '' لا علم '' قرار دیا۔ (صح مسلم: ۹۷۳)

٣) نبى مَنْ النَّيْظِ كى ازواج مطهرات نے سيدنا سعد بن ابی وقاص طِلْتُنَظِ كا جناز ه مسجد ميں

مقالاتْ®

يرُ ها\_د كيهيئ مسلم (٩٤٣ ، دارالسلام:٢٢٥٣)

عائشہ فاتشا سے روایت ہے کہ رسول اللہ مثاقیق نے سپیل بن البیعهاء اور اُن

کے بھائی (صفوان پاسبل ڈاٹھٹیا) کا جناز ہ سجد میں بڑھا تھا۔ (صحیح سلم:۹۷۳)

 سیدناعبداللدین عمر واللین نے سیدناعمر بن الخطاب واللین کی نماز جنازہ مسجد میں پرھی تقى\_د كيھيئےموطأ امام مالك (روابية ليجيٰار٣٠٠ ح٢٣٢ وسنده سيح)

یہ نما نہ جناز ہ سیدناصہیب ڈلٹنٹؤ نے بڑ ھائی تھی۔(دیکھئے اسنن اککبری کلیم بی ۵۴/۸ وسندہ جج)

اور کسی صحابی ہے اس فعل برر دیا ا نکار ثابت نہیں لہذامعلوم ہوا کہ مسجد میں نماز جناز ہ کے جواز برصحابہ کرام رضی الٹھنہم اجمعین کاا جماع ہے۔

 ١٥ ما لكرحمالله في أباب الصلوة على الجنائز في المسجد "كةريج ہے مبحد میں نماز جناز ہ کی روایات ذکر کیں اور کسی تنم کی مخالفت نہیں گی۔

د يكھئے الموطأ (رواية ليخيٰ ار٢٢٩\_٢٣٠)

راس کی دلیل ہے کہامام ما لک مبحد میں نمازِ جناز ہ جائز سجھتے تھے۔

متبيد: امام ما لك محمود مين نماز جنازه كى مخالفت والى روايت (سنن الترندى: ١٠٣٣) موطأ امام كى تبويب كى روس منسوخ ب\_

۱ مام شافعی رحمه الله بھی معجد میں نما نہ جنازہ کے قائل تھے۔

و يکھئے كتاب الام (ج يص ٢١١)

🖈) امام ابوداو در حمد الله نے فرمایا:

" رأيت أحمد مالا أحصى يصلى على الجنائز في المسجد "

میں نے بے شارم تبدو کھا کہ (امام) احمد (بن عنبل رحمد الله ) معجد میں نماز جنازہ پڑھتے تنص\_(مسائل الى داودس ١٥٧)

 ٩) المم بخارى نے 'باب الصلا ة على الجنائز بالمصلى و المسجد "كؤريع ے مبعد میں نماز جنانہ کرجوان<sup>ک</sup> طرف اشارہ کیا ہے۔ دیکھیے بخاری (قبل ح ۱۳۲۷)

• 1) مسجد میں نماز جنازہ کا جائز ہونا جمہور کا مسلک ہے۔ دیکھنے فتح الباری (جسم 199 تحت حسار 197) تحت حسل 197)

🖈 عروه بن الزبير رحمه الله نے فرمايا: ابو بكر ( دافئة ) كى نما ز جنازه مسجد ميں پرهى گئ

(طبقات این سعد ۳ ر۷ ۴ من طریق عبدالعزیزین محمرعن بشام عن ابیدوسنده صحح الی عرد ورحمه الله)

يدروايت مرسل بيكن اس يدروباتين ظاهرين

: عروه رحمه الله مجد مين نما زِجنازه كوجا ئرسجهتے تھے۔

۲: عروہ رحمہ اللہ اپنے نانا سیدنا ابو بکر بڑالٹیؤ کے بارے میں دوسرے لوگوں سے زیادہ جانتے تھے اور اس کے مقالبے میں کوئی سیج روایت نہیں کہ سیدنا ابو بکر بڑالٹوؤ کی جنازہ مسجد کے باہر ریڑھی گئے تھی۔ واللہ اعلم

تا ہم بیروایت مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے للبذا میں نے اُسے اپنے دلائل میں ذکر نہیں کیا۔

11) مکه مکرمه (بیت الله) اور مدینه نبویی (مسجد نبوی علی صاحبها الصلوٰ قا والسلام) میں نما نه جنازه دونوں مسجدوں میں پڑھی جاتی ہے، جس کا ہم نے بار بارمشاہدہ کیا ہے اور مکہ مدینه میں حجاج کرام ، معتمرین اور عام سلمین بھی اس نما نہ جنازہ میں شامل ہوتے ہیں۔

خلاصة التحقیق بیہ ہے کہا گر کوئی عذریا سبب ہوتو مسجد میں نمازِ جنازہ جائز ہے، چاہے میت مسجد میں ہویا مسجد سے باہر ہو، دونو ں حالتوں میں جائز ہےاور مکروہ نہیں ہے۔

جولوگ مجد میں نمازِ جنازہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں اور اسے مکروہ تحریمی یا مکروہ تنزیبی قرار دیتے ہیں،ان کے شبہات کے جوابات درج ذیل ہیں:

سیدناابو ہر رہ دلائٹڈ سے روایت ہے کہ جس محض نے متجد میں نماز جناز ہ بڑھی'' فسلا
شئی له ''اس کے لئے (لیعن اُس پر ) کوئی چیز نمیس ہے۔ (سنداحر۲۸۵۳ م۸۵۵)
ایک روایت میں'' فلا شئی علیه ''اس بر کوئی چیز (لیعنی کوئی گناه وغیره) نہیں ہے۔

(سنن الى داود: ٣١٩١)

اس روایت کی سند دو وجه سے ضعیف ہے:

اول: صالح بن بہان مولی التواُمہ جمہور محدثین کے نز دیک ضعیف ہے۔

اً س پر امام ابو زرعه الرازی ، ابو حاتم الرازی ، نسائی ، این الجارود، الساجی اور ابو العرب وغیرجم نے جرح کی اورامام ما لک رحمه الله نے فرمایا: '' حسائعہ مولی التو أمة کلذاب '' صالح مولی التو اُمه کذاب ہے۔ ( کتاب الفعفاء لا بی ذرعة الرازی ص ۲۶۱ وسندہ صححے )

اگرکوئی کے کہ ' صالح مذکور پر جرح اُس کے اختلاط کی وجہ سے ہے اہذا اُس کے اختلاط سے پہلے والی روایات مجے یا حسن ہیں اور بیروایت صالح مولی التو اُمہ کے اختلاط سے پہلے کی ہے۔' تواس کا جواب بیہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا:

'' و ابن أبي ذئب سمع منه أخيرًا، يروي عنه مناكير ''

اور ابن الی ذئب نے اُس سے آخر میں (لیعنی اختلاط کے بعد) سناتھا، وہ اُس سے متکر روایتیں بیان کرتے تھے۔(معرفۃ اُسنن والآثار للیبقی ۱۸۱۳،علل الترندی الکبیر ار۳۳، ترتیب علل الترندی ار۸ورقہ ۵،شرح سنن این بالجر لفظطائی ار۳۴۴/آخرالذ کرشن حوالے مکتبہ شاملہ سے لئے گئے ہیں)

معلوم ہوا کہ محدثین کرام کا اس میں اختلاف تھا کہ ابن ابی ذیب کا صالح مولی التوامہ سے ساع اختلاط سے پہلے کا ہے یا بعد کا ہے لاہذا مسئلہ مشکوک ہوگیا۔ غالبًا بہی وجہ ہے کہ حافظ ابن حبان نے فر بایا: ''فاختلط حدیثه الانحیر بحدیثه القدیم و لم یتمین فاستحق التوك ''پس اُس کی آخری حدیثیں پہلی حدیثوں سے خلاملط ہوگئیں اور (دونوں کے درمیان) تمیز نہ ہوسکا لہذا وہ اس کا مستحق ہوا کہ (اُسے یااس کی روایتوں کو کردیا جائے۔ (کتاب المجروسی جاس میں ہے درمیان)

دوم: مجلیل القدر محدثین کرام نے خاص طور پر صالح مولی التواُمہ کی اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔مثلاً:

ا: امام ابن المنذ رالنيسا بورى رحمد الله (متوفى ١٨٥ه م) في فرمايا: "و لا يصبح عن النبي عَلَيْظِيْن ب. "اورنى مَنَّ الْفِيْرِ بسير وايت مِنْ (عابت ) نبيس ب.

مقَالاتْ® مقَالاتْ

(الاوسط ۵۸ ۱۲ ۲۲ ، دوسر انسخه ۵۸ ۲ ۳۵ ح ۳۰ ۳۰)

۲: حافظ ابن حبان نے کہا: ' و هذا خبر باطل '' اور بیروایت باطل ہے۔
 ۲ کتاب المجر و مین ار۳۱۷، دومرانسخدار ۳۲۵)

سن حافظ ابن عبد البرنے فرمایا: "عن أبي هويوة لا يثبت عنه ... "
 بيروايت ابو بريره (والفنو) سے ثابت نبيل ہے۔ (الاستدكار ٢٦٠٣)

﴾ حافظ ابن عبدالبرنے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہے (بغیر کسی سند کے ) نقل کیا کہ حدیث ابی ہر ریرہ (طِلْفُمَةُ) ٹابت نہیں ہے۔ (ایصا ص۲س) نیز دیکھئے فقرہ:۵

م: حافظ ابن الجوزي نے كها: 'هذا حديث لا يصح ''بيحديث صحيح نبيس ہے۔

(العلل المتناهيهار ١٩٣٦)

۵: امام احمد بن طنبل نے فرمایا: "حتی یشبت حدیث صالح مولی التو أمة" حتی یشبت حدیث صالح مولی التو أمة" حتی یشبت حدیث صالح مولی التو أمه کی حدیث ثابت بهوجائے۔ (عبدالله بن احمد بن طنبل نے کہا:)
 "کان عندہ لیس یشبت أولیس صحبحًا." وه آپ کے نزدیک ثابت نہیں تھی یا شیح نہیں تھی یا شیم تھی۔ (سائل احمد دولیة عبدالله بن احمد ۲۸۴ سرم تقره: ۱۷۱)

احمد بن سلیمان (لینی احمد بن سلمان النجاد) کی روایت میں ہے کہ 'کسانسہ عندہ لیسس ینبت او لیس مصحیح . ''گویاوہ اُن کے نزد میک ثابت نہیں یا صحیح نہیں ہے۔

(نامخ الحديث ومنسوندلا بن شامين ٣٥٠ وسنده صحح ، دوسرانسخه: ٣٣٩)

امام احمد بن حنبل رحمه الله في مسجد مين نما زجنازه كى بارك مين فرمايا: "إليه أذهب وهو قول الشافعي "ميرايمي مذهب باورشافعي كايمي قول بـــ

( ناسخ الحديث ومنسوند. ٣٥١ وسند وصحيح ، و وسرانسخه ٣٣٩)

۲: نووی نے اسے ضعیف روایات میں شار کیا۔ (دیکھے خلاصۃ الاحکام جسم ۱۵۰ تا ۱۷۸۹)
 اور فرمایا: اس کے ضعیف ہونے پر حفاظ کا انفاق ہے۔ (المجموع شرح المبدب ۲۱۳۷۸)
 ک: حافظ ابن عدی نے اس روایت کوصالح بن مبہان مولی التواکمہ کی روایات (لیمنی

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مقالات 3

ر وایات منتقده) میں ذکر کیا۔ (دیکھئے اکامل لابن عدی ۱۳۷۴، دوسرانسخد ۸۵،۵)

اور عینی حنی نے کہا:''و دواہ ابن عدي فی الکامل بلفظ أبي داود و عدّہ من منکر ات صالح ... ''اسے ابن عدی نے الکامل شرب ابوداود کے لفظ کی طرح روایت کیا اوراسے صالح کی منکرروایتوں شرب شار کیا...(شرح سنن ابی داددج۲ ص ۱۲۹–۱۲۹)

۸: امام بخاری کے نزد یک بدردایت منکر ہے۔ دیکھے معرفة اسنن دالآ ثار (۱۸۱/۳)

افظ زہبی نے بیروایت ذکر کرکے فر مایا: 'صالح و او ''صالح سخت ضعیف ہے۔
 التقیح کتاب انتخیق لاحادیث العلیق ارسسس)

کیعنی بیردوایت حافظ ذہبی کے نز دیکے ضعیف ومر دود ہے۔ لیس پر سیات

۱۰: این حزم نے صالح مولی التو اُمہ کوسا قط قرار دے کراس روایت پر جرح کی۔ دیکھئے اُمحلی (۱۷۳/۵،مسئلہ: ۲۰۳)

 ابن بطال نے قاضی اساعیل بن اسحاق سے بغیر کسی سند کے قتل کیا کہ انھوں نے اس سند کوضعیف وغیر ٹابت قرار دیا۔ (شرح سمج جناری لابن بطال ۳۱۶۳)

اا: امام حسین بن مسعود البغوى رحمه الله نے اس روایت کے بارے میں فرمایا:

'' و هذا ضعیف الإسناد ''اوراس کی سند ضعیف ہے۔ (شرح النة ۳۵۲٫۵ ت ۱۳۹۳) ﴿ رَبْلِعَی حَفْی نے نو دی کی کتاب الخلاصہ سے نقل کیا کہ خطابی نے اس روایت کو ضعیف

قراردیا۔(دیکھئےنصبالرایہ ۲۷۲۷)

جہبور کی اس جرح کے مقابلے میں بعض علاء کا اسے حسن یا سیح قرار دینا غلط ہے۔

منبہیہ: راقم الحروف نے سنن ابی داود (۳۱۹۱) اور سنن ابن ماجہ (۱۵۱۷) وغیر ہا میں بعض
علاء کے اس قول: '' صالح مولی التو اُمہ نے اس روایت کو اختلاط سے پہلے بیان کیا ہے''
پراعتا دکرتے ہوئے'' اِست ادہ حسن ''قرار دیا، جو کہ قول نہ کور کے مشکوک ہونے کی وجہ
سے غلط ہے لہٰذا میں اپنی سابق تحقیق سے علائے رجوع کرتا ہوں اور تی ہے کہ بیروایت
ضعیف و مشکر ہے۔

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مقالاتْ® \_\_\_\_\_\_

﴾ صالح مولی التوائمہ سے روایت ہے کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا جھوں نے نبی مظافیظ اور ابو بکر (والفیز) کو پایا تھا، وہ جب نماز جنازہ کے لئے آتے اور آھیں مسجد کے سوا کوئی جگہ نہ ملتی تو واپس چلے جاتے اور مسجد میں نماز جنازہ نہ پڑھتے تھے۔

(مندالطيالي: ١٣٠٠، دومرانسخ ٢٣٢٩، نيز ديكي مصنف ابن الي شيب ١٩٧٦ سوح ١٩٩١)

بدروایت صالح مولی التواًمه کے ضعیف ہونے کی وجہ سے ضعیف ومردود ہے۔

نيزد تکھئے فقرہ سابقہ:ا

٣) کثیر بن عباس (طالفتهٔ ) روایت بی که الاعرفن ما صلیت علی جنازة فی المسجد " مجھ خوب معلوم بی که مجدیس نماز جناز فہیں پڑھی گئی۔

(مصنف ابن ابی شیبه ۲۵/۳ سر ۱۱۹۷۲)

بدروایت دووجه سے ضعیف ہے:

اول: مصنف عبدالرزاق (۳۷۲۵ ت ۱۵۸۰ وسنده ضعیف) میں کثیر بن عباس کے شاگر وکا نام سلم ہے اور کلی این حزم (۱۲۳۵) میں سعید بن ایمن للنوا بیسند مضطرب ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

دوم: مصنف ابن الی شیبه می کثر بن عباس سے رادی سعید بن سمعان ہیں جن کے اُن سے ساع کا شبوت نہیں۔

- ع) وفاءالوفاء (۲ ر۵۳۱) تا می کتاب می بغیرسند کے دوروایتیں ہیں:
- ا: مروان بن الحكم كے سابى لوگوں كومبحد ميں نماز جناز ہ پڑھنے سے روكتے تھے۔
- ۲: عمر بن عبدالعزیز رحمه الله کے سپاہی لوگوں کو مجد میں جناز ہی دھنے سے روکتے تھے۔
   بید دونوں روابیتیں بے سند ہونے کی وجہ سے مردود ہیں۔
- بعض لوگ کہتے ہیں کہا گرمیت محبد کے اندر ہوتو نما زِجتا زہ مکروہ ہے اور اگر باہر ہوتو جائزے۔

ان لوگوں کا پیقول بے دلیل ہونے کی مجہ سے مرود دے۔

ابعض لوگ معجد میں نما زِ جنازہ کی ممانعت کے لئے فقہ حنیٰ کی کتابوں مثلاً ہدا یہ دغیرہ کے حوالے اور ابن فرقد (محمد بن الحن الشیبانی) اور طحاوی دغیرہا کے اقوال پیش کرتے ہیں۔ بیتمام حوالے اور اقوال حیح احادیث، آٹار صحابہ، آٹار سلف صالحین، فقہ شافعی اور فقہ حنبلی کی کتابوں کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود ہیں۔

ابعض لوگ کہتے ہیں کہ مجد میں نماز جنازہ منسوخ ہے۔

يةول كى وجه سے مردود ہے۔مثلاً:

 ا: سیدنا عمر دلافین کی نماز جنازه مسجد میں پڑھی گئی، جس پرکسی صحابی کا اعتراض ثابت نہیں لہذا دعوی منسوندیت باطل ہے۔

۲: امام این شابین البغدادی رحمه الله (متونی ۲۸۵ه) نے مجد میں نمازِ جنازہ نه پڑھنے والی روایت کے بارے میں فرمایا: ' فیان صبح حدیث ابن ابی ذئب فہو منسوخ بحدیث سھیل بن بیضاء ... ''اگرائن الی ذئب کی حدیث صحح ہوتی تووہ سہیل بن بیضاء (ڈٹٹٹٹ) کی حدیث کی روے منسوخ ہے...

( ناسخ الحديث دمنسوندش ۴۰ مهر ۳۳۹ )

لیعنی معجد میں نماز جنازہ نہ پڑھنامنسوخ ہے بشرطیکہ نہ پڑھنے والی روایت سیح ثابت ہوجائے۔

تنبید: امام ابوصنیفه رحمدالله سے باسند سی می تطعاف ایت نہیں کہ سجد میں نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، یام جدمیں جنازہ کروہ ہے۔

ابن فرقد وغیرہ کے مردود حوالے اور بے سنداقوال کی علمی میدان میں کوئی حیثیت ہیں ہے۔

آخر میں بطور خلاصۃ التحقیق عرض ہے کہ محبد میں نمازِ جنازہ جائز ہے۔ چاہے معجد میں میت کی لاش ہو یا محبد سے باہر ہو، لیکن محبد سے باہر جنازہ گاہ یا کھلے میدان میں نماز جنازہ بہتر ہے۔و ما علینا إلا البلاغ

مقَالاتْ<sup>®</sup>

اصول حديث اور تحقيق الروايات

# محدثین کرام نے ضعیف روایات کیوں بیان کیس؟

اگر کوئی کے کہ امام اساعیل بن اسحاق القاضی کی کتاب: فضل الصلوق علی النبی سَلَّ الْقِیْمُ میں بہت می ضعیف روایات میں لہذا سوال ہے ہے کہ محدثین کرام نے کتب صححتہ کے علاوہ دوسری کتابوں میں ضعیف اور مردو دروایات کیول کھی ہیں؟

تواس کا جواب سہ ہے کہ حافظ ابن حجرنے فر مایا:

"بل أكثر المحدثين في الأعصار الماضية من سنة مائتين و هلم جرًا إذا ساقوا الحديث بإسناده اعتقدوا أنهم برؤا من عهدته . والله أعلم "

بلکہ من دوسو جمری سے لے کر بعد کے گزشتہ زمانوں میں محدثین جب سند کے ساتھ صدیث بیان کر دیتے تو سیمجھتے تھے کہ وہ اس کی مسئولیت سے بری ہو بھے ہیں۔واللہ اعلم

حافظ ابن تیمید نے فرمایا: لیکن (ابونعیم الاصبهانی نے )روایات بیان کیں جیسا کہ اُن جیسے محد ثین کسی خاص موضوع کے بارے میں تمام روایتیں بیان کرویتے تھے تا کہ (لوگوں کو) علم ہوجائے۔اگر چان میں ہے بعض کے ساتھ جمت نہیں پکڑی جاتی تھی۔

· (منهاج السندج ١٤٣٠)

سخاوی نے کہا: اکثر محدثین خصوصاً طبرانی، ابوئعیم اور ابن مندہ جب سند کے ساتھ حدیث بیان کرتے تو وہ بیعقیدہ رکھتے لیتن سجھتے تھے کہ وہ اس کی مسئولیت سے بری ہو چکے ہیں۔ (فخ المغیف شرح الفیة الحدیث جام۲۵۳، الموضوع)

ان تحقیقات ہے معلوم ہوا کہ سیجین کے علاوہ کتب ِ حدیث مثلاً الا دب المفر دللجناری اور منداحمد دغیر ہما میں ضعیف حدیثیں بھی ہیں ، جنھیں سند کے ساتھ روایت کر کے محدثین مقالاتْ <sup>®</sup>

کرام بری الذمہ ہو تھے ہیں۔ بیروایات انھوں نے بطور جمت واستدلال نہیں بلکہ بطورِ معرفت وروایت بیان کردی تھیں لہذا اصولِ حدیث اوراساء الرجال کو میز نظر رکھنے کے بغیر صحیحین کے علاوہ دیگر کتب حدیث کی روایات سے استدلال یا جمت کیڑنا اور انھیں بطورِ جزم بیان کرنا جائز نہیں ہے۔و ما علینا الا البلاغ

(۲/ دېمبر ۲۰۰۹ء)

مقَالاتْ® \_\_\_\_\_\_215

# بے سنداقوال سے استدلال غلط ہے

امام عبدالله بن المبارك المروزي رحمه الله (متوفى ا ١٨ه ) فرمايا:

" الإسناد من الدين، ولو لا الإسناد لقال من شاء ما شاء . "

اسناد (سندیں) دین میں سے ہیں،اوراگرسندیں نہ ہوتیں تو جو خص جو پچھ جا ہتا کہتا۔

(مقدمه صحیحمسلم، ترقیم دارالسلام:۳۲ وسنده صحیح)

، اس سے دوبا تیں معلوم ہو کیں:

ا: ہرروایت اور ہرحوالے کے لئے صحیح و مقبول سند پیش کرنی چاہئے۔

۲: بےسندروایت اور بےسندحوالہ مردود ہوتا ہے۔

ہم نے ماہنامہ الحدیث حضروا درائی تازہ تصانیف میں یہ معیار قائم کیا ہے کہ ہر بات باحوالہ اور باسند ہوتی ہے۔اگر روایت صحیح ومقبول ہوتو اُس سے استدلال کیا جاتا ہے، ورنہ اُسے رد کر دیا جاتا ہے۔والحمد للد

بیدہ خاص مُنج ہے جس میں دنیا کا کوئی انسان بھی ماہنا مدالحدیث کا مقابلہ نہیں کرسکتا، مثلاً زرولی خان دیو ہندی نے''احسن المقال فی کراھیۃ صیام ستة شوال''نا می مضمون میں بیہ دعویٰ کیا تھا کہ شوال کے چھروزوں کے بارے میں'' حضرت ابوحنیفہ ؓ ہے بھی معتبر فراویٰ

مقَالاتْ<sup>®</sup>

اور کتب فدهب میں کراهت منقول ہے ...' (احن القال ۱۳۸۰، نیز دیکھئے ۳۲-۳۷) اس کے جواب میں راقم الحروف نے لکھا تھا:''شوال کے چھروز وں کو مکروہ یاممنوع مجھنا امام ابوحنیفہ سے باسند صحیح ٹابت نہیں ہے۔زرولی دیو بندی نے فقد کی کتابوں سے جو پچھٹل کیا ہے وہ بے سند ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔'' (ماہنامہ الحدیث: ۵۰س۸۶)

ایک دیوبندی نے ''قضیح الاقوال فی ردھیح الاقوال' کے عنوان سے ایک مضمون لکھا:

(ماہنامہ الاحسن صفر ۱۳۳۰ ہے ۲۲ تا ۳۳۳) گر الحادی وغیرہ گالیوں کے علاوہ امام ابوحنیفہ
سے ایک صحیح سند بھی پیش نہیں کی ،جس سے شوال کے چھر وزوں کا مکروہ یا ممنوع ہونا ثابت
ہوتا ہو۔ اتی عظیم شکست کے بعد بیلوگ الم بحدیث کو گالیاں نددیں تو کیا کریں؟!
سرفراز خان صفر ردیو بندی نے لکھا ہے: ''اورامام بخاریؒ نے اپنے استدلال میں ان کے اثر کی کوئی سندنقل نہیں کی اور بے سند بات جمت نہیں ہو عتی۔''

(احسن الكلام ج اص ١٩٣٤ ، دوسر انسخ ص ٢٠١٣)

جب امام بخاری کی بیان کردہ بے سند بات جمت نہیں ہو کتی تو کتب فقہ کے بے سند اقوال کس طرح جمت ہو سکتے ہیں؟!

تقیج الاقوال نام رکھنے سے بے سندا قوال کبھی جمت نہیں ہو سکتے۔

ایک اور شخص نے قربانی کے جاردن ثابت کرنے کے لئے علامہ نووی، حافظ ابن القیم اور شوکانی کے بیشر مرائے ہے سند حوالے پیش کر کے بیہ منوانے کی کوشش کی کہ سیدنا علی دلیا شئے ، سیدنا عبداللہ بن عبداللہ بن عباس دلیا شئے قربانی کے جاردنوں کے قائل سیدنا عبداللہ بن عباس دلیا شئے قربانی کے جاردنوں کے قائل شخصے۔ بین طاہر ہے کہ بے سندا توال تو مردود ہوتے ہیں لہذا وہ اپنے اس مضمون میں سخت ناکام رہے۔

ہماری طرف سے عام اعلان ہے کہ اگر کوئی فخص ہمارے نیج کو مدنظر رکھ کر دلیل سے جواب دے تو ہم اس جواب کوشلیم کریں گے ادر علانیہ رجوع کریں گے۔ رہے بے سند اقوال اور حمہ ورسلف صالحین کے خلاف '' تحقیقات'' یا

مقالات <sup>©</sup>

'' تدقیقات'' توانھیں کون سنتا ہے اور علمی میدان میں ان کی وقعت ہی کیا ہے؟! امام شافعی نے فرمایا: جوشخص حجت ( دلیل اور سند ) کے بغیر علم طلب کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے رات میں لکڑیاں اسلحی کرنے والا، جولکڑیاں اٹھا کر لے جارہا ہے جن میں زہر یلاسانپ ہے، جواسے ڈس لے گا اوراسے بنا بھی نہیں ہوگا۔

(الدخل الى كتاب الأكليل للحاكم ص ٢٨ وسنده صحح) (٢٩/نومبر ٢٠٠٩ء)

.....

حاشيه بسلسلة وتر (ص١٥١)

۵: متدرک الحاکم کخطوط مصور (قلمی) نیخ میں لکھا ہوا ہے کہ'…ما اخبرناہ ابو نصر احمد بن سهل الفقیہ ببخارا ثنا صالح بن محمد بن حبیب الحافظ انبا شیبان بن ابی شیبة ثنا ابان عن قتادة عن زرارة بن اوفی عن سعد بن هشام عن عائشة قالت کان النبی مَلَّلِهُ يوتر بثلاث لا يقعد الا فی آخرهن و هذا وتر امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه و عنه اخذه اهل المدینة'' (جاس ۱۳۵ بازائرنیت)

اس معلوم ہوا کہ اصل قلمی ننج میں بھی" **لا یہ قبعہ د** ''لیعیٰ نہیں بیٹھتے تھے ، کے الفاظ ہیں۔

مندرک کے تلمی ننخ میں صاف طور پر 'الحسین بن الفضل '' کلها ہوا ہے۔
 د کھیے جاص ۱۳۵۵ء والحمد للد

مقالات ®

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

## تدليس اورمحدثين كرام

الحمد لله رب العالمين و الصلوة و السلام على رسوله الأمين، أما بعد: محدثينِ كرام اورعلائے حديث كـ وس (١٠) حوالے پيشِ خدمت ہيں، جن ميں انھوں نے تدليس والی (معنعن اورغيرمصرح بالسماع) روايات پر جرح اور كلام كياہے:

امیرالمونین فی الحدیث امام بخاری رحمه الله نقاده عن الی نظره والی ایک روایت
کی بارے میں فرمایا: "ولم یذکر قتادة سماعًا من أبی نضرة فی هذا" اور قاده
ن ابونظره سے اس روایت میں اپنے ساع کا تذکر وہیں کیا۔ (جزء القراءة ص ۳۰ مدیث دے)
 ایک روایت" الشوری عن الأعمش عن إبر اهیم التیمی عن أبیه عن ابی فر"
کی سند سے مروی ہے۔ اس کے بارے میں امام ابوحاتم الرازی نے فرمایا:

''هـذا حـديـث بـاطـل، يروون أن الأعـمـش أخـذه من حكيـم بن جبير عن إبر اهيـم عن أبيه عن أبي ذر ''يـحديث باطل ہے،ان(محدثين)كاخيال ہےكـا ہے اعمش نے كيم بنجير'عن إبر اهيـم عن أبيه عن أبي ذر ''سےلياہے۔

(علل الحديث ج ٢٠٠٢ ١٠٠٠ ح ٢٧٢٣)

ایک روایت میں اہام سفیان بن عیید نے ساع کی تصریح نہیں کی تو اہام ابو حاتم الرازی نے فر مایا: '' ولم یذکر ابن عیینة فی هذا الحدیث النجبر ، وهذا أيضًا مما يو هذه عنين فی مما يو هذه النجبر ، اور ابن عییند نے اس حدیث میں ساع کی تصریح نہیں کی، اور بہ بھی اسے ضعیف قرار دیتا ہے۔ (علل الحدیث جامی ۲۳۳ نقره: ۲۰)

۳) امام شافعی رحمداللہ نے فرمایا: ہم مدلس کی کوئی حدیث اس وقت تک قبول نہیں کریں گے جب تک وہ حدثنی پاسمعت نہ کہے۔ (الرساله ۵۳، دومرانسوی ۳۸) نیز دیکھتے میری کتاب:علمی مقالات (جاس ۲۸۳)

مقالات<sup>®</sup>

(كتاب الجروص جاص ٩٢ملى مقالات جام ٢٦٧)

حافظ ابن حبان نے مزید فرمایا: وہ مدلس راوی جو ثقه عادل ہیں، ہم اُن کی صرف اُن مرویات سے ہی جحت پکڑتے ہیں جن میں وہ ساع کی تصریح کریں۔مثلاً سفیان توری، اعمش اور ابواسحاق وغیرہم جو کہ زبردست ثقدامام ہتے...الخ

(الاصان بترتيب صحح ابن حبان ج اص ٩٠ بلى مقالات ج ١٩٣٢)

صافظ ابن الجوزی نے امام اعمش کی عن والی ایک روایت کے بارے میں کہا:
یہ صدیث سے نہیں ہے۔ احمد بن طبل نے کہا: اس حدیث کی اصل نہیں ہے۔ اس بیٹی کوئی
( ثقہ غیر مدلس ) آعمش سے بنہیں کہتا کہ عمیں ابوصالح نے حدیث بیان کی ہے۔ اور اعمش
ضعیف راویوں سے حدیث بیان کرتے ( لعنی تدلیس کرتے ) تھے۔

(العلل المتنامية جاص ١٣٣٧)

- افظ ابن حجر العتقل فی نے فرمایا: کیونکہ کسی سند کے راویوں کا ثفتہ ہونا صحیح ہونے کو لا زم نہیں ہے، چونکہ اعمش مدلس ہے اوراس نے عطاء سے اپناساع (اس حدیث میں) ذکر نہیں ہے۔ (الکنیس الحیر جسم ۱۹۰۸ السلسلة الصحید جام ۱۲۵)
  - ◄) حافظ ذہبی نے اعمش کی ایک غیر مصرح بالسماع روایت کے بارے میں فرمایا:
     اس کے راوی تقدیبی گراعمش مالس ہیں...الخ (سیراعلام النبلاء ج۱۱ میں ۲۹۳)
- ٨) ابن القطان الفاس المغربي فربايا: 'و معنعن الأعمس عرضة لتبين الإنقطاع فإنه مدلس "أعمش كعن والى روايت انقطاع فإنه مدلس "أعمش كعن والى روايت انقطاع فإنه مدلس

مقَالاتْ<sup>©</sup>

مركس تقے \_ (بيان الوجم والا يهام ج عص ٢٥٥ ١١٥)

9 حافظ ابن الصلاح نے کہا: "والحکم بانه لا یقبل من المدلس حتی یبین ، قد أجراه المشافعي رضي الله عنه فيمن عرفناه دلس مرة والله أعلم "
اورفيصله اس پر ہے كمدلس جب تك (ساع كا) بيان نہ كرے تو أس سے (كى روايت كو)
قبول نہ كيا جائے ،اسے (امام) شافعی رفيائي (!) نے أس كے بارے بيس جارى فرما يا ، جس كاصرف ايك وفعة ليس كرنا جميل معلوم ہوجائے ـ والله اعلم

(مقدمهاینالصلاح مع شرح العراقی ص ۹۹)

• 1) اعمش عن صبیب بن ابی ثابت عن عطاء بن ابی رباح عن (ابن) عمروالی ایک روایت پر جرح کرتے ہوئے امام ابن خزیمہ نے فرمایا: دوسری بات یہ ہے کہ اعمش مدلس بیں افھوں نے صبیب بن ابی ثابت سے اپنے ساع کا ذکر نہیں کیا اور تیسری بات رہے کہ حبیب بن ابی ثابت بھی مدلس بیں اور می معلوم نہیں کہ افھوں نے اسے عطاء سے سنا ہے۔
حبیب بن ابی ثابت بھی مدلس بیں اور می معلوم نہیں کہ افھوں نے اسے عطاء سے سنا ہے۔

(اکتاب التوحید میں التراب کا میں التوحید میں کہ انہوں کے التحد میں التوحید میں التوحید میں کہ التوحید میں التحدید میں ال

اس طرح کی دوسری مثالوں کے لئے و کیھئے علمی مقالات (جاص ۲۹۰۲۵) تدلیس اور حنفیہ

انھوں نے امام زہری رحمہ اللہ کے بارے میں کہا: انھوں نے تدلیس کی ہے۔
 (شرح سعانی الآفار اردہ، باب مس الفرج)

اورانھوں نے قیادہ کو مدلس قرار دیا۔ دیکھئے مشکل الآثار (طبع جدیدج ۱۰ص۳۳) ۲: ابن التر کمانی حنفی نے امام سفیان توری کو مدلس کہا۔ دیکھئے الجو ہرائتی (ج ۸ص۲۲)

اورقباً وه کومدلس کباب (الجو برائلی ج عص ۲۹۸، نیز دیکھیے ج یص ۱۲۲)

عنی حنق نے سفیان اوری کے بارے میں کہا:

اورسفیان مرسین میں سے ہن اور مرلس کی عن وائی روایت سے جست نہیں پکڑی جاتی الابد محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مقالات<sup>©</sup>

کہاس کا ساع دوسری سندے ثابت ہوجائے۔ (عمدۃ القاری جسم ۱۱۲)

کر مانی حنف نے بھی سفیان ثوری کو مدلس قرار دیا۔

و یکھیےشرح میجی ابناری (جسام ۲۲ حسا۲)

العلى قارى نے بتایا كه اعمش اور سفیان ورى وغیر ہما تدلیس كرتے تھے۔

و يکھئے شرح شرح نخبة الفكر للقارى (ص ٣٢٠)

7: عبدالحق دہلوی نے بتایا کہ جو مخص ضعیف راویوں وغیرہم سے تدلیس کرتا تھا تو جمہور

کے زویک اُس کی روایت مردود ہے الا مید کہ ماع کی تدلیس کرے۔

(مقدمه فی اصول الحدیث ص ۲۳، ۴۳ منهو ماً)

المراع دوایی حفی نے اعمش اورثوری وغیر ہما کی تدلیس کا ذکر کیا اوران کی غیر مصرح بالسماع روایت کومرسل کے علم میں قرار دیا۔

و كيهيئه رسالة في اصول الحديث للجر جاني (ص٩١،٩٠)

٨: زيلعی حفی نے شیخ تقی الدین ہے قادہ کے بارے میں نقل کیا کہ'' و هـ و إمـام فـی

التدليس "اوروه تدليس ميل اماميل (نصب الرايين عم ١٥٥)

٩: کوثری شفی (چمی) نے کہا: "و قتادة مدلس و قد عنعن ""

اورقاده مدلس بین اورانھوں نے عن سےروایت کی ہے۔ (الکنت الطریفة ص-۱۵،العقیقه)

احمطی سہار نپوری نے قادہ کے بارے میں کہا:

'' لأنه مدلس '' كيونكه وه مدلس مين . (صحح بخارى ورى ننع كاحاشيدي م ١٩٣٥ الك بعد)

اس طرح کے اور بھی بہت سے حوالے ہیں۔

تدليس اورآل ديوبند

۱: سرفراز خان صفدر نے سفیان توری کا مدلس ہوناتسلیم کیا ہے۔

د کیھیے خزائن اسنن (ج۲ص ۷۷)

۲: ماسرامین او کاژوی نے سفیان ثوری کو مدلس قرار دیا۔

مقَالاتْ®

د يکھئے مجموعہ رسائل (ج ۱۳ ساس ۱۳۳۱)

۳: شیر محمر مماتی دیو بندی نے سفیان توری کو مدلس کہا۔

د يكھئے آئينة تسكين الصدور (ص٩٢،٩٠)

عمرونے کہا: ''اس وجہ ہے قیادہ کا ساع ابوغلاب سے ثابت نہیں ہوتا، کیوں کہ وہ

مدلس ہیں۔''اس کے جواب میں اشرفعلی تھا نوی نے کہا: صریب

" خلا برأتو قول عمر وكالصحيح بلكم تعين معلوم بوتاب" (امدادالفتاوي ج ١٥٥٥)

د حسین احد مدنی ٹائڈ دی نے امام سفیان توری کے بارے میں کہا:

"اورسفیان تدلیس کرتا ہے۔" (تقریر تدی ص ۲۹۱)

۲: محرتق عثانی نے کہا:

''سفیان تُورکُ اپن جلالت ِقدر کے ہاد جود بھی بھی تدلیس بھی کرتے ہیں''

(درس ترندی جاس۵۲۱)

۲: سرفرازصفدر کےاستاذعبدالقدرید یو بندی نے امام یہ فی بردوکرتے ہوئے کہا:

" علامة يهيق" برتعجب ہے كدوہ بيرجانتے ہوئے بھى كەقمادہ مدلس ہےاور عن سے روايت كرتا ہے اس كواستدلال ميں لے كرا پنامطلب نكال گئے ہيں... " (مد تين الكام جاس ١٠٦)

♦: حافظا بن جمررهمدالله نے فرمایا:

عادل رادی سے جب ایک مرتبہ تدلیس ثابت ہو جائے تو اس کا تھم یہ ہے کہ اس کی وہی روایت قبول کی جائے گی جس میں تحدیث کی تصریح ہوگی۔ (زبہۃ ائظرشر ت نغبۃ القارص ۵۵) یہ عبارت نقل کر کے فقیر اللہ دیو بندی نے لکھا:'' حافظ این تجر رحمہ اللہ کا بیان کردہ یہ تھم تمام علاء اصول کے ہاں متفق علیہ ہے علامہ عراتی رحمہ اللہ ،علامہ این عبد البر رحمہ اللہ کے مقدمہ تمہید سے مدلس کا بہی تھم نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

....اس تھم میں علاءاصول کا کوئی اختلاف میری علم میں نہیں ہے۔

(التقبيد والا يصناح ص \_\_\_\_) "

مقالات<sup>®</sup>

(خاتمهالكلام ص٢٧٧)

۹: غالی دیوبندی امدادالله انورنے کہا:

''اس کی سندیس اعمش راوی مدلیس بین اس نے عنعن سے روایت کی ہے اوراس کا ساع حکم سے ثابت نہیں ہے۔'' (متدنماز خفی ۲۵۰)

• 1: محدالیا سفیصل (دیوبندی) نے لکھا:

''اس کی سند میں اعمش راوی مدلِس ہے۔اس نے عَسنسعَسَ سے روایت کی ہے اوراس کا ساع تھم سے ثابت نہیں ہے۔'' (نماز پنج بولاسة ص ۸۵)

اس طرح کی اور بھی بہت میں مثالیں ہیں مثلاً ویو بندیوں کے منظورِ نظر محمد عبید اللہ الاسعدی نے لکھا ہے:

'' مِلْس کا تھم:۔ '' حدیث مرک'' کو قبول کرنے کی بابت علماء کا اختلاف ہے تیجے اور معتمد قول ہے ہے کہ

(الف)اً گرساع کی تصریح کردیجائے تو حدیث متبول ہوگی لینی راوی صاف صاف اپنے سننے یا شخ کے اس سے بیان کرنے کوذکر کرے ،اور

(ب) اگر سننے کی تصریح نہ کرے بلکہ محط محتمل الفاظ ذکرے تو نہیں مقبول کی جائے گی۔''

(علوم الحديث ص٢٦٦)

معلوم ہوا کہ آلِ دیو بند کے نزدیک تدلیس کاعلم ایک حقیقت ہے اور بدلس راوی کی عن والی روایت قابلِ قبول نہیں ہوتی لہٰذا قمادہ ، بدلس کوعن والی روایت سے دیو بندیوں کا استدلال مردودہے۔

تنبيه بريلوبداور تدليس كے لئے ديكھي صفح الا

## تدليس اورفرقة مسعوديه كاا نكارمحدثين

الحمد لله ربّ العالمين والصّلوة والسّلام على خاتم النبيين و رضي الله عن أصحابه أجمعين و رحمة الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أمابعد:

قادہ بن دعامہ البصر ی رحمہ الله ( ثقبتا بعی ) نے سعید بن جبیرعن ابن عمر مُلْافَعُهُ کی سند سے نبی سُلُ الله کا ایک حدیث بیان کی تو اُن کے شاگردامام شعبہ رحمہ الله ( ثقبہ تَحَ تابعی ) نے بوچھا: آپ نے اے کس سے سُنا ہے؟ قادہ نے فرمایا: جھے بید حدیث ابوب السختیانی نے بتائی ہے۔ (تقدمة الجرح والتعدیل ۱۲۹، وسندہ ججے ،الحدیث دعزو:۳۳ س ۳۲)

اس سچے قصے ہے معلوم ہوا کہ قیادہ نے اپنے معاصر سعید بن جبیر سے وہ روایت بیان کی جواُن سے سُنی نہیں تھی لہٰذا ہید لیس یاار سال خفی ہے۔ امام شعبہ نے فرمایا: میں آپ کے لئے تین (اشخاص) کی تدلیس کے لئے کافی ہوں: اعمش ،ابواسحاق اور قیادہ: (ساکۃ العمیر مے ہوسندہ مجے)

ا مام شعبہ نے فرمایا: میں قیادہ کے منہ کود کھتار ہتا تھا، جب وہ کہتے کہ میں نے سُنا ہے یا فلال نے ہمیں صدیث بیان کی تو میں اسے یا دکر لیتا اور جب کہتے کہ فلال نے حدیث بیان کی تو میں اسے ادکر لیتا اور جب کہتے کہ فلال نے حدیث بیان کی تو میں اسے (یعنی اس روایت کو) جھوڑ دیتا تھا۔ (تقدمة الجرج والتعدیل میں ۱۲۹،وسندہ میں)

اس ہے کئی ہاتیں معلوم ہوئیں ۔مثلاً:

ا: قماره مدس تھے۔

۲: شعبه کی قمادہ سے روایت ساع پرمحمول ہوتی ہے۔

۳: امام شعبہ تدلیس کواکی حقیقت سمجھتے تھے۔اگر وہ فنِ تدلیس کو بے حقیقت سمجھتے تو پھر کس لئے قیادہ رحمہ اللہ کے منہ کو دیکھتے رہتے تھے اور صرف ساع والی روایت کیوں یاد

مقالات<sup>©</sup>

## كرتے تھے؟

۳: شعبہ کے نزویک مدلس کی وہ روایت ضعیف ونا قابلِ حفظ ہوتی ہے جس میں اُس کے ساع کی تصریح نہ ہو۔ ساع کی تصریح نہ ہو۔

۵: شعبه مدلس کو کذاب نہیں سمجھتے تھے۔

اگر کوئی شخص کیم که آپ لوگ س دلیل کی بنا پرشیح بخاری اورشیح مسلم کی تمام روایات کوشیح سیھتے میں ؟

تواس کا جواب یہ ہے کہ تعجین کے تیجے وجمت ہونے کے متعد دولائل ہیں۔مثلاً:

: اُصولِ مدیث کی رُوے بیروایات سیح ہیں۔

r: اساءالرجال میں جمہور کی توثیق کے اصول کی رُوسے بیروایات سیحے ہیں۔

۳ محدثین کی طرف ہے صحیحین کو تلقی بالقبول حاصل ہے یعنی چندروایات کو چیوڑ کر باقی

تمام احادیث کے سیح ہونے پراجماع ہے۔

۴٪ ان روایات پرمعترضین کے تمام اعتراضات غلط اور مردود ہیں۔

اگراصول حدیث،ا ساءالر جال اورمحد ثین کرام کا دامن حپوژ و یا جائے تو پھرنچے بخاری اور صحیحمسلہ رصیحے یہ قرین میں مصرف میں ان نسب میں ہیں۔

صحیح مسلم کانچیج ہونا قر آناور حدیث سے صراحناً ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ اُصول دریہ ہر کی تارم آلاں میں لیس کا ذکر سے ماک کی صرفین

اُصولِ حدیث کی تمام کتابوں میں تدلیس کا ذکر ہے بلکہ کئی محدثین نے خاص اس مسئلے پر کتابیں ،رسالے اورمنظوم قصا کد تصنیف کئے۔

ايك بهت برع تقدامام اورجليل القدرمحة ثامام شافعي رحمد الله فرمايا:

ہم مدلس کی کوئی حدیث اس وقت تک قبول نہیں کریں گے جب تک وہ حدثنی یا سمعت نہ کہے۔ (الرسالیس ۲۸۰ نقرہ: ۱۰۲۵)

امام اسحاق بن را به ويرحم الله فرمايا: "لما وردتُ مرو كتبتُ إلى أحمد ابن حنبل أن يبعث إلى بشي من كتب الشافعي حتى أصنف عليه ، قال : فبعث إلى بكتاب الرسالة و قال: هذا كتاب أعجب به عبدالرحمٰن بن

مَقَالِ اللهِ 326 عَمَّالِ اللهِ عَمَّالِ اللهِ عَمَّالِ اللهِ عَمَّالِ اللهِ عَمَّالِ اللهِ عَمَّالِ اللهِ عَ

مهدی . "میں جب مرو (کے علاقے میں) گیا تو میں نے احمد بن طنبل کی طرف لکھ بھیجا کہ میری طرف شافعی کی کتابوں میں ہے کچھ بھیجیں تا کہ میں اُس پر لکھوں نے میری طرف کتاب الرسالہ بھیجی اور فر مایا: یہ کتاب عبدالرحمٰن بن مہدی کو پہندتھی۔

(الطيوريات ١٠/٢ ١ ـ ١٢ ١ ح ١٨١ دسنده محيح)

ا ہام احمد بن حنبل نے الرسالہ کو عام اصول علم والی کتاب کہااورا سے امام اسحاق بن را ہویہ کی طرف بھیجا۔ و کیھیۓمنا قب الثافعی سیبقی (۲۳۴۲ وسندہ صیح )

امام ابوا براجيم اساعيل بن يكي المرنى رحمه الله في مايا: "كتبتُ كتاب الرسالة منذ زيادة على أربعين سنة و أنا أقرأه و أنظر فيه و يقرأ على، ما من مرة قرأتُ أو قرئ على إلا و استفدتُ منه شيئًا لم أكن أحسنه. "

میں نے (اپنے ہاتھ سے ) چالیس سال سے زیادہ پہلے کتاب الرسالہ ( نقل کر کے ) لکھی اور میں اسے پڑھتا ہوں ،اس میں دیکھتا ہوں یعنی غور کرتا ہوں اور بیدمیر سے سامنے پڑھی جاتی ہے۔جس مرتبہ بھی میں نے اسے پڑھاہے یا بیدمیر سے سامنے پڑھی گئی ہے تو مجھے اس میں وہ فائدہ ملاہے جو میں پہلے اچھی طرح نہیں جانتا تھا۔

( تاريخ ومثق لا بن عسا كرمن طريق الخطيب ٢٨مر٢٩٣ وسند وحسن )

کتاب الرسالہ تیسری صدی ہجری ہے محدثین کرام میں مشہور ومعروف رہی ہے اور کسی نے عبارتِ ندکورہ پر کوئی اعتراض نہیں کیا لہذا محدثین کا اس پر اجماع ہے کہ مدلس راوی (بشرطیکہ ثقہ وصدوق ہو) کی تصریحِ ساع والی روایت صحیح ومقبول ہوتی ہے اور فنِ تدلیس ایک نا قابل تر دید حقیقت ہے۔

اگربعض الناس میں ہے کوئی ہے کیے کہ'' امام شعبہ نے (تدلیس کو) زنا ہے بڑا جرم قرار دیا ہے۔ابواسامہاور جریر بن حازم نے اس کی مذمت کی ہے۔بعض علاء کا بیرمسلک تھا کہ مدلس کی ہرروایت مردود ہے جا ہے وہ ساع کی صراحت کرے ۔۔۔''

تواس كاجواب بيب كمامام شعبه كاقول افراط ،مبالغ اور تنفير برمحول ب- وكيص

مقدمه ابن الصلاح (ص ٩٨) اورالحديث حضرو: ١٩٣٠ ص ٥١

امام شعبہ مدلس راوی کو کذاب نہیں کہتے تھے بلکہ اس کی مصرح بالسماع روایت (جس میں ساع کی صراحت ہو ) کے ججت ہونے کے قائل تھے، جیسا کہ اس مضمون کے شروع میں مسألة التسمیہ اور تقدمة الجرح والتعدیل کے حوالے سے ثابت کردیا گیا ہے۔

امام ابواسامہ اور جریر بن حازم بھی تدلیس کی مذمت کے ساتھ مدلس راوی کو کذاب یا مشرک نہیں کہتے تھے اور نہ کسی نے اُن سے ایسی بات منسوب کی ہے۔

بعض علاء مجہول ہیں اور اُن کے قول کا بی مطلب ہر گزنہیں کہ وہ تُقدراوی کے مدلس ہونے کے ہی منکر تھے بلکہ اُن کے قول کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ مدلس راوی کو مجروح سجھتے اور اُس کی روایت کومر دود قرار دیتے تھے۔

مجبول علاء کا يقول کئي وجه ہے مردود ہے۔مثلاً:

ان قول ہے ثقہ د صدوق راو یوں کا مجروح ہونالا زم آتا ہے جو کہ محال ہے۔

 ۲: یقول امام شعبه، امام شافعی، امام بخاری، امام سلم اور تمام معلوم محدثین کے اجماع یا جمہور کے خلاف ہے۔

اس قول ہے کسی عالم نے بھی فن بتدلیس کے بے حقیقت ہونے پراستدلال نہیں کیا۔
 فضل بن موی السینانی نے کہا: ہشیم (بن بشیر) ہے کہا گیا: آپ کو لینی تدلیس پر کون می چیز
 آمادہ کرتی ہے؟ انھوں نے فر مایا: یہ بہت مزیدار چیز ہے۔ (الکفالیلخفیہ ص ۲۱۱ وسندہ میج)

اس روایت میں امام مشیم رحمہ اللہ نے اپنے مدلس ہونے کوشلیم کیا ہے۔

امام عبدالله بن المبارك رحمه الله في مایا: ميں في مشیم سے کہا: آپ تدلیس کیوں کرتے میں حالانکہ آپ نے (بہت کچھ) سنا ہے؟ مشیم نے کہا: وو بڑے (بھی) تدلیس کرتے تھے یعنی اعمش اور ثوری۔

(العلل الكبيرللز ندى٩٩٧/٢ وسنده محجى، نيز د ئيمئة الكائل لا بن عدى ٢٥٩٧/٥ ومرانسخه ٢٥٢٨) معلوم ہوا كه مشيم بن بشير رحمه الله بذات خود تشليم شده مدلس بيں للبذا وه خوارج ك فرقهٔ مسعودیہ کے نز دیک کذاب اور دھوکے بازمشرک تھے۔

د يکھئے مسعودی اصول حدیث (ص ۱۴،۱۸)

یا در ہے کہ تیجے بخاری میں ہشیم کی بچاس سے زیادہ روایتیں ہیں لہٰذامسعودی حضرات کو چاہئے کہ وہ ان روامات کے موضوع ہونے کا اعلان کریں یا پھرمسعودی اصول ہے علانیہ تو برکریں۔

امیرالمونین فی الحدیث امام بخاری رحمه الله نے ابراہیم بن عطیه (ایک شدید ضعف راوی) کے بارے میں فرمایا:''عندہ منا کیو ، کان هشیم یدلس به '' اس کے پاس منکرروایتیں ہیں ،شیم اُس سے تدلیس کرتے تھے۔

(البّارخُ الكبيرللتخارى ارااست ۹۸۸ ،البّارخُ الأوسط ۲۰۳۳ م ۱۵۷ ح ۱۵۷ المِخْضَراً بلفظ: "سكان هشيم يدلس عنه" الكامل لا بن عدى ار ۲۳۴۷ ، دومرانسته ار ۳۹۷ ،الضعفا بلعقيلى ار ۲۰ ، دومرانسخه ار ۱۷)

فرقهٔ مسعود بدکے مقلّدین اور مقلّدین کی'' خدمت''میں عرض ہے کہ کیا امام بخاری رحمہ اللّٰدامام مشیم کو'' دھوکے باز ،مشرک اور کلزاب' سجھتے تھے؟ اگر نہیں تو پھر آپ لوگ اُن کے بالکل اُلٹ کس راستے پر جارہے ہیں؟!

اس تمہید کے بعد عرض ہے کہ راقم الحروف کے تحقیقی مضمون''التا سیس فی مسئلۃ التدلیس'' کا بالاستیعاب مطالعہ کریں یا اگر مطالعہ کیا تھا تو ووبارہ مطالعہ کریں ، آپ ان شاء اللہ مشکرین تدلیس کے تمام شبہات اور وساوس کے مسکت جوابات یا نمیں گے۔

اب نورالا مین نامی ایک مسعودی کے کتا ہے'' مقام محدثین اورفنِ مذلیس'' کی اہم عبارات کے جوابات پیش خدمت ہیں:

۱) "اوربة ثابت كرديا كه حديث كوندليس كى وجه سے ضعیف قرارویناایک بے حقیقت چیز ہے۔" (مقام محدثین اور نبی تدلیس ص۱)

بعض ثقدرا دیانِ حدیث کو مدنس قرار دیناعظیم الشان ائمه ٔ حدیث مثلاً امام شعبه بن المجاج ، بخارمی ،مشیم بن بشیر ،ابو عاصم النبل ، یجیٰ بن معین ،احمد بن حنبل ،ابو حاتم الراز ی مقَالاتْ ③

اورنسائی وغیرہم سے ثابت ہے اوراس کا مطلقا انکاریا بے حقیقت قرار دیناکسی ایک سے بھی ثابت نہیں لہٰذا آپ لوگ محدثین کے رائے کوچھوڑ کرکس طرف سریٹ بھاگے جا رہے ہیں؟

کیا پندرہ سوسال کی اُمتِ مسلمہ میں سے کسی ایک متعین امام یا عالم کا حوالہ پیش کر سکتے ہیں جو یہ کہتا تھا کہ (۱) فنِ تدلیس ایک بے حقیقت چیز ہے (۲) مدلس راوی کذاب دھوکے باز اور مشرک ہوتا ہے؟

۲۰ مسعوداحد نے محدثین کے ایک بڑے گروہ کومشرک، کا فراور جماعت اسلمین سے خارج قرار دیا۔ بیکتاب اس الزام کی تر دیداور محدثین کے دفاع میں کھی جارہی ہے۔''
 دفاع میں کھی جارہی ہے۔''
 دمام محدثین س))

یدالزام نہیں بلکہ حقیقت ہے جیسا کہ مسعوداحمد کی تحریرات سے ظاہر و باہر ہے۔ جس طرح صحیحین (صحیح بخاری وصیح مسلم) کا صحیح ہونا قرآن و حدیث سے صراحناً ثابت نہیں بلکہ محدثین کے اجماع یا جمہور سے ثابت ہے، اسی طرح صحیحیین کے بہت سے راویوں مثلاً ہشیم بن بشیر، قادہ ، سفیان ثوری اور اعمش وغیرہم کا مدلس ہونا محدثین کے اجماع یا جمہور سے ثابت ہے۔

مسعوداحد نے تدلیس کوسامانِ تجارت کی فروخت پر قیاس کر کے علانیہ کہا: '' جب سامانِ تجارت کو فروخت کرنے کے سلسلے میں اگر کو کی شخص دھوکا دیتا ہے تو حدیث نہ کور و بالا کی رُوسے وہ جماعت المسلمین سے خارج ہوجا تا ہے'' (اصول حدیث سے ۱۱) مسعودا حمد نے کہا:''امت مسلمہ اور جماعت المسلمین ایک چیز ہے۔''

(وقارعلی صاحب کاخروج ص۴، جماعت السلمین کی دعوات اورتحریک اسلام کی آئیندوار ہیں ص ۵۳۰) مسعود احمد نے مزید کہا:'' بیتو صحیح ہے کہ جماعت المسلمین سے نگلنا اسلام سے نگلنا ہے'' (وقارعلی صاحب کاخروج ص ۷، جماعت السلمین کی دعوات اورتحریک ص ۳۳۳) اگر کوئی مخص بیہ کے کہ'' جوشخص جماعت المسلمین جھوڑ دے وہ مرتد نہیں ہے۔'' مقَالاتْ® مَقَالاتْ

تو مسعوداحمہ نے اسے غلط نہی نمبر ۵ قرار دیا۔ دیکھئے وقارعلی صاحب کا خروج (ص۲) اور جماعت المسلمین کی دعوات اورتحریک (ص۵۳۲)

معلوم ہوا کہ مسعوداحمد کے نز دیک دوسر سے غیر مسعود یوں کی تکفیر کی طرح درج ذیل دوگروہ بھی مرتد ، کا فراورغیر مسلم ہیں:

ا: سامان تجارت میں دھوکا دینے والے

۴: مدستین

بعینہ یمی عقیدہ خوارج کا ہے الہذایہ الزام نہیں بلکہ حقیقت ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے۔عرض ہے کہا گریدسین مرتد ، کذاب اوراُمت ِمسلمہ سے خارج تھے؟ تو پھر بہت سے ثقہ وصدوق راویوں کو مدسین کہنے والے محدثین پر کیافتو کا ہے؟

٣) ''میرےاس سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں'' ایک شخص اپنا کوئی سامان پچے رہا ہے کیکن … بیگا میگ کودھوکا دینا ہے یانہیں؟'' (مقام محدثین ۴۰۰)

عرض ہے کہ تدلیس کو دکا نداری پر قیاس کرنا غلط ہے۔کیا آپ کسی ایک ثقة محدث یا امام سے ثابت کر سکتے ہیں کہ انھوں نے تدلیس کو دکا نداری پر قیاس کر کے علم تدلیس کا انکار کردیا تھایا پھرآپ لوگوں کے پاس' فیجی ٹیجی'' کی طرف سے کوئی اطلاع آئی ہے؟!

\*) "" سوچ ایک راوی نے حدیث روایت کرنے میں اس شخص کا نام لیا جس ہے اس نے حدیث ہی تہیں کی اسے اس نے حدیث ہی تہیں کیا آپ ایسے راوی کی روایت کو کسی بھی صورت میں قبول کرنے کو تیار ہیں؟ کیا آپ اس طرز عمل کواس کی ایمانداری کہیں گے؟ کیا وہ سند بیان کرنے میں سچا ہے؟" (مقام محدثین میں)

عرض ہے کہ تدلیس کرنے والوں کی دوقتمیں ہیں:

ا: جس نے اپنے استاد سے حدیث نہیں سی مگر جھوٹ بولتے ہوئے یہ کہا کہ میں نے اپنے استاد سے میہ حدیث سی ہے۔ یہ مختص کذاب ہے اور اس قتم کے کسی ایک راوی کی روایت بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں قطعاً موجود نہیں ہے لہٰذا یہ ہماری بحث سے خارج

ہ۔

r: جس نے اپنے استاد سے حدیث نہیں سی بلکہ کسی دوسر مے خص سے سئی مثلاً:

ایک دفعه امام سفیان بن عینید حمد الله نے استاذ عمر و بن دینار رحمد الله سے 'عن' کے ساتھ ایک حدیث بیان کی ، ایک آ دمی نے اُن سے بوچھا: کیا یہ حدیث (آپ نے) عمر و بن دینار سے نی ہے؟ پھر اُنھوں نے فرمایا: ''حدثنی علی بن المدینی عن المضحاك ابن منحلد عن ابن جویج عن عمر و بن دینار " اللخ جھے علی بن المدینی نے حدیث بیان کی ، اُنھوں نے ضحاک بن مخلاسے ، اُنھوں نے ابن جربی سے ، اُنھوں نے عمر و بن دینار سے درالکفالی نظیب م ۳۵۹ سے ۱۳ سوندہ میے)

د کیھے! امام سفیان بن عیبنہ رحمہ اللہ نے کتنی زبر دست تدلیس کی تھی، اپنی سند سے اوپر ینچے تین رادی گرا دیئے تھے، کیا مسعودی حضرات اب بھی سفیان ندکور کو جماعت السلمین میں شامل سجھتے ہیں یا پھر مرتد اور کذاب قرار دے کر صحیحین میں ان کی بیان کر دہ اصادیث کوموضوع کہتے ہیں؟ جواب دیں!

بطور فرضى مثال اوربطور لطيفه عرض ہے كەكسى علاقے ميں تين دوست ہيں: نورالامين ،مسعوداحداور محمداشتيات \_

محداثنتیاق نے مسعود احمد کو بتایا کہ'' نور الامین نے کہا کہ اُس نے تھیا گلی میں ایک مزیدار پُوچا (چکن روسٹ) کھایا تھا۔''بعد میں مسعود احمد نے اپنے شاگردوں کو بتایا کہ ''نورالامین نے تھیا گلی میں ایک مزیدار پُوچا (چکن روسٹ) کھایا تھا۔''

مسعود نے یہ بات نورالا مین سے نہیں سی بلکہ محمداشتیاق سے سی تھی اورآ گے بیان کر دی۔اس طرح کی ہاتیں مسلم معاشرے میں عام ہوتی ہیں کہ ایک شخص کو ایک خبر ملی تو اُس نے بغیر سند ذکر کئے یہی خبرآ گے بیان کر دی۔

اس کو مذلیس کہتے ہیں لہٰذاعرض ہے کہ کیاالی روایت بیان کمرنے کی وجہ سے مسعود احمد کو کذاب،مشرک اور دھوکے باز کہا جائے گا۔اس طرح تو عامۃ المسلمین کی اکثریت پر

فتو الك جائيس كالهذاكياخيال ب؟!

 "" یہی وجہ ہے کہ مسعود احمد صاحب نے تدلیس کور دکر دیا کیونکہ وہ محدثین کواس مقام و مرتبہ بردیکھنا جا ہتے تھے جس کے وہ اہل تھے۔" (مقام محدثین ص۸)

مسعود احمرے پہلے اُمتِ مسلمہ کے کسی ثقہ وصدوق امام و عالم نے تدلیس کو اس طرح ردنہیں کیا للبذا کیا سلف صالحین مثلاً بخاری مسلم ، شعبہ ، مشیم وغیر ہم ثقہ محدثین کو اس مقام ومرتبہ پرد کیکنانہیں جا ہتے تھے جس کے ووائل تھے؟

انھوں نے تدلیس اور مدلسین کا بالا تفاق ذکر کیوں کیا تھا؟ کیاوہ دین کواتنا بھی نہیں سبچھتے تھے جتنامسعود احمد نے مجھولیا تھا؟!

منکرینِ تدلیس اپنے اس طرزعمل ہے محدثین کی شان بڑھارہے ہیں یا آھیں گرا رہے ہیں؟ محدثین کرام نے جب بالا جماع اور بغیر کسی اختلاف کے متعدد ثقة راویوں کو مدسین کہاتو کیا دواس گواہی میں سپخ نہیں تھے یا کسی مجمی سازش کا شکار ہو گئے تھے؟ کچھوٹو غورکریں!اگر ہم عرض کریں تو شکایت ہوگی۔!

**۱**) ''اگر صحیح بخاری یاضح مسلم می*ں عن کے ساتھ روایت کرے* تو وہ روایت صحیح رہے گی.. کیا بیانصاف ہے؟'' (مقام بحد ثین ص۱۱)

جی ہاں! بیز بردست انصاف ہاورکی وجہ سے مدل وصیح ہے۔مثلاً:

ا: سیاصول جمیس محدثین وعلاء نے بتایا ہے۔ مثلاً دیکھے الحدیث حضرو (۳۳ ص۵۵)

۲: حافظ وجى كسائق "الشيخ الإمام العالم المقرئ الحافظ المحدث مفيد الديار المصرية "عبدالكريم بن عبدالنور بن منير الحلى المصرية "عبداللريم بن عبدالنور بن منير الحلى المصري رحمالله (متوفى ٢٥٥هـ) في كتاب "القدح المعلى" ميں فرمايا: اكثر علماء كہتے ہيں كه عجين كي معنعن روايات سائے كتائم مقام ہيں \_ (التهر ووائد كروج الم ١٨١)

۳: بیتمام روایات متابعات اور شوابد رمحمول میں۔

مقالاتْ® عَالاتْ

۵: آپ صحیحین کی کسی ایک روایت پر تدلیس کا اعتراض کریں ، ہم دندان شکن جواب دیں گے۔ان شاءاللہ
 دیں گے اور روایت ِ فدکورہ کا صحیح ہونا ثابت کریں گے۔ان شاءاللہ

کیامسعوداحدے خودساختہ نظریے کو بھی تلقی بالقول حاصل ہے یا اُمتِ مسلمہ میں کوئی ایک امام بھی اس نظریے کا قائل گزراہے؟ حوالہ پیش کریں۔

'ابسوال یہ پیداہوتا ہے کہ کیا صحیحین اصول حدیث سے مبرا ہیں اگر نہیں تو پھر سائے اور متابعت کی شرط ان کے لیے کیوں نہیں؟'(مقام حدثین ص۱۳ یا))

اس کا جواب فقرہ نمبر ۲ میں گز رچکاہے کہ ہم نے بیاصول محدثین کرام سے لیاہے؟ فرقۂ مسعود بیوالے چونکہ فہم سلف صالحین اور کسی ایک دور میں اجہاع اُمت کے منکر ہیں للہذا اُن سے بیسوال ہے کہ صحیحین (صحیح بخاری وصحیح مسلم) کو آپ کس دلیل سے صحیحین تسلیم کرتے ہیں اور کس دلیل سے ان کی تمام احادیث کوصیح کہتے ہیں؟

قر آن مجیدیا نبی کریم مُثَاثِیَّا کا فرمان پیش کریں اورا گرنه کرسکیں اور یا در کھیں کہ بھی نه کرسکیں گےللبذاا جماع اورسلف صالحین کی مخالفت اورا نکار چھوڑ دیں۔

 ♦) "نیمان تک سرفراز صاحب کی عبارت کمل ہوگئی لیکن اس عبارت سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ صحیحیین میں تدلیس موجود ہے اس لیے سرفراز صاحب کے قول کے ساتھ امام نو دی کا قول بھی خلط ملط کر کے لکھ دیا کہ وہ دوسر ہے طرق ہے سائے رمجمول ہے۔''

(مقام محدثين ص١٩١١)

عرض ہے کہ '' معزنہیں۔'' تک سرفراز خان صفدر کی عبارت مکمل نہیں ہوئی بلکہ ای عبارت کے بعدای حوالے میں لکھا ہوا ہے۔ عبارت کے بعدای حوالے میں لکھا ہوا ہے کہ'' وہ دوسرے طرق سے ساع پرمحمول ہے۔ مقدمہ نووی ص ۱۸۔ فتح المغیث ص ۷ے وقد ریب الرادی ص ۱۳۳۳'

(نعرالباري ٩٥ بحواله خزائن السنن جاص١)

نووی کا قول:'' جو پچھ سیجین (ومثلهما) میں پرسین سے مصعن نہ کور ہے وہ دوسری اسانید میں مصرح بالسماع موجود ہے۔''رسالہ الحدیث حضرو (عدد ۳۳ ص ۵۵) میں بحوالہ

مقَالاتْ®

تقریب النودی (جاص ۲۳۰) موجود ہے اورائی مضمون (التائسیس) میں موجود ہے جس کا جواب دینے کے لئے معترض نے یہ کتا بچہ کھھا ہے لہزا'' خلط ملط'' میں نے نہیں کیا بلکہ روح الا مین مسعودی نے خلط ملط کیا ہے اور پھر بھی اپنے آپ کوحق بجانب قرار دینے کی سعی لا حاصل میں مصروف رکھا ہوا ہے۔

٩) " أيك لطيفه " (مقام محدثين ص ١٥)

لطیفے کاعلمی مسائل میں ذکر نضول ہے اور لطیفے کا جواب بطورِلطیفہ نقر ہنبر ۴ میں گز رچکا ہے۔ • 1) \* '' مسعود پر تنقید کیوں؟ اور صرف امام شعبہ ہی نہیں موصوف نے بعض اور علماء کا

مسلک بھی بتایا ہے کہ وہ مدلس کی ہرروایت کومر دور سیجھتے تھے...''(مقام محدثین ص۱۷)

امام شعبہ، ابواسامہ یا جریر بن حازم سے بیقطعاً ٹابت نہیں کہ وہ مدلس کی ہرروایت کومر دود سمجھتے تصلبذا یہاں اُن کا نام لیزافضول ہے۔

بعض ( مجہول ) علاء کا ہر مدلس ( یعنی ثقه مدلس ) کی ہرروایت کومردود قرار دینا کئی وجہ سے غلط ہے۔مثلاً:

ا: يعض علاء مجهول ہيں۔

حافظ العلائی (متوفی ۲۱ ۷ھ)نے ان کا کوئی نام پتانہیں بتایالہذاسب بلیک آؤٹ ہے۔

مسعوداحد برتقيدكي وجهس ب\_مثلاً:

۲: تسمکسی نے بھی ثقه مدلس راوی کومشرک ، دھو کے باز اور کذاب نہیں کہا۔

۳: مسعوداحد تکفیری خارجی لینی اہل بدعت میں سے تھا۔

۲۲: مسعود کے اصول سے صحیحین کے راویوں کا کذاب اور مشرک ہونا لازم آتا ہے،

حالانکداییا محال ہے لہذا باطل ہے۔

11) اللبذا ثابت ہوا کہ تدلیس کے انکار میں مسعود صاحب اسکیلنہیں ہیں۔''

(مقام محدثین ص ۱۸)

تدلیس کے انکار میں مسعود احمد بالکل اکیلے تھے، اُن سے پہلے اُمتِ مسلمہ میں کسی الکی عالم نے بھی ہشیم ، اعمش اور ابو اسحاق اسبیعی وغیرہم کے مدلسین ہونے کا انکار نہیں کیا۔ اگر مسعود صاحب حافظ علائی وغیرہ کے ذکورہ مجبول علاء کے مقلد تھے تو انھیں چاہئے تھا کہ ٹابت شدہ مدلسین کی صحیحین میں روایتوں کوموضوع قرار دے کراُن پر خطِ تنیخ میں خصینی دیے لیکن ایسانہ کیا جودوغلی یالیسی کا آئینہ دار ہے۔

کیا اُمت مسلمہ میں کسی ایک عالم نے بھی بیفر مایا ہے کہ سیحین میں فدکورہ مدسین دراصل مدسین نہیں تھے بلکہ تدلیس نے بری تھے؟!

اگرہےتو حوالہ پیش کریں!

**۱۷**) ''ابز بیرصاحب خود فیصله کرین که بیاتنے افراد تدلیس کاا نکار کرتے ہیں لیکن وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ تدلیس پرائمہ الل الحدیث کا اجماع ہے'' (مقام محدثین ص۲۱)

ا مام شعبہ، امام ابواسامہ، امام جریر بن حازم اور بعض مجبول علاء میں سے کسی ایک عالم نے بھی وقوع تدلیس کا اٹکارنہیں کیا بلکہ تدلیس کرنے والوں پر ردکیا ہے جواس کی دلیل ہے کہ وہ بعض راویوں کو مدسین سمجھتے تھے اور وقوع تدلیس کے قائل تھے۔

ا ہام شعبہ نے قیادہ کو مدنس ( تدلیس کرنے والا ) قرار دیا۔

اگر''جماعت آسلمین رجسر ڈ'' یعنی فرقہ مسعودیہ والے سی ایک عالم سے یہ ٹابت کر دیں کہ صحیحین کے راویوں میں سے کوئی ایک بھی مدس نہیں تھا، تدلیس کاعلم بے حقیقت ہے اور مدلس راوی کذاب ،مشرک اور اُمت مسلمہ سے خارج ہوتا ہے، تو میں اور میرے ساتھی یہ بغیر استثناء وعدہ کرتے ہیں کہ حوالہ پیش کرنے والے کونتھیا تھلی کا پُو جا کھلائیں گے۔

هل من مجيب .

۱۳) ''غور کامقام ہے کہ زبیرصاحب صحابہ کرام کے لیے لفظ مدلس کو باطل اور غلط کیوں قرار دیتے ہیں؟'' (مقام بحدثین ۲۳) مقالاتْ <sup>®</sup>

اس لئے کہ کی ایک ثقہ محدث ہے بھی کسی ایک صحابی کا مدنس ہونا ثابت نہیں ہے۔ جب محدثین کرام نے صحابہ کو مدنسین نہیں کہا تو دیو ہندیہ یا مسعود بیہ کون ہوتے ہیں جو صحابہ کرام کو مدنسین کہتے پھریں اور پھر ہم چپ رہیں۔! سجان اللہ

15) " تواس بارے میں یہی بہتر ہے کہ چونکہ اصولِ حدیث انسانوں نے وضع کیا ہے ادرانسان سے نططی صادر ہوناممکن ہے '(مقام حدثین ص۲۵-۲۵)

عرض ہے کہ ایک دو انسانوں سے غلطی کا صادر ہوناتو ممکن ہے لیکن کیا سارے محدثین کرام جو بالا جماع تدلیس کے علم کے قائل تھے، غلطی پر جمع ہو گئے تھے؟ بیتو صحح حدیث کے خلاف ہے کیونکہ نبی مَالْیَوْلِمُ نے فرمایا: اللہ میری اُمت کو گمرائی پر جمع نہیں کرے گا۔ دیکھئے المستدرک للحائم (۱۱۲۱۱ ح ۳۹ وسندہ صحیح )اورالحدیث حضرو:اص ۲۳ گا۔ دیکھئے المستدرک للحائم (۱۱۲۱۱ ح ۳۹ وسندہ صحیح )اورالحدیث حضرو:اص ۲۲

اس اجماع کومسعود احمد نے تو ژنے کی کوشش کی للہذا عرض ہے کہ کیا مسعود احمد ہے غلطی کاصا در ہوناممکن نہیں ہے؟

یہ کیا بات ہوئی کہتمام محدثین کے اجماع کورد کر کے بندر ہویں صدی کے مسعود احمد کی من گھڑت بات کونشلیم کرلیا جائے کفنِ تدلیس بے حقیقت ہے، مدلس راوی مشرک اور اُمت مسلمہ سے خارج ہوتا ہے۔!

10) ''چندمثالیں...بتایے شیخ البانی صاحب نے صحیحین کی بعض احادیث کوضعیف کہا ہے تو وہ شاہ دلی اللہ کے بیان کے مطابق کیا ہوئے؟'' (مقام محدثین ص۲۷)

شخ البانی رحمہ اللہ کا سمجین کی بعض احادیث کو ضعیف کہنا غلط ہے اور اس بات کاردہم نے بار بارعامۃ المسلمین کے سامنے پیش کیا ہے، یہاں پر یہ بات بھی مرنظر رہے کہ البانی صاحب کی کتابوں کے حوالوں سے مسعود احمد بی ایس سی کی کتابیں بھری پڑی ہیں اور ان حوالوں کو الزامی دلیلیں قرار دینا بھی غلط ہے، کیونکہ سب اہل حدیث کا اس پر اجماع نہیں ہے کہ شیخ البانی کی ہر بات اور ہر تحقیق صحح ہے اور نہ مسعود احمد کی کتابیں صرف اہل حدیث

مقَالاتْ<sup>©</sup>

ماہنامہ الحدیث خضرو کی فائلیں ذراغور سے پڑھ لیں۔مثلاً دیکھئے الحدیث: ۲۷ ص ۲۲،اورمیری کتاب:صحیح بخاری پراعتراضات کاعلمی جائزہ (ص۱۱۹)

17) "ممكن ہے استاد (سفیان توری) نے شاگردوں كے امتحان كے ليے صدیث كو ضعیف سندسے بیان كیا ہواور..." (مقام محدثین ص ۱۳)

ممکن ہے وغیرہ الفاظ بلا دلیل ہیں لہٰذا اپنا قیاس اور گمان وغیرہ پیش نہ کریں بلکہ سیح دلیل پیش کریں۔

امام یحیٰ بن سعیدالقطان ،امام بخاری ،امام یحیٰ بن معین ،امام علی بن المدینی اورامام ابوحاتم الرازی وغیر ہم تمام محدثین نے بالا جماع امام سفیان تُوری کو مدلس کہا۔

و يکھتے الحدیث:۳۳س۳ ساس۳۷

کیامیر محدثین اپنی اس تحقیق میں جھوٹے اور عجمی سازش کا شکار تھے؟ یاوہ سفیان توری کواُمت ِمسلمہ سے خارج ہشرک ، کذاب اور دھو کے باز سجھتے تھے؟ مص

کیا کسی ایک امام ہے بھی باسند سیج ثابت ہے کہ سفیان توری مدلس نہیں تھے؟ حوالہ پیش کریں!

انور الا مین مسعودی نے ماہنامہ الحدیث: ۳۳ ص ۲۶ سے ہشیم بن بشیر کی طرف منسوب ایک قصہ پیشہ کیا، جس میں ہے: '' کیا میں نے آج آپ (کی روایت) کے لئے کوئی تدلیس کی ہے؟ '' الخ (مقام محدثین ص ۳))

نورالا بین نے اس قصے پرفضول لفاظی کے ذریعے سے کمبی بحث کر کے کھا ہے: ''پیدواقعہ تو نابت کررہا ہے کہ عشیم کی روایت کوقبول کرنے میں شک نہیں کرنا چاہئے...' (مقام محدثین س۳۳)

عرض ہے کہ ماہنامہ الحدیث حضر و:۳۳ کے اسی صفحے (ص۲۷) پر لکھا ہوا ہے کہ ''اس روایت کی سندمعلوم نہ ہو سکی للبذا ہی سارا قصہ ہی ثابت نہیں ہے۔اس کے باوجو د حافظ این حجر وغیرہ نے اسے بطورِ استدلال ذکر کیا ہے۔'' مقَالاتْ <sup>®</sup>

اس غیر ثابت قصے پر راقم الحروف کی جرح کو پھپا کرنورالا مین مسعودی نے تدلیس کا ارتکاب کیا ہے۔ اور تکاب کیا ہے لیے گا ارتکاب کیا ہے لیے گئے '' مقام محدثین اور فن تدلیس' کا مصنف بذات خود مدلس ہے۔ ۱۹۸) '' زبیر صاحب کے مطابق مدلس راوی تدلیس کے باوجو و ثقہ بھی ہوتا ہے اور عادل بھی رہتا ہے اب سوال میہ ہے کہ جب عادل بھی ہے اور ثقہ بھی تو مدلس کی روایت کورد کیوں کیا جاتا ہے ؟'' (مقام محدثین مسمر)

اس وجہ سے رد کیا جاتا ہے کہ اس کے استاد کا نام معلوم نہیں جس ہے اس ثقہ مدلس نے سھدیث کی تقی ۔

سنمید: مسعودی نے '' زبیرصاحب کے مطابق'' کہدکریہ تدلیس کی ہے کہ گویا صرف زبیرعلیز کی کے نزدیک مدلس راوی ثقة بھی ہوتا ہے، حالا تکد متعدد جلیل القدر محدثین سے ثقہ اور مدلس کا مجموعہ ثابت ہے، جس کی فی الحال یا پچے مثالیس پیش خدمت ہیں:

ا: ابن سعدنے مشیم کے بارے میں فرمایا:

''و كان ثقة كثير الحديث ثبتًا يدلس كثيرًا ''(طبقات ابن سعد ٣١٣) ا: امام عِلى نے فرمایا:''هشیم بن بشیر ... ثقة و كان يدلس ''

(معرفة الثقات:١٩١٢)

۳٪ ذہبی نے قادہ کے بارے میں فرمایا: 'حافظ ثقة ثبت لکنه مدلس ''

(ميزان الاعتدال٣٨٥/٢)

اور علیم کے بارے میں فرمایا:''إمام ثقة مدلس'' (الکاشف ١٩٨٦)

(تقریب التهذب: ۹۲۷)

۵: حافظ يتمى نے محمد بن اسحاق كے بارے يس كہا: "و هو مدلس ثقة "

(مجمع الزوائد ۲۸۲۸)

اگر ثقة کے لئے مدلس ہونا ناممکن ہے تو چھران علاء نے ثقتہ مدلس دغیرہ کے الفاظ کیوں

مقَالاتْ 3

استعال کئے ہیں؟ کیاوہ مسعوداحمہ جتناعلم بھی نہیں رکھتے تھے؟ یا پھران اجماعی گواہیوں کو اقوال الرجال کہ کررد کر دیا جائے گا؟

صحیحین کاصیح ہونا بھی تو اقوال الرجال ہی سے ثابت ہے۔!

19) "زبیرصاحب نے 10 (دس) وجوہات بیان کی بیں اور وہ بھی گمان سے کوئی تھوں اور ہے۔.." (مقام تحدثین س۲۷)

یہ نا قابلِ تر دید حقیقت ہے کہ جلیل القدر محدثین کرام نے بہت سے ثقنہ راویوں کو مدلس کہا ہے اور کی ثقنہ راویوں کا تدلیس کرنایقینا ٹابت ہے۔

اگرآپ کویہ دیں وجوہات پیندنہیں تو قرآن وحدیث سے وہ دلیل پیش کردیں جس کی بنیاد پر چشیم اور قادہ وغیر ہمانے تدلیس کی تھی جیسا کہ التا سیس میں اساءالرجال کی متند کتابوں سے صحح سندوں کے ساتھ ثابت کردیا گیا ہے۔

• ﴾) '' تو کیا زبیرصاحب بتا سکتے ہیں کہ قنادہ نے اپنے کس استاد کا نام سند سے گرا دیا ہے؟'' (مقام حدثین ص۲۷)

اس کا جواب بیحد آسان ہے کہ جمیں اُس استاد کا نام معلوم نہیں اور یہی وجہ اس روایت کے ضعیف ہونے کی ہے۔ اگر آپ روایت ندکورہ میں قادہ کا ساع ثابت کر دیں تو استاد کا نام خود بخو دساع والی روایت میں ثابت ہو جائے گا اور اگر ثابت نہ کر سکیں تو امام شافعی کی تحقیق اور اصولِ حدیث کے بنیادی مسکے کو مدنظر رکھیں کہ مدلس کی عدم ساع والی روایت غیر مقبول ہوتی ہے۔

مُو نِطْنی کاشکار آپ لوگ ہیں جومحد ثین کی متفقہ گواہیوں کو چھوڑ کر اُلٹ راتے پر چل علی ہیں ۔

٢١) "مسعودصاحب كاجرم" (مقام بحدثين ص ١١)

مسعوداحد بی ایس ی کے جرمول میں سے کئی بڑے جرم ہیں مشلاً:

ا: عام سلمین کی ملی تکفیر، جنھوں نے مسعوداحمد کی بیعت نہیں کی تھی۔

مقالات<sup>®</sup>

۲: اجماع کاانکار

م: تدکیس کے بارے ہیں محدثین کرام کے متفقداصول کی مخالفت

۵: وغيره، وغيره

٧٧) "عدالت مين انصاف كاخون ... نتيجه اور جانبداري " (مقام محدثين ١٥٠٨ ـ ٢٥)

عرض ہے کہ البانی وغیرہ اور مسعود احد بی الیم سی کا ایک حساب نہیں ہے۔ کیا البانی صاحب بھی مسلمین کی تکفیر کرتے اور مسئلہ تدلیس کا سرے سے انکار کرتے تھے؟

سب کوایک رسی میں باندھنے کی کوشش نہ کریں بلکہ ذراا پنی جاریائی کے نیچے لائھی

کچھیرویں۔

٢٣) "يرچوري كيول؟" (مقام محدثين ص٥٠)

یہ سوال ڈاکٹرشفیق الرحمٰن سے پوچھیں، میں اس کا ذمہ دارنہیں ہوں بلکہ میں تو نماز بر دام ستار سربھر دیں نہیں ہے۔ دیشتر

نبوی نامی کتاب کابھی ذمہ دارنہیں ہوں۔ مثلاً ویکھتے ماہنامہ الحدیث حضر و: ۱۸ ص ۱۰

؟ ٧) " قارئين كرام و كيص إلى تدليس كوابن كثير في وهوكا كبها" (مقام حدثين ٥٥)

عرض ہے کہ حافظ ابن کثیر نے ابن لہیعہ کی ایک مصرح بالسماع روایت کے بارے میں 'و هذا إسناد جید قوی حسن ''کہااور فرمایا:

" و ابن لهیعة إنما یخشی من تدلیسه أو سوء حفظه و قد صرّح ههنا بالسماع "اورابن لهیعه کی صرف تدلیس یابر عافظ کا فدشه باورانهول نے یہاں ساع کی تصریح کردی ہے۔ (تغیر ابن کیرج اص ۷ یاب نی کم قر القران)

کیا آپلوگ اپنی ساری پارٹی کے ساتھ بیٹابت کر سکتے ہیں کہ حافظ ابن کثیر کے نز دیک مدلس رادی مشرک ،مرتد ، کذاب اور اُمتِ مسلمہ سے خارج ہوتا تھا؟

۲۵ " "سفيان الثورى...سليمان الأعمش ... ابواسحاق السبيعي ... بشيم بن بشير الواسطى"

(مقام محدثين ص٥٧٥ ـ ٥٤)

ان سب رادیوں کومحدثینِ کرام نے تدلیس کرنے والے (مدلسین) قرار دیا ہے اور کیا آپ لوگ کتبِ حدیث، کتبِ اساء الرجال، اصول الحدیث اور شروحِ حدیث سے سیر ٹابت کر سکتے میں کہ پیدلسین نہیں تھے، تدلیس سے بری تھے؟!

۲۲) "(روایتِ مدیث پین عیب چهپاناامام سلم کی نظریش" (متام مدین ش ۵۸) امام سلم رحمالله نفرمایا: "و إنصا کان تفقد من تفقد منهم سماع رواة السحدیث ممن روی عنهم - إذا کان الراوي مسمن عرف بالتدلیس فی

الحديث و شهربه فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته و يتفقدون ذلك

منه كي تنزاح عنهم علة التدليس ''

''البنة ان ائم محدثین میں ہے جو حفرات مروی عنہم ہے رواۃ حدیث کے ساع کی تحقیق و تفتیش کرتے ہیں وہ صرف اس وقت راوی کے ساع کی تحقیق کرتے ہیں جبکہ راوی '' تدلیس فی الحدیث'' میں مشہور ومعروف ہو۔ تو اس وقت یہ حضرات اسکی مرویات میں ساع کی تحقیق وجبوکرتے ہیں تا کہ ان سے بیعلت تدلیس دور ہوجائے۔''

(مقدمت صحیح سلم مترجم محدز کریا قبال دیو بندی اتفهیم اسم ۱۹۳ می ۱۹۳ مربی نیز طبع دارالسلام ۲۲۰) معلوم ہوا کہ امام سلم کے نز دیک علم تدلیس نضول اور بے حقیقت نہیں تھا بلکہ وہ مشہور مدلس کی غیر مصرح بالسماع روایت میں ساع کی تصریح کی علاش کو صحیح سمجھتے تھے اور یہی اسمہ محدثین کا طریقۂ کا رتھا۔

فرقدمسعودیدوالے نداجماع مانتے ہیں، ندامام بخاری، امام سلم، امام احمد بن خنبل، امام شافعی اور نددیگر محدثین مثلاً امام ابن خزیمہ، حافظ ابن حبان اور امام ترندی وغیر جم کی گواہیاں اور اصول مانتے ہیں اور پھر بھی اپنے آپ کو الجماعة ، الجماعة القدیمہ، جماعت المسلمین رجٹر ڈاورجنتی جماعت سمجھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ!

سبیل المونین کی انتباع چھوڑ کر سبیل المسعو دبین کی انتباع ہے کیا آ دی جنتی ہوجا تا ہے؟! ۲۲) ''الحمد للنہ'' (مقام حدثین اور نن تدلیس ۹۵، آخری طر) مقالاتْ®

نور الامین مسعودی نے راقم الحروف کے تحقیقی مقالے'' التأسیس فی مسئلة التدلیس'' میں سے ایک حوالہ بھی غلط ثابت نہیں کیا جواس بات کی دلیل ہے کہ سارے حوالے سیجے ہیں۔

قارئین کرام سے دوبارہ درخواست ہے کہ ماہنامہ الحدیث حضرو( عدد ۳۳۳) ہیں النامیس والامضمون کمل پڑھلیں اوراگر پہلے پڑھاتھا تو دوبارہ پڑھلیں۔آپان شاءاللہ دیکھیں گے کہ نورالا بین کے کتابیج ہیں اس مضمون کا جواب نہیں بلکہ تحض لفاظی منطق، قیاس اورمغالطات سے خانہ بُری کی گئی ہے۔

چندمشهورمحدثين اورمسئله تدليس

اب مسئلہ تدلیس کے بارے میں بعض محدثینِ کرام کے بعض حوالے پیشِ خدمت ہیں، جومشہور کتابوں کے مصنفین تھے:

:: امام بخاری رحمه الله (صیح بخاری کے مصنف)

د كيميّ البّاريُّ الكبيرلنجاري (١١١١) اوريبي مضمون (ص٥ فقره نمبرات پيله)

۲: امامسلم رحمه الله (صحیح مسلم کے مصنف)

د مکھئے فقرہ نمبر۲۲

r: امام ابن خزیمه رحمه الله (صحیح ابن خزیمه کے مصنف)

د كيصي سيح ابن خزيمه (١٩٨١ ح ٣٣٨) وقال:

" فإن حبيب بن أبي ثابت مدلس .. " إلخ

حافظ بن حبان رحمه الله (صحیح ابن حبان کے مصنف)

افھوں نے فرمایا: وہ مدلس راوی جو ثقه عادل ہیں، ہم اُن کی صرف ان روایتوں سے ہی جمت کی تھوں نے ہیں جمت کی تھرت کریں مثلاً سفیان توری، اعمش اور ابو اسحاق السبعی )وغیرہم جو کہ زبردست ثقة امام تھے....

(الاحسان بترتبيب صحح ابن حبان ج اص ٩٠ ، دومر انسخه ج اص ١٦١)

»: امام ابوداو درحمه الله (سنن ابي داود کے مصنف)

مقالات ③

انھوں نے ابواسحاق اسبیم (مرس) کی حارث اعور سے من والی روایت بیان کرنے کے بعد فرمایا:" أبو اسحاق لم یسمع من الحارث إلا أربعة أحادیث لیس هذا منها" ابواسحاق نے حارث سے صرف چارحدیثیں سیس سے سنہیں ہے۔
منها" ابواسحاق نے حارث سے صرف چارحدیثیں سیس سیس سے سنہیں ہے۔
(سنن الی واود ۹۰۸:

یعنی امام ابود اود کے نز و یک ابواسحاق استہیں مدلس تھے۔ -

۲: امام ترندی رحمه الله (سنن الترندی کے مصنف)

انھوں نے امام سفیان بن عیدینہ کے بارے میں دوجگہ فرمایا: '' یدلس فی هذا الحدیث '' وہ اس حدیث میں تدلیس کرتے تھے۔ (سنن التر ندی:۳۲۲۲،۱۰۹۲)

وها العديد المالية المنظمة الم

2: امام نسالی رحمه الله (سنن نسائی کے مصنف)

انھوں نے امام بھیم کے بارے میں فرمایا:''کان یدلس'' وہ تدلیس کرتے تھے۔ (سنن انسانی ۱۲۸۸ ۲۳۲۸ ۵۹۸۹۹)

۸: حاکم نیشا بوری رحمه الله (متدرک الحاکم کے مصنف)

انھوں نے قتادہ رحمہ اللہ کے بارے میں فرمایا: "علی علو قدرہ یدلس" النح وہ عالی معلو میں میں النح وہ عالی میں می

9: امام ابوعوانه رحمه الله (صحيح الي عوانه كے مصنف)

انھوں نے تقدراوی عمر بن علی المقدمی کے بارے میں فرمایا:'' فإنه کان يدلس''

پس بے شک وہ تدلیس کرتے تھے۔إلنج (صیح الی عوانہ ۱۳۱۲ اے ۱۲۸۸)

امام ابونعیم الاصبهانی رحمه الله (انستر ج علی صیح مسلم کے مصنف)

انھوں نے جھوٹ بولنے والے اور تدلیس کرنے والے راویوں میں فرق کیا۔ ۔

و يکھيئے اُکستخر ج لا لي تعيم (ج ار٥٣ ح٣٣)

اا: الضياءالمقدى (المختاره كے مصنف)

انھوں نے مبارک بن فضالہ کے بارے میں امام ابوز ررعہ کا قول نقل کیا:

مقَالاتْ®

" يدلس كنيرًا" وه بهت زياده تدليس كرتے تھے۔ (الخاره جار ٣٢٦ ٢١٩) ١٢: امام يہنی رحمه الله (السنن الكبرى للبہنی كے مصنف)

انھوں نے حبیب بن الب ثابت کے بارے میں فرمایا: " و حبیب بن أبی ثابت و إن كان من الفقات فقد كان بدلس و لم أجده ذكر سماعه في هذا الحدیث عن طاوس ''إلخ اور حبیب بن الب ثابت اگر چة تقدراویوں میں سے تھے، پس وہ تدلیس كرتے تھے اور میں نے نہیں د يكھا كه انھوں نے اس مدیث میں طاوس سے ساع كی تصريح كى ہے۔ (اسن الكبرى جسم ١١١٧)

ان کے علاوہ مزید حوالوں اور تفصیل کے لئے الناسیس اور الفتح المبین فی تحقیق طبقات المدلسین کامطالعہ کریں۔

میں آخر میں نور الامین اور اُن کی ساری پارٹی سے تدلیس کے بارے میں تین سوالات کرتا ہوں:

ا: کیاکسی تقدوصدوق امام نے فرقۂ مسعود سے وجود سے پہلے تدلیس کے علم کو بے حقیقت کہا ہے؟ حوالہ پیش کریں!

۲: کیا فرقهٔ مسعود بد کے وجود سے پہلے کسی ثقه وصدوق امام نے مدلس کو اُمتِ مسلمہ
 سے خارج بعنی غیرمسلم اور کذاب کہاہے؟ حوالہ پیش کریں!

س: کیامسعود احمد بی ایس ی کے وجود ہے پہلے کی ثقہ وصدوق امام نے یہ بتایا تھا کہ صحیحین (صحیح بخاری اور صحیح مسلم) میں کی ایک مدلس کی ایک روایت بھی موجود نہیں ہے؟
 اوراگر جواب نہ دے سکیس تو بدعتی رائے جھوڑ کرسلف صالحین کے سبیل الموشین پر آجا کمی اور علا فیر قویہ کریں۔
 آجا کمی اور علافہ تو یہ کریں۔

راقم الحروف نے جو پچھ کھاہے،اصول حدیث اور محدثین کرام کے دفاع کے لئے کھاہے۔والجمدوللد

## زيارت ِروضة رسول مَنَا يَنْيَامُ كَل روايات اوراُن كَي تحقيق

الحمد لله ربّ العالمين والصّلوة والسّلام على آخر النبيين و رضى الله عن أصحابه أجمعين ورحمة الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:

ال مضمون مين تقى الدين على بن عبدالكافى السبى الثافعى (متوفى ٢٥٧هـ) كى كتاب: "نشفاء السقام فى زيارة خير الانام عَلَيْتُهُ" كى پندره روايتول كى خضرو جامع تحقق پيش خدمت ہے، يوه روايات بين جن كى بنياد پردوضة رسول سَلَ الله كم كلم ف سفر كے جواز براستدلال كياجاتا ہے:

1) موی بن ہلال العبدی نے آپی سند کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن عمر طِلْ الله یُن موایت بیان کی کدر سول الله مَثَلِظِیمُ نے فر مایا: ''من زاد قبری و جبت له شفاعتی '' جس نے میری قبر کی زیارت کی ،اُس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگئ۔

۲: امام عقیلی نے موئی بن ہلال کو کتاب الضعفاء میں ذکر کر کے فر مایا: "و لا یصصح حدیثه "اوراس کی حدیث خیمین ہے۔ (الضعفاء الکبیر جہص میں دررانخ ۱۳۲۱/۳۱)
 عقیلی نے مزید فر مایا: "والمو و اید فی هذا الباب فیها لین "اوراس باب کی روایات میں کمزوری ہے۔ (الفعفاء الکبیر ۲۸۰۷) دور النخ ۱۳۲۱/۳۱)

مقالات 3

یعنی امام عقیلی کے نزد کیک زیارت والی اس قتم کی تمام روایات ضعیف ہیں۔

۳۱ اماماین خزیمه رحمه الله نے اس روایت کو منکو "قرار دیا اور فرمایا:

" أنا أبرأ من عهدته "مين اسروايت كى مسئوليت سے برى بول \_

(صحح ابن خزیمه بحواله لسان الميز ان ٢٥ ص ١٣٥، دوسر انسخه ٢٠٨١١١١)

۳: حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے اس کی اس روایت کے بارے میں فر مایا:

"وأنكر ما عنده حديثه ... "اوراس كاس حديث كويس متكر مجمعا بول يااس كى الم حديث كويس متكر مجمعا بول يااس كى الروايتول يين سب متكرية حديث ب-الخ

(لسان المير ان ۲ ۱۳۵/ ه دمر انسخه ١٨٠٨ ميزان الاعتدال ١٢٢٧ ، دومر انسخه ٢٨٧٧)

۵: این القطان الفاس المغرفی (متوفی ۱۲۸ ه) نے اسے ان احادیث میں ذکر کیا جو

"كيست بصحيحة " محيح نبيل بيل (بيان الوبم والايهام جمم ٩ ح١٣٣٣)

۲،۷: حافظاین تیمیداورحافظاین عبدالهادی نے اس روایت پرجرح کی۔

ان كے مقابلے میں عبدالحق اهبیلی اور قق الدین السكی نے اسے مح قرار دیا۔!

اب اس حدیث کے راوی مویٰ بن ہلال کے بارے میں محدثین کرام کی تحقیق اور

گواهِیاں پیشِ خدمت ہیں: پیش

: تعقیلی نے اسے کتاب الضعفاء میں ذکر کیا۔

r: ابن خزیمه نے اُس کی بیان کردہ حدیث کومنکر کہا۔

۳: بیہق نے اُس کی بیان کردہ روایت کومنکر کہا۔

سم: ابن الجوزي نے اسے كتاب الضعفاء المتر وكيين ميں ذكركيا۔ (١٥١٧ها - ٣٣٧٨)

۵: ابن القطان الفاس نے اس کی روایت کوغیر سیح کہا۔

۲: حافظ ذہبی نے اسے دیوان الضعفاء ( ۲رو۳۳ ت ۳۳۱۷) میں ذکر کیااور توثین نہیں گی۔

🖈 ابوحاتم الرازي نے اسے مجہول کہا۔ (کتاب الجرح دالتعدیل ۱۹۲۸)

🖈 دارقطنی نے اسے مجبول کہا۔ (سنلة البرقانی بحال المان الميز ان ١٣٦٦)

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مقَالاتْ®

ان كے مقابلے ميں درج و بل علاء سے موى بن ہلال مذكور كى توشق مروى ب: حافظ ذہبی نے اسے 'صالح الحدیث' کہا۔ (میزان الاعتدال ۲۲۲۸، در رانسخه ۲۷۷۸) :1 ابن عدی نے حدیثِ زیارت کو (اعادیث منتقدہ میں بیغیٰ جن پر تقید کی گئی ہے ) ذکر كيااور فرمايا: "و أرجو أنه لا بأس به "اور بس محصا بول كروه لا بأس به هي (الكامل لا بن عدى ٢ ر ٠ ٢٣٥، دوسر انسخه ٨ ر٢٩)

عبدالحق اشبیلی نے اس کی حدیث کی تھیج کی۔

سکی نے اس کی روایت کوشن قرار دیا۔ دیکھئے شفاءالیقام (ص٠٠)

کہاجاتا ہے کہ امام احمد بن حنبل نے موی بن ہلال سے روایت بیان کی ہے (!)

لیکن مجھے بیروایت منجے سند کے ساتھ کہیں نہیں ملی لہذا بیڈول بےسند ہونے کی وجہ

ہےنا قابل ججت ہے۔

چونکہان کے مقالمے میں جمہورمحد ثین نے مویٰ بن ہلال بااس کی بیان کر دہ حدیث یر جرح کی ہےالبذا وہ ضعیف عندالجہور ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ فائدہ: حافظ این عدی نے ایک راوی ابوالعوام جعفر بن میمون البصری کے بارے میں فرمایا:'' و أرجو أنه لابأس به و یکتب حدیثه فی الضعفاء ''اور *یس مجمتا ہول کہ* وہ لاباً س بہ ہےاوراس کی حدیث ضعیف راو بوں میں کسی جاتی ہے۔

(الكامل مرم ۲۷، دوسر انسخة ار ۳۷۰)

معلوم ہوا کہ ابن عدی کے نز دیک لاہا س بہ کے الفاظ ہر جگہ توثیق نہیں ہوتے بلکہ بعض اوقات جرح بھی ہوتے ہیں لہذا گریہ الفاظ جمہور کی توثیق کے مطابق ہیں تو انھیں توثیق پر محمول کیا جائے گااورا گرجمہور کی جرح کے مقابل ہیں تو آھیں جرح برمحمول کرنا جاہے۔ منعبیه: حافظ ذہبی کی جرح اور توثیق دونوں باہم متعارض ہونے کی وجہ سے ساقط ہیں۔ خلاصة التحقيق: من زار قبري والى روايت مذكوره موكى بن ملال كي وجه سيضعيف ہے۔ ٢) عبدالله بن ابرائيم الغفارى: ثنا عبدالوحمن بن زيد (بن أسلم) عن أبيه

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مقَالاتْ® عَالاتْ

عن ابن عصو رضى الله عنه عن النبى عَلَيْكُ كَاسَدَ عمروى بكُن من زاد قبري حلت له شفاعتى "جمرى قبرى زيارت كى (تو) اس كركم مرى قبرى زيارت كى (تو) اس كركم ميرى شفاعت حلال بوگل ( كنف الاستارى زوا كدمند الهراد ۱۹۸۵ مناه المقام م ۱۰۸ ميروايت دووجد موضوع ب:

اول: ابوتحمد عبدالله بن ابراجیم بن ابی عمر والغفاری کے بارے میں حافظ ابن جمر نے فرمایا: ''متروك و نسب ابن حبان إلى الموضع ''متروك ہے اور ابن حبان نے بتایا كه وہ (حدیثیں) وضع كرتا تھا۔ (تقریب احبدیب:۳۱۹۹)

حافظ ابن حبان نے فرمایا: "کان یاتی عن الشقات المقلوبات و عن الضعفاء المملزقات "وه تقدراو بول سے مقلوب (ألث بلك )روایتی اورضعیف راو بول سے چیال شده (موضوع) روایتی بیان کرتا تھا۔ (كتاب الجر ویمن لابن حبان ۱۸ روایتی بیان کرتا تھا۔ اس عبارت كامطلب ہے كہ" أنه یضع المحدیث "وه حدیثیں وضع كرتا لين گورتا تھا۔ اس عبارت كامطلب ہے كہ" أنه یضع المحدیث "وه حدیثیں وضع كرتا لين گورتا تھا۔ (دیکھے تہذیب الكمال للمری ۱۸۱۸)

عاكم نيثا بورى نے كها: " يووي عن جماعة من الضعفاء أحاديث موضوعة ، لا يوويها عنهم غيره "وه ضعف راويول كى ايك جماعت موضوع حديثين روايت كرتا تها جنس أن سراس كے علاوه دوسراكو كي جي بيان نہيں كرتا تها .

الدخل الى المحيح ص ۵۱ ات • 9 )

حافظ ذہبی نے فرمایا: "متھم بالوضع "اس پر (محدثین کی طرف سے ) وضع حدیث کی تہمت ( یعنی گوائی ) ہے۔ (المغنی فی الفعفاء ار۵۲۳)

منعبیہ: اساءالرجال کی کتابوں میں (جمہور کے نزدیک مجروح رادی پر) متہم اور تہمت کا مطلب اردو دالی تہمت نہیں ہوتا بلکہ اس کا مطلب میہ ہوتا ہے کہ محدثین کرام نے گواہیاں دے کراسے کذاب اور دضاع وغیرہ قرار دیا ہے لہذاایباراوی ساقط العدالت ہوتا ہے۔ اس سند کا دوسراراوی عبدالرحمٰن بن زید بن اسلم ضعیف ہے۔ (تقریب اجدیب ۲۸۱۵)

مَاكُم نُے كَهَا: ' روى عن أبيه أحاديث موضوعة ...''

اس نے اپنے باپ سے موضوع صدیثیں بیان کی ہیں۔الخ (الدخل الی اللہ ص۱۵۳ ت ۵۷) خلاصة التحقیق: پیروایت موضوع ہے۔

الجهني: عبدالله بن محمد العبادي البصري: ثنا مسلم بن سالم الجهني: حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه كسند موايت عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه كسند روايت عبد كرسول الله مَنْ الله عنه من جاء ني زائرًا لا يعلمه حاجة إلا زيارتي كان حقًا على أن أكون له شفيعًا يوم القيامة "

جو شخص میرے پاس زیارت کے لئے آئے گا ،اس کا مقصد صرف میری زیارت ہوگی تو میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا۔

(المجم الكبيرللطير اني ١٢/١٦٦ - ١٩١٣، الا وسط له: ٣٥٣٠، أنتجم لا بن المقر ي: ١٦٩، شفاء البقام ص ١٠١ـ١١٣)

بقول سبکی اسے ابن السکن نے سیجے کہا ،عرض ہے کہاس کا راوی مسلم ( یا مسلمہ ) بن سالم الجہنی (المکی)ضعیف ہے۔ ( تقریب اجہذیب:۲۲۷۸)

میثی نے کہا: و هو ضعیف (مجمع الروائ*رہرہ*)

صافظ ذہبی نے اسے دیوان الضعفاء میں ذکر کیااور کو کی تو ثین نہیں کی۔ (۲۵۲٫۲ تـ ۴۱۰۱)

حافظ ابن عبد الهادي في الكي روايت كو" ضعيف الإسناد منكو المتن "إلخ

قرار دیا۔ (الصارم المنکی فی الروعلی السبکی ص ۱۸)

ابو محمد عبداللہ بن محمد العبادی کی توثیق بھی نامعلوم ہے لیکن مسلم بن حاتم الانصاری ( ثقة وصدوق ) نے اس کی متابعت کرر کھی ہے۔

د نکھئےاخباراصبهان(۲۱۹۸۲وعنده عبدالله العمری بدل عبیدالله)

خلاصة التحقيق: بدروايت ضعيف ہے۔

قارى حفص بن الى داود نے ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر
 رضي الله عنه كسند سے روايت بيان كى كرسول الله مَنْ اللهُ عَلَمْ نِفْر مايا:

مقَالاتْ®

" من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي"

جس نے حج کیا پھرمیری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی تو گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ (سنن الدارقطن ۴۷۸۸ تر ۲۹۲۷، شفاءالتقام ۱۱۵)

اس روایت کی سند تین وجہ سے ضعیف ومر دود ہے:

ا: قاری حفص بن سلیمان الاسدی البز ارالکونی الغاضری اگر چه روایت قر آن میں ثقتہ ہم کئیں روایت میں تقتہ ہم کئیں دوایت صدیث میں جمہور کے نز دیک مجروح ہونے کی وجہ سے ضعیف تھے۔

حافظ ابن جرنے فرمایا: " متروك الحديث مع إمامته في القراء ة "

وہ قراءت میں امام ہونے کے ساتھ حدیث میں متر وک تھے۔ (تقریب احبدیب:۱۳۰۵)

*حافظ ذهبي نے فر*مايا: "ثبت في القراءة ، واهي الحديث "

قراءت میں تقد (اور )حدیث میں ضعیف ہیں۔ (الکاشف ۱۸۸۱ تـ ۱۱۵۵)

حافظ يتمى نفرمايا: " و صعفه الجمهور "اورجمهور في استضعيف كهاب-

(مجمع الزوائد وارسود)

۲: کیف بن ابی سلیم جمهور کے زو کیک ضعیف راوی ہے۔

بوصر ك ن كها: " ضعفه الجمهور " (زواكسن ابن البد ٢٠٨)

ابن إنملقن نے كہا: وقد ضعفه الجمهور . (البدالممير ٢٣٢/)

ابن الملقن في مزيدكها: وهو ضعيف عند الجمهور . (ظامة البدالمير ٢٨١)

حافظ ابن تجرنے كها: "صدوق، احتلط جدًا ولم يتميز حديثه فترك "

وہ سچا ہے، بہت شدیدا ختلاط کا شکار ہو، اور اس کی حدیث کی (اختلاط سے پہلے کی) بہچان

نه د سکی لہذا متر وک ہو گیا۔ (تقریب اعبدیب:۵۲۸۵)

سن البيث بن البي سليم مدلس ب- (ويكيئ جمع الزوائد بيشي ارد ٨٥٨ اورز وائدابن البللوميري: ٢٣٠)

حافظ ابن حبان نے ' ثم دلسوہ عن مجاهد ''کہرکراسے مرلس قرار دیا۔

د یکھئے مشاہیر علماءالامصار (ص۱۳۶ تـ ۱۱۵۳)

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مقالات<sup>©</sup>

اور بیروایت عن سے ہے۔

تنبیہ: حفص بن ابی داود اورلیث بن ابی سلیم کی موجودگی کے ساتھ اس روایت کی دوسری مروودسند کے لئے دیکھئے شفاء السقام (ص۱۱۹)

سبکی نے لیٹ بن انی سلیم کی سند کے ساتھ دواور مردودروایتیں بھی ذکر کی ہیں۔ د کیکھئے شفاءالیقام (ص۱۲۵۔۱۲۲)

خلاصة التحقيق: بيروايت ضعيف ومردوو ہے۔

محد بن محد بن العمان: حدثني جدي قال: حدثني مالك عن نافع عن ابن
 عمو رضى الله عنه كل شديم وكل بكرسول الله مثم في المنظم في مرايا:

" من حبح البيت ولم يزدني فقد جفاني " جس نے بيت الله کاحج کيا اور ميری زيارت نہيں کي تو اُس نے مير سرساتھ بے رُخی کی لیخی مجھ سے منہ پھيرا۔

(شفاءاليقام ص ١٠١٤ الكال لا بن عدى عرم ٢٣٨)

نعمان بن میل کواین الجوزی نے کتاب الضعفاء والمحر وکین (۱۹۴۶ست ۳۹۳۱) اور وجی نے دیوان الضعفاء والمحر وکین (۱۹۴۶ست ۳۹۳۱) اور وجی نے دیوان الضعفاء والمحر وکین ( ۱۹۳۶ست ۳۹۳۳) میں ذکر کیا اور حافظ این حبان نے فرمایا: ''یاتی عن الثقات بالطامات و عن الأثبات بالمقلوبات ''وه تقدراویوں سے متاوب ( اُلٹ پلٹ ) روایتیں لاتا تھا۔ سے تباہ کن روایتیں لاتا تھا۔

( كتاب الجر وهين ١٦٦٦، دومر انسو٢١٨١٨)

اس رادی کی توشق صرف صالح بن احمد بن الی مقاتل ( کذاب دجال ) نے کی ہے جو کہ اصاباً مردود ہے۔ اس سند کا دوسراراوی محمد بن محمد بن تعمان بن شبل ہے جس کے بارے میں کوئی توشین میں فی اور حافظ ذہمی نے اسے کتاب: دیوان الضعفاء والمتر وکین میں ذکر کیا۔ (۳۲۷/۳۳)

اور کہاجاتا ہے کددار قطنی نے اس پرطعن کیا ہے۔واللہ اعلم

خلاصة التحقیق: پدروایت ان دوراو یول کی وجه سے سخت ضعیف ومرد ود ہے اور حافظ ذہبی

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مقالاتْ®

ناس كيار ييس فرمايا: "هذا موضوع "يموضوع بـ (يزان الاعتدال ٢٦٥/١) من كير ان الاعتدال ٢٢٥/١) من كير بن الحن التلى قال: حدثنا عبد الرحمان بن المسادك قال: حدثنا عون بن موسى عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنه كي مند مروى ب كدر ول الله من ألينيم فرمايا: "من زادني إلى المدينة كنت له شفيعًا أو شهيدًا. " جس فدية عن ميرى زيارت كي توسيل الله عنه كي الدينة كنت المدينة كار الناد كي المدينة المدينة كلم المدينة المدينة كلم المدينة كلم المدينة المدينة كلم المدينة كلم

بدروایت دووجهد مردود ب:

: محمد بن الحن الخلی کی توثیق نامعلوم ہے۔

: نحتلی کومتن کے بارے میں وہم ہواہے۔

د کیھئے کسان المیز ان ( ۳۸۹،۸۴ دوسر انسخه ۵۹۵)

المن سوار بن ميمون ابوالجراح العبرى قال: حدثنني رجل من آل عمر عن عمر رضي الله عنه كسند الوالجراح العبرى قال: حدثنني رجل من آل عمر عن عمر رضي الله عنه كسند الوايت بكرسول الله سَالَة الله عنه كسند العرمين أوقال: من زارني كنت له شفيعًا أو شهيدًا و من مات في أحد المحرمين بعثه الله في الآمين يوم القيامة . "جس في ميرى قبريا ميرى زيارت كى توميس اسكا سفارشي يا كواه بول كا ورجو كمه يا مديد مين فوت بواتو الله الله قيامت كون امن واسك لوكول مين أشائ كار (منداطيالى: ٢٥٠ المن الكبرى للبهم مي ١٠١٥ من ١٠١٥)

اس روایت کی سندرجل من آل عمر کے مجبول ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے اور بیہ ق نے فر مایا: ''هذا إسناد مجھول ''بیسندمجبول ہے۔ (اسنن الکبریٰ ۲۳۵۸)

النوار بن ميمون عن هارون أبي قزعة عن رجل من آل الخطاب عن النبي غريبة عن رجل من آل الخطاب عن النبي غريبة كي مند مروى بكر "من زارني متعمدًا كان في جواري يوم السي غريبة كي المراد عدم مرى زيارت كي الوده قيامت كرن مير الردى موارد كي المراد عدم مرى زيارت كي الوده قيامت كرن مير الردى مرادد كي المراد من ميرا المراد عن المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد المن المراد من المراد من المراد من المراد من المراد المرا

مقَالاتْ<sup>®</sup>

بدروایت دو وجه سے ضعیف ومردود ہے:

ا: ہارون بن قزع ابوقز عرجمہور کے مزد یک ضعیف ہے۔

د يكيئ لسان الميز ان (٢ ١٨٠ ١٨١)

۲: رجل من آل الخطاب مجہول ہے۔

البذا اس روایت کو'' مرسل جید' ، نہیں بلکہ ضعیف ومردود کہنا ہی صحیح وصواب ہے۔

♦) هارون بن أبي قزعة عن رجل من آل حاطب عن حاطب رضي الله عنه كسند مدون بعد موتي فكأنما كسند مدوايت مردوايت مردول الله مَنْ الله عنه في حياتي و من مات بأحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة " بس في ميرى وفات كے بعد ميرى زيارت كى تو گويا أس في ميرى زندگى ميس ميرى زيارت كى اور جو فض كمه يامدين ميس مرا (فوت بوا) توالله است قيامت كون امن والول ميس أشاع كار (سنن دارتظني ٢٢١٨ منه عاد التام ٢٢١٨)

یەروایت دووجە سے ضعیف دمر دود ہے:

ا: ہارون ابوقز عضعیف ہے۔ دیکھیے روایت نمبر

٢: رجل من آل حاطب مجهول بـ

تنمبید: احمد بن مروان بن محمد الدینوری المالکی (ضعیف جدًّا) کی کتاب "المجالسة و جو اهر العلم "(۱۳۰) می پروایت هارون بن أبی قزعة عن مولی حاطب بن أبی بلتعة عن حاطب رضی الله عنه کی مند سے مروی ہے۔ (۱۲۵)

ہارون ضعیف ہے اور مولی حاطب مجہول ہے۔

شفاءالمقام (ص ۱۳۹) میں اس روایت کی سند میں گر بر ہوگئی ہے۔

ابوالفتح محمر بن الحسين الازدى الموسلى في ابوسهل بدر بن عبدالله المصيصى كسند على الموسلى الموسلى في سند على المدرواية من الموسل الله مَنَّ الْفِيَّامِ فِي مايا: "مسن حج حجة الإسلام و زار قبري و غزا غزوة و صلى على في بيت المقدس،

مقَالاتْ®

لم یساله الله عزوجل فیما افترض علیه . " جس نے اسلام کا جی کیا، میری قبری زیارت کی ، جہاد کیا اور بیت المقدس میں مجھ پر درود پڑھا، اللہ نے اس پر جوفرض کیا ہے اُس کے بارے میں اُس سے سوال نہیں کرےگا۔ (شفاءالقام سمارا ۱۳۱)

بدر دایت دو دجه سے ضعیف دمر دود ہے:

ا: ابو مهل بدر بن عبدالله المصيصى مجهول ب\_ يكى في كها: "ما علمت من حاله شيئًا" بجصاس كحال كار بين عبدالله المان كار بين كوئي علم نبيل بهد (فناء المقام ساما) حافظ وجي في فرمايا: "عن المحسن بن عثمان الزيادي بخبر باطل "
اس في حسن بن عثان الزيادي سے باطل روايت بيان كى بے۔

(ميزان الاعتدال اروم السان الميز ان ۲ رم دوسر انسخه ۹٫۳)

۲: محمد بن الحسین الاز دی (بذات خود) ضعیف ہے۔ (بدی الساری ۱۳۸۷ ترجمة احمد بن هویب) جمہور نے اس پر جرح کی ہے۔

و یکھئے تاریخ بغداد (۲۳۴/۲ ت ۷+۹) کتاب الضعفاء واکمتر وکین لا بن الجوزی (۵۳/۳ ت۲۹۵۳)اورد یوان الضعفاء والمحتر و کین للذہبی (۲۹۲/۲ ت۲۹۲/۲)

• (1) الحسن بن محر (بن اسحاق) السوى: ثنا أحمد بن سهل بن أيوب: ثنا خالد ابن يزيد: ثنا عبد الله بن عمر العمري قال: سمعت سعيد المقبري يقول: سمعت أبا هويرة رضي الله عنه كسند مروى م كرسول الله مَنْ الله عنه كسند مروى م كرسول الله مَنْ الله عنه كسند مروى م كرسول الله مَنْ الله عنه لله شهيدًا و من زارني كنت له شهيدًا و شفيعًا يوم القيامة "جس في مرى وفات كه بعدم مرى زيارت كي تو كوياس في ميرى زيارت كي تو مين قيامت كون اس ميرى زيارت كي تو مين قيامت كون اس كي لئري واواورسفارشي بول گار (شفاء القام سهم)

یہ روایت خالد بن پر بدالعمری کی وجہ ہے موضوع ہے۔ خالد بن پر بدکوا مام یجیٰ بن معین اور ابوحاتم وغیر ہمانے کذاب( جھوٹا ) کہا۔

مقالات<sup>®</sup>

255

د يكيئ كتاب الجرح والتعديل (٣٢٠/٣) اورلسان الميز ان (٣٨٩/٣ -٣٩٠، دوسرانسخه ٢٠٠٨ عـ ٢٨٠٠)

سبکی نے خالد بن بزید کے قعین میں شک کیالیکن ابن عبدالہادی نے فر مایا کہ بلاشک وہالعمری ہے۔

عرض ہے کہ اگریہ العمری نہیں تو پھرکون تھا؟

روایتِ مٰدکورہ کی سند میں احمد بن سہل بن ابوب الا ہوازی (متوفی ۲۹۱ھ) اور حسن بن محمد بن اسحاق السوسی دونوں مجہول الحال میں ، الضیاء الممقدسی کے سواکسی نے بھی اُن کی توثیق نہیں کی۔

11) أبو المثنى سليمان بن يزيد الكعبي عن أنس بن مالك رضى الله عنه كسند مروى بكرسول الله عنه كسند مروى بكرسول الله مَنْ الله عنه كسند مروى بكرسول الله مَنْ الله عنه كسنت لمه شفيعًا و شهيدًا . "جس في الواب كي نيت كساته مدين ميرى زيارت كي توميل الكامفارش اور كواه مول كار (شفاء المقام سيم)

اس کاراوی سلیمان بن بزیدالکعبی جمهور محدثین کے نز دیک ضعیف ہے۔ حافظ ابن حجرنے فرمایا: ضعیف (تقریب احبدیب:۸۳۴۰، ترجمہ ابولمثنی الخزاعی)

سلیمان بن بزید الکعی طبقة السادسه کا راوی ہے لہذا سیدنا انس رٹی نیٹی ہے اس کی ملاقات ٹابت نہیں بلکہ سیدناانس رٹی نیٹی ہے۔ اس کی روایت منقطع ہے۔

علیمان بن بزیدالکعبی تک سندول میں بھی نظر ہے۔ ایک میں سعید بن عثان الجرجانی مجہول الحال ہے ، دوسری میں ابو بکر محمد بن احمد بن اساعیل بن الصرام الجرجانی کی توثیق نامعلوم ہے۔ تیسری میں احمد بن عبدوس بن حمد ویہ الصفار النیسا بوری اور ابوب بن الحسن دونوں نامعلوم ہیں۔

17) تقى الدين بكى في ابن النجارى كتاب الدرة الثمينة في فضائل المدينة " مح عفر بن بارون: ثنا سمعان بن مهدي عن أنس رضي الله عنه كى سند \_

مقَالاتْ ® 256

روایت بیان کی کدرسول الله متالیم فی فرمایا نفس ذار نبی میتاً فکانما زارنی حیا و من زار قبری و جبت له شفاعتی یوم القیامة و ما من أحد من أمتی له سعة فم من زار قبری و جبت له شفاعتی یوم القیامة و ما من أحد من أمتی له سعة فم لم یزرنی فلیس له عدر . "جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی اس نے گویا میری زیارت کی آس کے لئے قیامیت کے دن میری شفاعت واجب ہوگی ،اور میری اُمت میں سے اگر کسی نے وسعت کے باوجود میری زیارت نہیں کی تواس کے لئے کوئی عذر نہیں ہے۔ (عفاء المقام ۱۵۰) سمعان بن مبدی کے بارے میں حافظ ذہبی نے فرمایا: "لا یک الا یعوف ، اُلصقت به نسخة مکذو بة رأیتها ، قبت الله من وضعها "وه معروف نبیس ہے ،اس کے ساتھ ایک جھوٹاننی منسوب کیا گیا ہے جے میں نے دیکھا ہے، جس نے اسے بنایا ہے اُسے الله زیل کرے۔ (میزان الاعتمال ۲۳۲۷، اسان المیر ان ۱۵٬۳۱۳، واللفظله)

جعفر بن ہارون بھی نامعلوم ہے اور باقی سند میں بھی نظر ہے۔ بکی کو چاہئے تھا کہ اس موضوع روایت کے پیش کرنے سے حیا کرتے کیونکہ عالم کی شان سے بیہ بہت بعید ہے کہ وہ بغیر جرح اور بغیررد کے موضوع روایات لوگول کے سامنے پیش کرے۔

18) سعید بن محمد الحضرمی: حدثنا فضالة بن سعید بن زمیل الماربی عن ابن جریج عن عطاء عن ابن عباس رضی الله عنه کسند مروی مروی می کدر ول الله من زارنی فی مماتی کان کمن زارنی فی حیاتی من زارنی حتی ینتهی إلی قبری کنت له شهیدًا یوم القیامة أو قال: شفیعًا . "جس نیمری وفات کے بعد میری زیارت کی تو گویاس نیمری زندگی می میری زیارت کی ، اورجس نیمیری زیارت کی حتی کدمیری قبرتک بین گیا تو میس قیامت کے دون اس کا گواه باسفارش بول گا۔

( كتاب الضعفاء الكبير للعقليي ٣ ر٣٥٧ ، دومر انسخة ١١٣٣٦، هفقاء السقام ص ١٥١)

اس کارادی فضالہ بن سعید غیر موثق ہے اور حافظ ذہبی نے اس روایت کے بارے

مقَالاتْ®

میں فرمایا:" هذا موضوع علی ابن جریج و یووی فی هذا شی آمثل من هذا" بیابن جرت کرموضوع (من گھڑت) هاوراس بارے میں اس سے بہتر روایت مروی ہے۔ (میزان الاعتدال ۱۳۹۹ بدان المبر ۱۳۹۹ بدان الام

حافظ این جرنے بغیر کس سند کے ابوقعیم (الاصبهانی) نقل کیا: "دوی المسنا کیو، لاشی" اس نے منکرروایتی بیان کیں، وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ (اسان الیز ان طبع جدید ۲۵۰۵)

سعید بن محمد الحضری کی توثیق بھی نامعلوم ہے اور اس سے سعید بن محمد بن ثواب الحصر ی مراد لیناغلط ہے۔

خلاصة التحقيق: يروايت ضعيف مردود بلكه بقول ذهبي موضوع ب-

15) ابوالحسين يجي بن الحن بن جعفر الحسين (؟) في كبا: " ثنا محمد بن إسماعيل:

حدثني أبو أحمد الهمداني : ثنا النعمان بن شبل : ثنا محمد بن الفضل -

مديني - سنة ست و سبعين عن جابر عن محمد بن علي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله عن على رضي الله عنه قال قال رسول الله عنائلية : من زار قبري بعد موتى فكأنما زارني في

حياتي و من لم يزرني فقد جفاني ."

روایت کامفہوم: جس نے میری وفات کے بعد میری قبری زیارت کی تو گویا اس نے میری زیارت نبیس کی تو گویا اس نے میری ساتھ میری زیارت نبیس کی تو اس نے میری ساتھ بے زخی کی۔ (شفاءالقام ۱۵۵ – ۱۵۷)

اس روایت میں محمد بن علی کانعین مطلوب ہے، جابر سے مرادا گر جابر بن بزیدالجھی ہے تو وہ جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف راوی ہے۔

محربن الفضل المدين نامعلوم (مجهول) ہے۔

نعمان بن مبل سخت مجروح بلكه كذاب بـ و يكفي روايت نمبر٥

ابواحد البمد انی اور محمد بن اساعیل دونوں نامعلوم ہیں اور کتاب اخبار المدینہ کے مصنف یجی بن الحسن بن جعفر الحسینی کی توثیق نامعلوم ہے؟

مقالاتْ®

خلاصة التحقيق: بدروايت موضوع ب\_

بکی نے اس کی تائیر میں ایک روایت پیش کی ہے،جس میں عبدالملک بن ہارون بن عشر ہ کذاب (جموٹا) ہے۔

امام یجی بن معین رحمدالله نے فرمایا: " محسد الله عبد الملك بن بارون بن عشر ه كذاب امام يجی بن عبر المدري الدوري الماما)

حافظ ابن حبان نے فرمایا: "کان مهن يضع المحديث ... "وه صديثيس گرنے والول ميس سے تھا۔ (كتاب أنجر وعين ١٣٣٦، دوسرانسي ١١٥٨)

حاکم نیشا پوری نے کہا:'' دوی عن أبسه أحادیث موضوعة ''اُس نے اپنے باپ سے موضوع حدیثیں بیان کی ہیں۔(الدخل الی الصح ص۱۱۹ تا ۱۲۹)

بدروایت بھی اس کے باپ سے ہے۔

عبدالملک بن ہارون تک ساری سندمیں بھی نظر ہے۔

خلاصة التحقيق: بدروايت موضوع بـ

سم ہودی نے وفاء الوفاء ( ۱۷۲۸۴) میں بیجیٰ الحسینی ( ؟؟) کی کتاب سے ایک اور مردود روایت پیش کی ہے، جس میں ابو بیجیٰ محمد بن الفصل بن نباننہ النمیر کی مجہول اور باقی سند ضعیف ہے۔

10) كَيْ الْحِينُ (؟؟) في "أخبار المدينة" من كها: "ثنا محمد بن يعقوب: ثنا عبدالله عن النبي مَالَكُ قال: من أتى عبدالله عن النبي مَالَكُ قال: من أتى المدينة زائرًا لي وجبت له شفاعتي يوم القيامة و من مات في أحد الحرمين بعث آمنًا."

مفہوم: جو محض میری زیارت کے لئے مدینہ آیا تو قیامت کے دن اس کے لئے میری شفاعت ضروری ہوگئ اور جو محض مکہ یا مدینہ میں فوت ہوا تو وہ حالت ِ امن میں زندہ کیا جائےگا۔ (شفاءالیقام ص۱۵۸)

مقَالاتْ<sup>©</sup>

روایت ِندکوره میں (۱) رجل مجہول (۲) عبدالله بن وہب مدلس (طبقات ابن سعد ۱۵۱۸) (۳) صاحبِ کتاب: یجی الحسین مجبول الحال اور (۳) سند مرسل ہے۔

خلاصة التحقیق: بیروایت علل ندکوره کی وجه سی ضعیف دمردود ہے۔

یہ ہیں وہ پندرہ (۱۵) روایات جن کے بل بوتے پر سکی نے حافظ ابن تیمید کارد کرنے کی کوشش کی تھی لیکن آپ نے دیکی لیا کہ اصول حدیث اور اساء الرجال کی رُوسے بیساری روایتیں ضعیف ومردود ہیں لہذا جمع تفریق کر کے اُٹھیں حسن لغیر ہ بنانا اور جمت سمجھنا غلط ہے۔

ا يكموضوع قصه: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سليمان بن بلال بن أبى الدرداء: حدثني أبي محمد بن سليمان عن أبيه سليمان بن بلال عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه كسد الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه كسد الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه كسد المدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه كسد المدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه المدرداء من الله عنه المدرداء ورضي الله عنه المدرداء عن أبي الدرداء ورضي الله عنه المدرداء ورضي الله عنه الله عنه المدرداء ورضي الله عنه الله عنه المدرداء ورضي الله ورضي ا

نے خواب میں رسول اللہ مَنَّ ﷺ کو دیکھا، آپ نے فرمایا: اے بلال! بیکیا زیادتی ہے، کیا اب بھی وفت نہیں آیا کہتم میری زیارت کرو؟

بلال و الفئظ بیدار ہوئے تو عملین اور خوف زدہ تھے، پھر انھوں نے سوار ہو کر مدینہ کی طرف سفر کیا پھرنی مَنَّ الْفِیْلُم کی قبر کے پاس آئے اور رونے لگے اور اپنا چبرہ اس پر ملنے لگے۔ الخ (شفاء البقام م ۱۸۵۷ - ۲،۱۸۲ کار اسن للعموی: ۱۱۱۳)

اس کاراوی ایرا ہیم بن محمد بن سلیمان مجہول ہے۔ حافظ ذہبی نے قرمایا: ' فید جھالمة '' اس میں جہالت ہے یعنی وہ مجہول ہے۔ (میزان الاعتدال ۱۳۸۷)

اوراس قصے کاموضوع ہونا فاہرہے۔ (لبان الميز ان ١٠٨١)

سلیمان بن بلال بھی مجہول الحال ہادرام الدرداء رحمہا اللہ سے اس کی ملاقات کا کوئی شوت نہیں ،اس کے باوجود یکی نے لکھ دیا ہے: ''یاسناد جید ''!!

عرض ہے کہ سند جید کے لئے میر صروری ہے کہ اس کے ہر راوی کی توثیق بطریقة محدثین ثابت کی جائے۔ حافظ ذہبی نے اس روایت کے بارے میں فرمایا: 'إسنادہ لین و هو منکو ''
اس کی سند کر ور ہے اور یہ عکر روایت ہے۔ (براعلام البلاء ار ۲۵۸)
اس منکر اور موضوع روایت کو بکی اور نیمو کی وغیر ہمانے جید سند کہہ کرعام لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کی ہے، حالا نکہ راویوں کی تو ثیق اور اتصالی سند کے بغیر الیم ہر کوشش مردود ہے۔
نیز دیکھیے مشہور واقعات کی حقیقت (ص ۱۵۹–۱۵۹) اور الحدیث حضر و ۲۱۱ ص ۱۵۹ میں انجی یا تیج تیز دیکھیے مشہور واقعات کی حقیقت (ص ۱۵۹–۱۵۹) اور الحدیث حضر و ۲۱۱ ص ۱۵۹ میں باتھی یا تیج تابعی میں عرض ہے کہ روضہ رسول منافیق کی طرف خاص طور پر سفر کرنا کی صحابی، تابعی یا تیج تابعی سے تابعی ہوں ہوئے شاہ ولی اللہ الدھلوی الحقی (متونی ۲ مااھ)
نیز مایا: ' و المحق عندی أن القبر و محل عبادة ولی من أولياء الله و المطور کے فرمایا: ' و المحق عندی أن القبر و محل عبادة ولی من أولیاء الله و المطور کیل ذلک سواء فی النهی . و الله أعلم ''اور میر سے نزد کیک تن ہے کر قبر ، اولیاء الله میں میں برابر ہیں۔ واللہ المعلم سے کی ولی کا کمل عبادت اور کو وطور سب ممانعت میں برابر ہیں۔ واللہ المعلم سے کی ولی کا کمل عبادت اور کو وطور سب ممانعت میں برابر ہیں۔ واللہ المعلم سے کی ولی کا کمل عبادت اور کو وطور سب ممانعت میں برابر ہیں۔ واللہ المعلم سے کی ولی کا کمل عبادت ولی کا کا کہ کمل حیادہ کی کا کہ کما کہ کو کو کو کو کو کی کا کمل عباد کا کہ کی کا کہ کی کو کی کا کمل عباد تا اور کو وطور سب ممانعت میں برابر ہیں۔ واللہ المعلم کو کو کمل عباد کی کا کمل عباد کا کہ کمی کو کا کا کھوں کا کمل عباد کی کا کھوں کی کا کمل عباد کی کا کھوں کی کا کمل عباد کا کمل عباد کی کا کمل عباد کا کمل عباد کی کا کمل عباد کی کمل عباد کی کمل عباد کی کا کمل عباد کی کمل عباد کی کمل کا کمل عباد کی کا کمل عباد کی کمل کمل عباد کمل عباد کمل کمل عباد کا کمل عباد کا کمل عباد ک

(جمة الله البالغدج اص١٩٢، من ابواب الصلوة)

معلوم ہوا کہ شاہ ولی اللہ کے زدیک خاص قبر کی نیت سے سفر کرنا ممنوع ہے۔
سنبیہ: جو محض مدینہ نبویہ جانے کی سعادت حاصل کرے تو اسے چاہئے کہ محبر نبوی
(علی صاحبها الصلوة و السلام) جاکر دورکعتیں پڑھے اور دوخت رسول کی زیارت
کرے، نماز والا درود پڑھے اور اگر ججرہ مبارکہ کا دروازہ اُس کے لئے کھل جائے اور خوش فتمتی سے وہ قبرمبارک کے پاس بین جانے توالسلام علیك یا دسول الله اور الصلواة فتمتی سے وہ قبرمبارک کے پاس بین جانے توالسلام علیك یا دسول الله اور الصلواة علیك یا دسول الله اور الصلواة علیك یا دسول الله بھی پڑھے جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر دی اللہ علیہ موقوفاً جاست ہے۔
علیك یا دسول الله بھی پڑھے جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر دی اللہ علیہ بنا چھ تھے ہے۔ دوروسلام ص اس اُنسل السلوۃ علی النی تا چھ تھے ہے۔ دوروسلام ص اس اُنسل السلوۃ علی النی تا چھ تھے ہے۔ دوروسلام ص اس اُنسل السلوۃ علی النی تا چھ تھے ہے۔ دوروسلام ص اس اُنسل السلوۃ علی النی تا چھ تھے۔

کیکن یا در ہے کہ مجرۂ مبار کہ کے باہر تخاطب والے بیالفاظ صحابہ کرام ، تابعین اور تبع تابعین وغیر ہم سے ثابت نہیں ہیں لہذا باہر صرف نماز والا درود پڑھنا چاہئے۔ و ما علینا الا البلاغ

## قربانی کے جاریا تین دن؟

الحمد لله ربّ العالمين والصّلوة والسّلام على رسوله الأمين، أما بعد:

دولت مُكر (ضلع مُحرات) مِين جناب خرم ارشاد محدى صاحب مسلك إلى حديث كى مسلخ ادر دعوت كاعظيم كام كررہ بين اور أن كى مساعى جيله ہے اس علاقے مين مسلك حق (مسلك الل حدیث) خوب پھیل رہا ہے۔ جہاں تک مجھمعلوم ہے: أن كى محنت ہے دُيرُ مرسو (۱۵۰) ہے زیادہ اشخاص نے تقلید کے اندھیروں سے نکل كركتاب وسنت كاراستہ انجایا ہے۔ والحمد لللہ

خرم صاحب نے مجھے ایک مفصل خطاکھ کر قربانی کے دنوں کی تحقیق کا مطالبہ کیا تھا لہٰذا میں نے اس خط کے جواب میں ایک تحقیقی مضمون لکھا، جسے بعد میں کئی علائے اہل حدیث مفظیم اللہ تعالی ) کی خدمت میں بھیج دیا۔ جب کئی مہینوں تک اُن کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو پھر ۲/مئی که ۲۰۰۷ء والے مضمون'' قربانی کے تیمن دن ہیں'' کوخرم صاحب کے مسلسل مطالبہ اشاعت کے بعد ماہنا مہ الحدیث حضرو، عدد: ۳۲۲ (جنوری ۲۰۰۸ء) میں شائع کر دیا۔ اب کافی عرصے بعد اس تحقیقی مضمون کا روعمل ہفت روزہ اصلحد بٹ لا ہور (جلد ۴۰ شارہ کے میں جناب ڈاکٹر (پروفیسر) حافظ محمد شریف شاکر صاحب کے قلم سے بعنوان'' قربانی کے چاردن' شائع ہوا ہے۔ (ص کا ۱-۲۰) اس مضمون کے سلسلے میں چنام درج ذیل ہیں:

1: ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے:'' ایام قربانی عیدالاضی اوراس کے بعد تین دن ہیں:اس کے قائل <del>حضرت علی ہ</del>یں ادر یہی ندہب...'' (ص2۱)

مؤد بانه عرض ہے کہ سیدناعلی ڈاٹٹنؤ کی طرف منسوب سے بات کس کتاب میں صحیح یا حسن سند کے ساتھ ذکور ہے؟ حوالہ پیش کریں۔! مقَالاتْ <sup>3</sup>

حافظ ابن القیم اور علامہ نو دی کے اقوال پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ، کیونکہ انھوں نے سیدناعلی رفائیڈ تک اپنے اقوالِ منقولہ کی کوئی صحیح متصل یا حسن متصل سند پیش نہیں کی اور بید عام لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ ان دونوں کی پیدائش سے صدیوں پہلے سیدناعلی رفائیڈ شہید ہو گئے تھے۔ آگے چل کرڈا کٹر صاحب نے حافظ ابن القیم اور علامہ نو دی کے بے سند حوالوں کی بنیاد پر بید بات بھی لکھ دی ہے کہ' موصوف نے حضرت علی رفائیڈ کا تین دن قربانی والا قول تول کیوں کر مفقو دنظر رہا؟؟"

(1900)

عرض ہے کہ مفقو دکی بات تو بعد میں ہوگ، پہلے آپ اس قول کی سیح یاحسن سند پیش تو فر مادیں! ۲: پر فیسر صاحب نے لکھا ہے:

'…اورآ ثار میں بھی اختلاف ہے تو موصوف کواہل صدیث کے متفق علیہ مسلک' (س2) عرض ہے کہ کیا سیدنا عبداللہ بن عمر رٹھائٹیڈ اہلِ حدیث کے مسلک سے باہر تھے جو یہ فرماتے سے کہ قربانی والے دن کے بعد دو دن قربانی ہے۔ (موطا امام الکن ۲۵ میں ۴۸ دسندہ تھے) گا: ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے: '' قواعد حدیث کے مطابق صیح سند کے مقابلہ میں حسن سند کو کس اصول سند مرجوح ہوتی ہے نہ کہ رائح ، تو موصوف صیح سند کے مقابلہ میں حسن سند کو کس اصول کے تحت رائح قرار دے رہے ہیں؟؟''

مزعومہ دمبینہ قواعدِ حدیث میں نظر کے علادہ عرض ہے کہ سید ناعلی بڑاٹھؤ سے بیٹا بت ہے کہ قربانی کے تین دن ہیں۔ (وهوحس) اگر اس کے مقابلے میں آپ کے پاس کوئی صحح سند ہے قودہ پیش کریں اورا گرصیح نہیں ہے قوحسن پیش کریں اورا گر کوئی متصل سند ہے ہی نہیں تو پھرحسن سے نامعلوم صححے (؟) کوئکرا ناغلط ہے۔

یروفیسرصاحب نے علامہ قرطبی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ابن عمر دلی تی کے زور کیا۔
 چارون ہیں ۔ (ص ۲۰ ملحصا بعنوان ابن عمر دلی تی کا دوسرا تول)

عرض ہے کہ مید دوسرا قول بے سند ہونے کی وجہ سے غیر ثابت اور مردود ہے ،الہذا

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مقالات<sup>®</sup>

معارضہ کیسا؟؟ صحیح سند کے مقابلے میں بے سندا قوال پیش کرنے کا آخر فائدہ کیا ہے؟ • زاکٹر صاحب نے شوکانی مینی کے حوالے سے لکھا ہے:'' عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ ایام معددوات چاردن ہیں ....' (س٠٦)

عرض ہے کہ یہ بے سندقول احکام القرآن للطحاوی (۲۰۵۰ تر ۱۵۷۱ وسندہ حسن ) کی اس روایت کے مقابلے مردود ہے ، جس میں آیا ہے کہ سید ناعبداللہ بن عباس وٹائٹوڈ نے فرمایا: '' قربانی کے دن کے بعددودن قربانی ہے اورافضل قربانی نحروا لے (پہلے ) دن ہے۔'' (دیکھے الحدیث حضر و:۳۳مس، ۱)

٣: بسندا قوال والے اس مضمون کے آخر میں پروفیسر صاحب نے لکھا ہے:

'' بیموصوف بی بتا سکتے ہیں کہ جمہور صحابہ میں کون سے صحابہ کرام شامل ہیں؟''(ص،۱)
عرض ہے کہ سیدنا ابوامامہ رڈائٹوئؤ (صحابی صغیر) کے انڑ کے مقابلے میں اگر سیدنا علی
رڈائٹوئؤ ہسیدنا عبداللہ بن عمر رڈائٹوئؤ ،سیدنا عبداللہ بن عباس رڈائٹوئؤ اور سیدنا انس بن مالک رڈائٹوئؤ
کے آثار جمہور صحابہ کے آثار نہیں ہیں تو پھر جمہور سے کیا مراد ہے؟

کا تا جہورہ اللہ بن عمر تک تو جہر جہورے کیا مرادہے؟

کا تا جہورہ حابہ کے تا زمیس ہیں تو پھر جمہورے کیا مرادہے؟

یادرہے کہ سیدنا ابواہامہ رالیفیٰ کا اثر: '' پھر عیدالاضیٰ کے بعد آخری ذوالحجہ ( تک ) کو ذریح کرتے'' (الحدیث ۴۳س) ا) کے خود جناب ڈاکٹر اور پروفیسر صاحب بھی قائل نہیں بلکہ چاردنوں کی قربانی کے قائل ہیں، دوسرے یہ کہ بیا اثر غذکورہ بالا جمہور صحابہ کے خلاف ہے۔
چاردنوں کی قربانی کے قائل ہیں، دوسرے یہ کہ بیا اثر غیر صاحب کا دعویٰ ہے کہ'' قربانی کے تین دن ہیں' اوراپنے اس دعویٰ پرانہوں نے پہلی دلیل میپیش کی ہے کہ'' نبی کریم سُل الیہ تین دن ہیں' اوراپنے اس دعویٰ پرانہوں نے پہلی دلیل میپیش کی ہے کہ'' نبی کریم سُل الیہ تین دن ہیں' اوراپنے اس دعویٰ پرانہوں نے پہلی دلیل میپیش کی ہے کہ'' نبی کریم سُل الیہ تین دن ہیں تا درجہ ہورصحابہ کرام کے آثار ہیں اور یہ میرے دعوے کے بالکل مطابق ہیں۔
علی ڈائٹنٹ اور جمہور صحابہ کرام کے آثار ہیں اور یہ میرے دعوے کے بالکل مطابق ہیں۔
پروفیسر صاحب کا ذیلی دلیل کو پہلی دلیل قرار دے کرمیری طرف منسوب کرنا غلط ہے۔
پروفیسر صاحب کا ذیلی دلیل کو پہلی دلیل قرار دے کرمیری طرف منسوب کرنا غلط ہے۔

# کیا درود کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی ؟

ایک روایت می آیا ہے کہ (سیدنا)علی والفئز نے فرمایا: نبی مَالفِیْل نے فرمایا:

"ما من دعاء إلا بينه و بين السماء والأرض حجاب حتى يصلّى على محمد عَلَيْكُ فإذا صلّى على النبي عَلَيْكُ انخرق الحجاب و استجيب الدعاء ، و إذا لم يصلّ على النبي عَلَيْكُ لم يستجب الدعاء "

آسان وزین اور ہر دعا کے درمیان ایک پر دہ ہوتا ہے حتی کے محمد مثل نیکٹر پر دروو پڑھا جائے ، پھر جب نبی مثل نیکٹر پر درود پڑھا جاتا ہے تو پر دہ پھٹ جاتا ہے اور دعا قبول ہو جاتی ہے، اور اگر نبی مثل نیکٹر پر درود دنہ پڑھا جائے تو دعا قبول نہیں ہوتی۔

(الحن بن عرفه بحواله جلاءالافهام لا بن القيم تحقيق مشهور حسن ص٧٢ـ٣ـــ ٢٣٥ وأعله )

اس روایت کی مند میں کئی وجہ ضعف ہیں مثلاً:

ا: حارث بن عبدالله الاعورضعيف بلكه كذاب ب- امام على بن المديني رحمه الله في محمدالله في مرايد الله في مرايد و المحادث كذاب ب- (احوال الرجال للجوز جانى من ٢٨ ومنده يح ) جمهور في أس يرجرح كى ب- سخاوى في حارث الاعورك بار من لكها ب

"و قد ضعفه الجمهور و روي عن أحمد بن صالح توثيقه" مجهور في المستعف كهااوراحد بن صالح الماس كي توثيق مردى ب-

(القول البدليع في الصلؤة على الحبيب الشفيع يحقيق العص جمير عوامرص ١٣٨١)

عرض ہے کہ جمہور کی جرح کے مقالبے میں ساتو ثیق مردود ہے۔

 ۲: ابواسحاق اسمیعی کی تدلیس اوراختلاط سے قطع نظر انھوں نے بیرحدیث حارث الاعور نے بیس نی تھی۔

منبيه: كتاب الاوسط للطمر اني (٤٢٥) شرف اصحاب الحديث لا في احمد الحاكم الكبير (٨٦)

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مَقَالاتْ® مَقَالاتْ

نیز دیکھے میری کتاب تحقیق ، اصلاحی اور علمی مقالات ج ۲ص ۸۵) اور شعب الا یمان للبہتی (نسخ کیر قالاخطاء، ۱۵۷۵ أسخ د تفقه ۱۳۷۲) میں 'عبدالکریم بن عبدالرحمان النجز از (ضعیف) عن أبی إسحاق عن الحادث و عاصم بن ضمرة عن علی ابس أبسی طالب '' کی سند سے بھی بیروایت اس مفہوم کے ساتھ مروی ہے کی بیسند عبدالکریم (ضعیف) کی وجہ سے ضعیف ومردود ہے۔

السلسلة الصحيح للالباني (٥/٥٥ ح ٢٠٣٥) اورشعب الايمان (١٥٤١/ ١٥٥٥) مي غلطى سے "عبدالكريم الجزرى" مهب كيا ہے جبكة صحى عبدالكريم الخزاز ہے جبيا كه الاوسط للطبر انى وغيره ميں ہے۔

شعب الایمان کی سند میں عبدالکریم سے رادی نوفل بن سلیمان ضعیف ہے لہذا الجزری کی صراحت اگر تاسخ کی غلطی نہیں تو بھی مردود ہے۔

ابواسحاق کی عن الحارث الاعور عن علی دلانشو والی روایت کوبعض نے مرفوع ادر بعض نے موقوف کی سرک سرک کارٹری ک

روایت کیا ہے کیکن سابقہ ذکر کر دو دونوں علتوں کی وجہ سے بید دونوں ردایتیں مردود ہیں۔ کتاب المجر وحین لا بن حبان ( ارسمالا، دوسرانسخہ ارااا ) میں ضعیف ومردود سند کے

ساتھ خالد بن معدان عن معاذ بن جبل والٹین روایت ہے کہ

''قال رسول الله عَلَيْظِهُ :الدعاء محجوب حتى يصلّى على النبي عَلَيْظِهُ '' نِي مَالِيْظِمْ رِدرودكِ بغيردعامحروم (يعني زُك ) رَبّق ہے۔

(نيز و يميئ العلل المتتابيلا بن الجوزي ٣٥٨/٢ ح ١٥٠٩، وقال: هذا حديث لا يصح ... إلغ)

اس کی سند میں ابراہیم بن اسحاق الواسطی شدید بمحروح ہے اور باتی سند میں بھی نظر ہے۔ خالد بن معدان کی سید نا معاذ رہائٹۂ سے روایت مرسل بعنی منقطع ہوتی ہے۔

حافظ ابن القيم في الكروايت بغير سندك ذكرك: "و قال أحمد بن على بن سعيب :حدثنا محمد بن حفص :حدثنا الجراح بن يحيى :حدثني عمرو ابن عامر قال :سمعت عبدالله بن بسر يقول قال رسول الله عَلَيْنَا : الدعاء

بیروایت سند کے ساتھ حافظ ذہبی کی کتاب سیراعلام النبلاء (۱۱۳/۱۷، وقال: ''اسنادہ مظلم'') اور تذکرۃ الحفاظ (۳۲٫۳ ۱ ۱ ۳ ۹۵۵ وقال: ''هذا حدیث منکز'') میں موجود ہے۔ حافظ ذہبی نے اس روایت کومئر کہا اور فرمایا: اس کی سنداند چیرے ( نیعنی مجہول راویوں )

والی ہے۔ یا در ہے کہ سیر اور تذکرہ میں عمر بن عمر و ہے اور یہی صواب ہے۔

روایتِ مذکورہ میں محمد بن موئی ،احمد بن علی بن شعیب محمد بن حفض اور جراح بن محکیٰ سب مجہول ہیں۔

حافظ پیٹی نے ایک دوسری روایت کے بارے میں فرمایا: ''و فیسہ السجسواح بین یسحیسی المؤذن و لمم أعوفه ... ''اوراس میں جراح بن یجیٰ المؤذن ہے اور میں نے اُسے نہیں پہچانا... (مجمع الزوائدج ۱۹س۱۱)

شَخ محمدناصرالدين الباني رحمه الله نے دو بجيب وغريب كام كئے:

: احمد بن على بن شعیب کے بارے میں کہا:''هو النسانی الإمام'' بیرن کی کی سید میں ایس

وه امام نسا كي بين \_ (سلسلة الاحاديث الصحيحه ٥٦٦٥ ح٢٠٣٥)

حالانکدامام نسائی کانام احمد بن علی بن شعیب نبیس بلکداحمد بن شعیب بن علی به لبزا یہاں بیدوعوی ''هو النسانی الإمام ''باطل ہے۔

منعبيه: سينخ مشهور حسن نے غالبًا سلسله صححہ ہے متاثر ہو کر جلاء الافہام کے نسخ میں احمد

مقالاتْ® عَالاتْ

بن على بن شعب كوبدل كراحمد بن شعيب بن على كرديا ہے جو كه صرت تح يف ہے۔
مشہور حسن نے يہ سليم كيا ہے كہ جلاء الافهام كے اصل قالمى مخطوط بمطبوع شعيب وعبدالقادر
الاناووط (لقيته في الرياض / جزيرة العرب و كان صدوقً صالحًا رحمه الله)
اورطہ يوسف شاجين كے مطبوع بتيوں ننحوں ميں احمد بن شعيب ہى ہے۔
عرض ہے كہ پھر آپ نے كس دليل سے اسے خطا كه كراحمد بن شعيب بن على سے بدل ديا ہے؟
عرض ہے كہ پھر آپ نے كس دليل سے اسے خطا كه كراحمد بن شعيب بن على سے بدل ديا ہے؟
الجراح بن يكي ( مجمول ) كوشخ البانى نے بغير دليل كے الجراح بن ملح سے بدل ديا ہے، حالانك بي تبدل وتغير باطل ہے۔

خلاصہ بیر کہ سیدناعبداللہ بن بسر ڈکاٹنٹا کی طرف منسوب بیردوایت باطل ومردود ہے۔ تنمبیہ: اس روایت کوامام طبرانی کاروایت کرنا قطعاً ثابت نہیں ہے۔

مندالفردول للدیلی میں سیدناانس بڑا تیزئے سے ایک روایت مروی ہے، جس کے ایک راوی محمد بن عبدالعزیز الدینوری پرعبدالرؤوف المناوی (غالی صوفی مبتدع) نے حافظ ذہبی ہے "مکر الحدیث" والی جرح نقل کی ہے اور باتی سندنا معلوم ہے یعنی پیروایت بھی مردود و باطل ہے۔

مین شخ البانی نے سنن ترفدی سے ابوقرہ الاسدی (ایک مجبول راوی) والا موقوف شاہد مجمی پیش کیا ہے کین خود ہی لکھا ہے: "و أبو قرة مجھول "اور ابوقرہ مجبول ہے۔

کھی پیش کیا ہے کین خود ہی لکھا ہے: "و أبو قرة مجھول "اور ابوقرہ مجبول ہے۔

(المعجد ۱۸۵۵)

اس موقوف روایت کوشیخ البانی نے ''ضعیف موقوف'' قرار دیا ہے۔ (دیکھئے ارواء الغلیل ۲۷۷۲)

خلاصة التحقیق: یدروایت اپنی تمام سندول کے ساتھ ضعف ہے اور حسن لغیر و بالکل نہیں بنی لہذائی کہنا کہ 'ان الحدیث بمجموع هذه الطرق و الشواهد لا ینزل عن موتبة الحسن إن شاء الله علی اقل الأحوال "ید مدیث ان طرق و شواہد کے ساتھ کم از کم حسن کے مرتبے نہیں گرتی۔ان شاء الله (!!) غلط اور مرجوح ہے۔

(۱۱/ مارچ۱۰۲۰)

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مقَالاتْ<sup>©</sup>

### قدموں کےنشان اور طاہرالقادری کی بےسندروایت

محمد طاہر القادری نے کہا: '' اللہ سجانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب سل اللہ و ابر ہم کے مبارک قدموں کو بھی یہ مجرز وعطا فر مایا کہ اُن کی وجہ سے پھر نرم ہو جاتے۔ آپ سلی اللہ و ابر ہم کے قد وم مبارک کے نشان بعض پھروں پر آج تک محفوظ ہیں۔

ا حضرت الوجريره وللشُّؤيان كرتے بين: أنّ النَّبِيّ سل الله تعالى الله مكان إذا مَشَى عَلَى الصَّحر غَاصَتُ قَدَمَاهُ فِيهِ وَ أَثُوت .

(ا۔زرقانی،شرح المواهب اللدنیہ،۲۵،۵ ۲ سیوطی،الجامع الصغیر،۱،۲۵،رقم،۹) '' حضور نبی اکرم سَنَّاتِیْنِم جب پھروں پر چلتے تو آپ سَنَّاتِیْنِم کے پاؤں مبارک کے پنچےوہ نرم ہوجاتے اور قدم مبارک کے نشان اُن پرلگ جاتے۔''

(تمرک کی شرعی حیثیت ص ۷ ۷-۱ شاعت سوم تمبر ۲۰۰۸ و)

یدوایت ذکرکرنے کے بعد زرقانی (متوفی ۱۱۲۲ه) نے تکھا: ''و انسکرہ السیوطی و قال: لم اقف له علی اصل و لا سند و لا رأیت من خرجه فی شی من کتب المحدیث و کذا أنكرہ غیرہ لكن ... ''اور سیوطی نے اس (روایت) پرانكاركیااور كہا: مجھاس كى كوئى اصل یا سندنیس طی اور نہیں نے د یکھا كہ صدیث كى كتابوں میں كی نے اسے دوایت كیا ہے، اور اس طرح دوسروں نے ہمی اس (روایت) كا انكاركیا لیكن ... نے اسے روایت كیا ہے، اور اس طرح دوسروں نے ہمی اس (روایت) كا انكاركیا لیكن ... نامواہب الله ندین ۵۵ میں ۱۸۸۳)

لیکن دلیکن دالی بات تو فضول ہے اور سیوطی کی کتاب الجامع الصغیر میں بیدروایت قطعاً موجود نہیں بلکہ عبدالرؤف المناوی (صوفی )نے الجامع الصغیر کی شرح میں اسے ذکر کیا اور کہا: '' و لم اقف له علی اصل ''مجھےاس کی کوئی اصل نہیں لمی۔

( فيض القد ريشرح الجامع الصغيرج٥ص ٩١٦٨ ٨ ٢٣٧)

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مناوی کی اس شرح کے شاکل والے جھے کو حسن بن عبید باحبثی (مجہول) نے الشمائل الشریف کے نام سے دار طائر العلم سے شائع کیا اور اس کی ج اص ۹ رقم ۹ (الشاملہ ) پریہ روایت مناوی کی جرح کے ساتھ موجود ہے۔

محمر بن پوسف الصالحی الشامی نے کہا:'' و لا و جو د لذلك فی كتب المحدیث البتة'' اوراس (روایت) كاكتب مدیث میں كوئی وجوذبیس ہے۔

(سبل الحد ي والرشاد في سيرة خيرالعباد٢ ر٩ ٢ ،المكتبة الشامله )

خلاصہ بیکداس ہے سنداور ہے اصل (موضوع) روایت کوطا ہرالقادری نے حدیثِ رسول قرار دے کرعام لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔

ہماری طرف سے طاہرالقادی اور تمام اہلِ بدعت کو چیلنے ہے کہ وہ اس روایت کی متصل سند پیش کر کے اس کا صحیح ہونا ٹابت کریں اور اگر نہ کرسکیں تو جان لیس کہ رسول اللّٰہ مَثَّا ﷺ نے فریایا: جو شخص مجھ پرجھوٹ بو لے گادہ آگ (جہنم ) میں واخل ہوگا۔

(صیح بخاری:۲۰۱۰میح مسلم:۱)

مقَالاتْ®

تذكره علمائے حدیث

# سيدنا جُكَيدِيب طالله:

سیدناانس (بن مالک دانین ) ہے روایت ہے کہ جُلیبیب ( دانین ) کے لئے نبی مَالین کم نے ایک انصاری سے بات کی کہوہ اپنی بٹی کا رشتہ جلیبیب کودے ۔انصاری نے کہا: میں اس لڑی کی ماں سے یو چیرلوں۔ نبی مَنْ النَّیْرُمُ نے فرمایا: بیاچھی بات ہے۔ پھروہ انصاری صحافی ا بنی ہوی کے پاس گئے تو اُسے یہ بات بتائی۔اُس نے کہا:اللہ کی تنم!اییانہیں ہوسکتا ،کیا رسول اللهُ مَا يَشْخِطُ كُوصرف جلبيب بي ملائها، جم نے تو فلاں اور فلاں کو بھی اپنی بیٹی کارشتہ نہیں دیا؟لڑکی پردے میں سُن رہی تھی۔ جب رسول الله مَثَاثِیْظِم کواطلاع دینے کے لئے انصاری صحابی روانہ ہوئے تو لڑک نے کہا: کیاتم لوگ رسول الله مَثَاثِیْنِ کا حکم روکرتے ہو؟ اگر رسول الله منظ فیظم راضی میں توید تکاح کردو گویا کائر کی نے اپنے والدین کے لئے مصیبت اور پریشانی کودُور کردیا۔ ماں باپ دونوں نے کہا: بکی نے سے کہا ہے۔ پھراڑ کی کے والدنے جاکر ني مَالِيْكُمْ كوبتايا: أكرآب راضى بين قوجم راضى بين -آب (مَالَيْكُمْ) في مرايا:"ب شك مين (اس نکاح پر )راضی ہوں۔'نو اُس (انصاری) نے اپنی لڑکی کاجلیپیب (ملافظیہ ) سے نکاح کر ویا۔ پھرایک دفعہ ( رحمن کے حملے کی وجہ ہے ) مہیے (والوں ) میں خوف پھیل گیا توجلییب ( ( والنينة ) سوار ہوكر باہر نكلے كار لوگوں نے ديكھ اكتابيب ( والنينة ) شہيد ہو يك تھا در اُن كے اردگرد بہت ہے مشرکین مرے ہوئے پڑے تھے جنھیں جلیبیب نے تل کیا تھا۔انس (ڈٹاٹٹڈ) نے فرمایا: میں نے اس عورت (جلبیب کی بیوی) کودیکھاتھا، وہ مدینے کی سب سے زیادہ خرج کرنے والی عورتوں میں ہے(لیعنی بہت امیر اورتنی )تھی۔(منداحہ ۱۳۷۷ اح۱۲۳۹ دسندہ میج) بیدہ وخوش قسمت صحابی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ مَثَاثِیْمُ نے فرمایا: '' اُس نے سات کول کیا بھرانھوں ( کافروں ) نے اسے ل کیا، یہ مجھ سے ہاور میں اس ہے ہوں'' پھر آپ نے اس کےجسم کواپنے دونوں ہاتھوں پر اُٹھالیا۔ (سمج مسلم:۲۳۷۲)

# محمه بن اسحاق بن بييارا ورجمهور كي توثيق

الحمدالله ربّ العالمين والصّلوة والسّلام على رسوله الأمين ، أما بعد:

ابوالزامد محدسر فراز خان صفدر دیوبندی کُرُمنگی گُله و دی کا آل دیوبند کے نزدیک بہت برامقام ہے، جس کی دلیل کے لئے المصطفیٰ اورالشریعہ وغیر ہما کے سرفراز نمبر دیکھے جاسکتے ہیں۔ سرفراز خان نے اپنی مشہور کتاب'' احسن الکلام فی ترک القراءة خلف الامام'' کی ابتدا (سخیمائے گفتنی) میں سبب تالیف کے تحت لکھا ہے:

''ہم نے بعض مقامات پر آئمہ جرح و تعدیل اور جمہور محدثین کرائم کے مسلمہ اور مطاشدہ اصول اور ضوابط کے عین مطابق تقدرا ویوں سے متعلق تقاہت اور عدالت کے اقوال تو نقل کر دیئے ہیں ۔لیکن اگر بعض آئمہ کا کوئی جرحی کلمہ ملا ہے تو وہ نظرا نداز کر دیا ہے۔ای طرح اگر کسی ضعیف اور کمز ور راوی کے بارے ہیں کسی امام کا کوئی تو ثیق کا جملہ ملا ہے۔ تو اس کو بھی درخور اعتنا نہیں سمجھا۔ کیونکہ فن رجال سے ادنی واقفیت والے حضرات بھی بخو بی اس امر درخور اعتنا نہیں سمجھا۔ کیونکہ فن رجال سے ادنی واقفیت والے حضرات بھی بخو بی اس امر کوکسی ایک نے واقف ہیں۔ کہ کوئی بھی ایسا تقد جس پر جرح کا کوئی کلم منقول نہ ہو۔ یا ایسا ضعیف جس کوکسی ایک نے بھی تقد نہ کہا ہو کبریت احمر کے مترادف ہے۔ صحابہ کارتبہ کس سے مخف ہے اور المصحب بنہ کلھ معدول کے جملہ سے کون اہل علم ناواقف ہے؟ مگرخوارج اور وافض کا نظریہ بھی ان کے بارہ میں پوشیدہ نہیں ہے۔ بایں ہمہ ہم نے تو ثیق وتضعیف میں روافض کا نظریہ بھی ان کے بارہ میں پوشیدہ نہیں ہے۔ بایں ہمہ ہم نے تو ثیق وتضعیف میں جمہور آئمہ جرح وتعدیل اور اکثر آئمہ حدیث کا ساتھ اور دامن نہیں چھوڑا۔مشہور ہے کہ جہور آئمہ جرح وتعدیل اور اکثر آئمہ حدیث کا ساتھ اور دامن نہیں چھوڑا۔مشہور ہے کہ بیان ظلق کونقارہ خداس محصو۔ ''

(احسن الكلام طبع دوم ج اص ۴۶، طبع دبم ج اص ۲۱ واللفظ للاول)

اس عبارت میں جواصول ،نظریہ اور مسلک پیش کیا گیا ہے ، لائق تعریف ہے اور ہم سوفیصداس کے ساتھ متفق ہیں لیکن و یکھنا ہیہے کہ کیا سرفراز خان نے خودا پنے اس اصول پر

مقالات<sup>®</sup>

ا پنی اس کتاب میں عمل کیا یا اصول شکنی کا ارتکاب کیا ہے؟!

امام المغازی محمد بن الوبیع الأنصاری عن عبادة بن الصامت " بر النفی محمول عن محمول عن محمود بن الوبیع الأنصاری عن عبادة بن الصامت " بر النفی کی سند ہے ایک صدیث بیان کی ، جس میں آیا ہے کہ رسول الله سَلَ اللهِ اللهِ مَلَ اللهِ اللهِ مَلَ اللهِ اللهِ مَلَ اللهِ مَلَ اللهِ اللهِ مَلَ اللهِ اللهِ مَلَ اللهِ الله که المام کے پیچھے پڑھے ہوں۔ آپ نے فرمایا: ایسا مت کرو مگر سور و فاتحہ (پڑھو) یا در منداحہ کی مماز میں ہوتی جس نے اسے نہیں پڑھا۔ (منداحہ کی می ۱۳۳۲ کے ۱۳۳۸ کی نماز میں سور و فاتحہ پڑھنا ہر مکلف پر فرض ہے اور مقدی کی نماز میں سور و فاتحہ پڑھنا ہر مکلف پر فرض ہے اور مقدی کی نماز میں سور و فاتحہ پڑھنا ہر مکلف پر فرض ہے اور مقدی کی نماز میں سور و فاتحہ پڑھنا ہر مکلف پر فرض ہے اور مقدی کی نماز میں سور و فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔

اس حدیث پر جرح کرتے ہوئے سر فراز خان نے لکھاہے:

مقَالاتْ<sup>©</sup>

ہے (بغدادی جلداص ۲۳۲) جریرؓ بن عبدالحمیدؓ کابیان ہے کہ میرابی خیال نہ تھا کہ میں اس ز مانہ تک زندہ رہوں گا جس میں لوگ محر ین اسحاق " سے احادیث کی ساعت کریں گے ( تہذیب التبذیب جلد ۳۰ س۲) ابوزرعہ ؓ کا بیان ہے کہ بھلا ابن اسحاق ؓ کے بارے میں بھی کوئی صحح نظریہ قائم کیا جا سکتا ہے؟ وہ تو محض بیج تھا ( توجیبہ النظرص • ۲۸ ) امام بہبتی " فر ماتے ہیں کہ محدثین اور حفاظ حدیث ابن اسحاق کے تفر دات سے گریز کرتے ہیں (سنن الكبرى (بحوالة الجوهر التي جلداص ١٥٥) علامه ماردين كلصة بين كه ابن اسحاق" مين محدثین ؓ کے نزویک مشہور کلام ہے ( الجوهر اُنقی جلد اص ۱۵۵) عبداللّٰہ فرماتے ہیں کہ مير عوالدامام احد بن منبل له يكن يحتج به في السنن (بغدادي جلداص ٢٣٠و تہذیب التہذیب جلدوص ۴۳ )سنن اوراحکام میں وہ ان سے احتجاج نہیں کرتے تھے خبل ّ بن اسحاق ملی ان ہے کہ امام احمد بن شبل فرمایا ابن اسحاق لیس بححة (بغدادی جلد اص ٢٥٠٠ وتهذيب العهديب جلد ٩ ص ٣٣) ابن اسحاق "ججت تبيس ب، اليوب بن اسحاق" کابیان ہے کہ میں نے امام احد سے دریافت کیا ابن اسحاق" جب کی حدیث کے بیان کرنے میں متفرد ہوتو اس کی حدیث ججت ہوگی؟قسال لا والسلُّمہ (بغدادی جلدا ص ٢٣٠) فر مايا بخدا مركزنييس ، ابن الي ضيمة كابيان ب كدابن معين في اس كو ليس بذالك ، ضعیف اورلیں سالیقیوی کہامیمونی کا بیان ہے کہ ابن معین نے اس کوضعیف کہاہے (بغدادی جلداص ۲۳۱ و تهذیب النبذیب جلد و ۲۳۰ علیّ بن المدیّ کابیان ہے لے يـضعفه عندي الا روايته عن اهل الكتاب (تهذيب طِدوص ٢٥) مير يزديك ابن اسحاق کوصرف اس بات نے ضعیف کر دیا ہے کہ وہ یہود اور نصاریٰ سے روایتیں لے لے کربیان کرتا ہے امام تر ند گی لکھتے ہیں کہ بعض محدثینؓ نے ان کے حافظہ کی خرابی کی وجہ ے اس میں کلام کیا ہے ( کماب العلل جلدام ۲۳۷) امام نووی کھتے ہیں۔ کہ جوراوی صیح کی شرطوں کے مطابق نہیں ہیں ان میں ایک ٹھی میں اسحاق "مجھی ہے ( مقدمہ ُ نو دی ص ١٦) علامہ ذہبی کلھتے ہیں کہ ابن اسحاق کی روایت درجہ صحت سے گری ہوئی ہے اور

مقَالاتْ® \_\_\_\_\_\_

علال دحرام میں اس سے احتجاج درست نہیں ہے (تذکرہ جلدا میں اعاقظ ابن جُرِّ اکسے بیں ابن اسحاق " احکام کی روایت میں جمت نہیں ہے خصوصاً جب کہ متفر د ہوا در جب کوئی تقدرادی اس کے خلاف روایت کرتا ہوتو ابن اسحاق " کی روایت قابل توجہ ہی نہیں ہوسکتی (درایہ میں 19۳) حافظ ابن القیم "کلھتے ہیں کہ امام احمد ؓ نے ابن اسحاق کی روایت کومنکر کہا ہے اور اس کوضعیف بتایا ہے (زاو المعاد جلد اص ۱۹۳۳) علامہ منذری اور حافظ سخاوی کھتے ہیں کہ امام احمد ؓ نے درایات تو کسی جاسکتی ہیں کین جب بیں کہ امام احمد ؓ نے فر مایا مغاری میں ابن اسحاق " کی روایات تو کسی جاسکتی ہیں کین جب حلال وحرام کا مسئلہ ہوتو اس میں ایسے ایسے راوی (یعنی ثقد اور شبت) درکار ہیں (ترغیب و تجیب جلد میں ۲۹ دفتے المغید میں ۱۲۰)"

(احسن الكلام ج مع مع ٢٠٠٨ واللفظ له، دوسر انسخه ج مع ١٤٧٠ م)

اس کے بعد سر فراز خان نے شو کانی ،نواب صدیق حسن خان اور محمود حسن دیو بندی کی جرحیں نقل کر کے لکھا: '' آپ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ شاید ہی جرح کا کو کی اونیٰ سے اعلیٰ تک ایسالفظ ملے گاجو جمہور محدثین ؓ اور ارباب جرح وتعدیل نے محمدؓ بن اسحاق ؓ کے بارے میں نہ کہا ہو ...'' (احسن الکلام ج م ۲ م ۲ ک واللفظ لہ ، دوسر انسیٰ ۸ )

جرح وتعدیل میں سرفرازی خیانتوں اورتحریفات سے قطع نظر ندکورہ کُل جارحین کے

نام على الترتيب درج ذيل بين: دي نه نه نه درج دين بيري التي دير نه نم درج ي مقطن

مقالاتْ® مقالاتْ

احسن الکلام کے جدید ایڈیشن میں محمد بن اسحاق بن ندیم رافضی گراہ کو بھی جارحین میں ذکر کیا گیا ہے لیکن عام طلباء کو بھی معلوم ہے کہ غیر ثقنہ رافضی کی جرح یا تعدیل کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ این الجوزی کو بھی جارحین میں شار کیا گیا ہے لہٰذار افضی کو ملا کر سر فراز خان کی عبارت میں کل جارحین کی تعداد ۲۲ ہے۔

تنعبیہ: سرفرازخان کے ذکر کر دہ جارحین اور جرح کے بہت سے حوالوں میں نظر ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھے مولا ناارشادالحق اثر کی حفظہ القد کی کتاب: توشیح الکلام

شوکانی ،صدیق حسن اورمحمود حسن وغیر ہم کوز مانۂ تابعین کے راوی پر جرح و تعدیل سے ایک طرف رکھ کرعرض ہے کہ محمد بن اسحاق بن بیار کو پچاس سے زیادہ محدثین اور علائے کرام نے ثقہ وصدوق اور روایت حدیث میں سیح الحدیث یاحسن الحدیث قرار دیا ہے، جس کے متنداور مضبوط حوالے موجود ہیں، ہم اللہ سیجئے اور ملاحظہ فرما کیں:

1) المام شعبه بن الحجاج رحمه الله نفر مايا: "محمد بن إسحاق صدوق في المحديث " محمد بن السحاق صدوق في المحديث " محمد بن اسحاق حديث من صدوق (سيح) بين \_

( كتاب الجرح والتعديل ١٩٢٨، وسند ( حج )

اورقر مايا: "محمد بن إسحاق أمير المحدثين "

محدثین کے امیر جمر بن اسحاق (کتاب الجرح والتعدیل ۱۹۲/۷ وسند وحسن)

امام شعبہ نے ایک روایت بیش فرمایا: '' آمیسر المحدثین لحفظه ''وهاینے عافظے کی وجہ

ہے محد ثین کے امیر شخصے ( جزء القراءة للبخاری تقفی ۱۳۶۱، وسندہ صحیح ، الباری الکبیرلنظاری ارجہ)

اورفرايا: " ابن إسحاق سيد المحدثين لحال حفظه "ابن اسحاق ايخ ما فظي ك

وجہ سے محدثین کے سر دارتھے۔ (تاریخ بغدادار۲۲۸وسندہ سمج )

الم شعبف فرمايا:" محمد بن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث "

محمر بن اسحاق حديث ميس امير المومنين تھے۔ (تاريخ بندادج اس ٢١٨ وسنده صحح)

المفصل بن غسان الغلابي نے امام یکی بن معین معین سے محمد بن اسحاق کے بارے میں

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سوال كيا توانهول في فرمايا: " كان ثقة و كان حسن الحديث "وه تقد تصاوروه حسن الحديث "وه تقد تصاوروه حسن الحديث تقد ( تاريخ بندادار ۱۱۸ تا در مراجع )

اورا یک روایت میں فرمایا:'' کان محمد بن إسحاق ثبتاً فی الحدیث '' محمد بن اسحاق حدیث میں ثبت ( ثقه ) تھے۔ ( کتاب التعات لابن حبان ۲۸۳۶وسند ، سجع) امام یکی بن معین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا: اگر کوئی شخص کیے کہ محمد بن اسحاق ( حدیث میں ) جمت تھے، تو کیا شیخص حق بجانب ہے؟ انھوں نے فرمایا:''لا، ولکنه کان ثقة ''

نهیں کیکن وہ لقہ تھے۔ ( تاریخ البازرعة الدشق: ۱۱۸۰، وسندہ یج ) کی امام سخاری نرصیح سخاری ملی مجدین اسحاق سرشوامداو، متابعا. «

۳) امام بخاری نے تھی بخاری میں محمد بن اسحاق سے شواہداور متابعات وغیرہ میں بہت می روایات لیں مثلاً:

ح ۱۳۸۸ سکے ۱۰ ۱۳۸۸ قبل ح ۱۹۱۲ می ۱۳۸۳ سکتا، ۱۳۵۵ و ۲۵۰ م ۱۸ ۱۲ قبل ح ۱۹۹۰ می ۱۳۰۰ می ۱۹۸۳ قبل ۱۳۹۳ قبل ۲۲۰ سوم، قبل ۲۸۰۳ ح ۱۳۷۷ میل ۱۳۲۸ می ۱۳۹۵ قبل ۱۳۳۸ قبل ۱۳۳۸ می ۱۳۹۵ می

حافظ ابوالفضل محمر بن طاہر المقدى (متونى 400 هـ) نے حماد بن سلمه كى سيح بخارى بيس روايت كے بارے بيس فرمايا: "لم يخوج عنه معتمدًا عليه ، بل استشهد به في مواضع ليبين أنه ثقة .. "آپ (امام بخارى) نے أن سے بطور اعتادروايت نبيس لى بلكہ پحيمقامات پرأن سے استشهاد كيا (يعنى بطور شوابدروايات ليس) تا كه بيرواضح كرديں كه وه ثقه بيس در (روط لائمة الديس ١٨)

دوسرے ولائل کو مدنظر رکھتے ہوئے اس حوالے سے بیاصول ثابت ہوا کہ امام بخاری نے جس راوی سے اپنی صحیح بخاری میں روایت لی اور اُس پر جرح نہ کی تو وہ اُن کے نزدیک تقد یا صدوق راوی ہوتا تھا لہٰذا محمد بن اسحاق سے امام بخاری کا صحیح بخاری میں روایت لینا اُن کی طرف سے محمد بن اسحاق بن بیار کی توثیق ہے۔

مقَالاتْ®

نيز د كيمية جزءالقراءة خلف الإمام للتخاري (بخفقي :۳۴ ـ ۱۳۸)

امام بخاری نے محد بن اسحاق کی بیان کردہ ایک صدیث کے بارے میں فرمایا:

"حديث محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبدالله بن نوفل حديث حسن صحيح "

(سنن التريذي: ۲۲ ۱۷ ما آلمي تسخيص ۱۲۱/ انتخفة الاحوذي ۵۲٬۳۳ ،العرف الشذي ۱۳۰٬۵۲۱ ، دوسرانسخه ۱۷۰۷)

اس سے صاف ٹابت ہوگیا کہ امام بخاری محمد بن اسحاق کو لقد وصدوق سجھتے تھے، غالبًا یہ وجہ ہے کہ بن اسحاق کے بارے میں کہا: '' الا کشر علی تو ثیقہ ، و ممن و ثقه البحادي ، و الله أعلم ''اکثر نے ابن اسحاق کی تو یُق ہے اور اُن کے موقعین میں سے بخاری بھی ہیں۔واللہ اعلم (نسب الرایہ مرد)

([["""]|20",["192]|404,["120]|199,["010])

معلوم ہوا کہ امام مسلم کے نز دیک ابن اسحاق ثقہ وصدوق تھے۔ • امام احمد بن عبد اللہ بن صالح العجلی رحمہ اللہ نے فرمایا:

" محمد بن إسحاق مدنى ثقة " محد بن اسحال مدنى ثقه بين ـ

(معرفة الثقات/البارخ: اعدا، دوسرانسخه: ۱۳۳۳، تارخ بغداد ارا۲۳ سنا۵)

امام على بن عبدالله المدينى رحمه الله فرمايا: "ابن إسحاق عندي ثقة و لم
 يضعه عندي إلا دوايته عن أهل المكتاب . "مير في لي ابن سحاق ثقة بي اور
 مير في نافي في في نيس كرايا محرال كراب سے دوايت في ـ

( كتاب القراءت خلف الامام لليبلتي بقلمي نسخه/ احمد الثالث ص ۱۹/ اه دوسراقلمي نسخه ۱۸ اب، وسنده صحح بمطبوعه بحافية محمد السعيد بن بسع في زغلول ص ۵۸ ، ح ۱۱۴ ، وسقط منه بعضه ، تنبذيب المتبذيب مطبوعه دائرة المعارف حيدر آباد دكن ج ۹ ص ۳۵ ، دوسرانسخ مطبوعه دارالفكرج ۹ ص ۳۹ ) مقَالاتْ® [ 281

سر فرازخان صفدرنے اس عبارت کوفقل کرنے میں دوبردی خیا نتوں کاار تکاب کیا ہے: اول: عند دی شقة (وہ میرے نزدیک ثقه ہیں) کے الفاظ فقل نہیں کئے بلکہ حذف کر دیجے ہیں۔ (دیکھے احس الکلام طبع جدیدج اس ۲۹ ملع قدیم جاس ۲۷)

ووم: لم یصعه (ینچنیس گرایا) کو لم مصعفه کردیا اورتر جمد کلها: "میریز دیک ابن اسحاق" کو صرف اس بات نے ضعیف کردیا کہ وہ بہوداور نصاری سے روایتیں لے لے کر بیان کرتا ہے" (احن الکلام طبع قدیم ج ۲۰ مل ۲۵ طبع جدیدج ۲۰ می ۲۰ می ۱۵ می ۲۰ می ۲

جس محخص کے دل میں ذرابھی انصاف ہو، وہ اس حرکت کو یہودیا نہ تحریف کے سوا کچھ بھی قرارنہیں دے سکتا۔

"نعبیہ یخ گرانے سے مراداعلیٰ درج کے ثقہ متقن سے پنچ ثقہ وصدوق لیمن صحیح الحدیث کے درج سے نوائز قرار دینا ہے، جیسا کہ ثقہ اور صالح وسط کے واللہ عنا المریث کے درج پر فائز قرار دینا ہے، جیسا کہ ثقہ اور صالح وسط کے والفاظ سے ظاہر ہے۔

اللِ كتاب (يبود ونصارى ) سے روایت كا مطلب بد ہے كه مدینے میں جو يبودى مسلمان ہو گئے تصقو أن كى مسلمان اولا د سے ابن اسحاق نے روايتيں ليس جيسا كه ابن اسحاق كے شيوخ كے نامول سے ثابت ہے۔

امیرالمونین فی الحدیث امام بخاری رحمه الله نے فرمایا: " وایت علی بن عبدالله الممدینی یحتج بحدیث ابن إسحاق "میں نے علی بن عبدالله یک کود یکھا، وه (محمد) بن اسحاق (بن بیار) کی حدیث کو جمت سیحتے تھے۔ (سمان الراءة تھی س ۱۹۰۷ ۱۳۲۰) محمد بن عثمان بن ابی شیب (صدوق و ثقه المجمهور) نے امام ابن المدین سے محمد بن اسحاق کے بارے میں یو چھا تو انھول نے فرمایا: "هو صالح و صط "

وه صالح وسط (لیعنی حسن الحدیث) ہیں۔ (سوالات محمد بن عثان بن البشیہ:۸۳) امام ابن المدینی نے بتایا کے سندوں کا دارومدار چھآ دمیوں پر ہے: ابن شہاب زہر کی، عمرو بن دینار، قمّا دہ، کیچیٰ بن البی کشیر، ابواسحاق اسسیعی اور سلیمان الأعمش ۔

مقَالاتْ®

پھرانھوں نے ان چھ کے اہم شاگر دوں میں امام مالک اور محد بن اسحاق وغیر ہما کا ذکر کیا۔ د کیھئے کتاب العلل لابن المدینی (ص۳۹۔ یم لیخن ص۲۱)

۱ امام ترندی نے (سنن ترندی میں ) احکام وعقا ئدوغیر ہما میں ابن اسحاق کی بیان کر دہ
 روایتوں کوحسن اور شیح قرار دیا، جس کی تفصیل درج ذیل ہے:

حسن محج : ۱۲۲۲،۱۲۹۲،۱۸۹،۱۸۹،۱۸۹،۱۲۲۲،۵۲۳،۵۲۲۱، ۱۲۲۲،

۵۲٬۳۰۴ سا،روایات]

حسن: ۱۱۳۵٬۹۳۱٬۱۰۲۸٬۲۸۲[۴۸روایات]

حسن صحیح غریب: ۳۲۲۲۲۵۳۱ مردایات<sub>]</sub>

حسن غريب صحيح: ٣٠٩٧ [كل روايات:٣٤]

ان میں سے بہت میں روایات احکام میں اور بعض عقائد (مثلاً صفۃ الجند: ۲۵،۴۷۱) میں ہیں۔

فاتحد خلف الامام والى حديث، جس كى وجه سے سرفراز خان نے محمد بن اسحاق پر جرح كى،

احکام دالی اُس صدیث کے بارے میں امام ترندی نے فرمایا:''حدیث حسن '' (۳۱۱) معلوم ہوا کہ امام ترندی کے نز دیک محمد بن اسحاق ثقتہ تھے للبذا سرفراز خان کا امام

تر ندی کوان کے جارحین میں شار کرنا باطل اور تلبیس ہے۔

فاکده: امام ترندی نے عمروین بجدان راوی کی صدیث کو ''حسن [ صحیح ] ''کہا۔

اس كے بارے ميں تقى الدين (ابن وقتى العيد) في الله مام (نامى كتاب) ميں كها: " و أي فرق بين أن يقول: هو ثقة أو يصحح له حديث انفود به ؟ "

اس میں کیافرق ہے کہ وہ اسے تقد کہیں یااس کی انفرادی صدیث کی تھے کی جائے؟

(نصب الرايللويلعي جاص ١٣٩)

ا بن القطان الفاس المغربي نے زينب بنت كعب اور سعد بن اسحاق كے بارے ميں لكھا:

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مَعَالاتْ®

" و في تصحيح المترمذي إياه توثيقها و توثيق سعد بن إسحاق " اورترندى كى طرف سے اس كى صديث كى تقيم ميں اُس كى اور سعد بن اسحاق كى توثيق ہے۔ (بيان الوبم دالا يہام ج٥٥ س٣٩٥ ت٢٥ ٢٥ نفب الراسيج ٣٩٥ ٣٩٥)

معلوم ہوا کہ جب کوئی عالم کسی حدیث کوئیج قرار دیتا ہے تو بیأس کی طرف ہے اُس حدیث کے ہرراوی کی تو یُق ہوتی ہے، إلا میٰ کہ کوئی صرح دلیل اس کی تخصیص کر دے۔

♦ محمد بن سعد بن منع نے ابن اسحاق کے بارے میں کہا:

''و کان محمد ثقة و قد روی الناس عنه … و من الناس من تکلم فیه '' اور محمد (بن اسحاق) ثقه تصاور لوگول نے اُن سے روایت بیان کی …اور لوگول میں سے بعض نے ان پر کلام کیا۔ (طبقات ابن سعد ۱۲/۲۳۲۲)

ا حافظ ابن حبان في محمد بن اسحاق كوكماب الثقات ميس ذكر كيا اور فرمايا:

'' ... فأما إذا بين السماع فيما يرويه فهو ثبت يحتج بروايته ''

پس اگروہ اپنی روایت میں ساع کی تصریح بیان کریں تو وہ ثقہ ہیں ، اُن کی روایت سے جمت پکڑی جاتی ہے۔ (کتاب اثقات ج کے ۲۸۳۳۸۳۳)

صیح ابن حبان میں موسسة الرساله کی ترقیم کے مطابق محد بن اسحاق بن بیار کی ۵۹ روایات موجود میں۔ (ویکھئے ۱۸ مید۲۲۲)

نيزد يكھئے مشاہير علماء الامصار (ص١٣٩)

• 1) امام محمد بن عبدالله بن نمير رحمه الله نے محمد بن اسحاق كے بارے ميں فرمايا:

" إذا حدّث عمن سمع منه من المعروفين فهو حسن الحديث صدوق ، و إنما أوتي من أنه يحدث عن المجهولين أحاديث باطلةً . "

جب وہ مشہور راد بول سے حدیث بیان کریں، جن سے سُنا تھا تو وہ حسن الحدیث صدوق ہیں۔اور جب وہ مجہول لوگوں سے حدیثیں ہمان کرتے ہیں تو وہ ماطل حدیثیں ہیں۔

( تاریخ بغدادج اص ۲۳۷ دسنده صحح )

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اس قول کوسر فراز خان نے بغدادی جلداص ۱۳۲۷ تاریخ بغداد) سے درج ذیل الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے:

"ابن نمير مستح ميں كدوه مجهول روات سے باطل روايات فقل كرتا ہے"

(احسن الكلامج ٢ص و يطبع دوم)

بیصرتی تحریف ہے، جس کا سرفراز خان کو بعد میں احساس ہوا تو درج ذیل الفاظ کھے: ''ابن نمیٹر یہ کہنے کے بعد بھی کہ جب وہ معروف راویوں سے روایت کرے توحس الحدیث اور صدوق ہے یہ بھی تصریح فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ مجبول روات سے باطل روایات نقل کرتا ہے'' (احس اکل طبع دہم جون ۲۰۰۷ء ن۲۵ میں ۸۸)

عرض ہے کہ حسن الحدیث صدوق کے ساتھ کڑ منگی جرح باطل ہوگئ اور مجھول راویوں سے باطل روایات بیان کرنا راوی پر جرح نہیں بلکہ سے مجھول راویوں کا قصور ہے اور مجھول راویوں پر ہی جرح ہے۔

معلوم ہوا کہ امام ابن نمیر کوسر فراز خان کامحمہ بن اسحاق کے جارعین میں ذکر کرنا غلط ہے۔ ۱۱) مام عبداللہ بن السبارک رحمہ اللہ سے محمہ بن اسحاق کے بارے میں پو چھا گیا تو انھوں نے فرمایا:'' آما آنا و جدناہ صدوقاً ''ہم نے تو اُسے سچایایا ہے۔

آ پ نے بیہ بات تمین دفعہ فر مائی ۔ ( کتاب الثقات لا بن حبان عرص ۱۸۳۸ وسندہ صن ،علی بن انحسین بن واقد صد وق صن الحدیث ،وثقة التر نذی وابن خزیمہ وابن حبان والحائم والذہبی والجمهور )

١١م مقيان بن عييز رحم الله في أرمايا: " حالست ابن إسحاق بضعًا و سبعين سنة و ما يتهمه أحد من أهل المدينة و لا يقول فيه شيئًا. "

میں ابن اسحاق کے پاس ستر سے زائد سال رہا ہوں اور الل مدینہ میں سے کوئی بھی اس پر تہمت نہیں نگا تا تقااور نہ اُس کے بارے میں کوئی کلام کرتا تھا۔

(كتاب الجرح والتعديل ج الم ١٩٢٥ وسند صحح)

اورفر مايا:" لم يحمل عليه أحد في الحديث ، إنما كان أهل المدينة حملوا

علیه من أجل القدر "كى نے حدیث كى وجدساس پرحملنيس كيا۔ اللي مدين قدريت (مئلد تقدير) كى وجدساس پرحملدكيا۔

(کتاب المعرفة والتاریخ لامام بیقوب بن سفیان الفاری ج ۲ص ۲۷ وسنده حسن) مسئلهٔ تفذیر (اورتشیع) والے اعتراض کے بارے میں عرض ہے کہ سرفراز خان صفدر نے کہا:

''اوراُصول حدیث کی زویے ثقه راوی کا خارجی یا جمی معتزلی یا مرجی وغیره ہونا اس کی ثقابت برقطعاً اثرانداز نہیں ہوتااور صحیحین میں ایسے راوی بکشرت موجوو ہیں''

(احسن الكلام ج اص ۳۰ ، دومر انسخه ج اص ۳۹ )

ابراہیم بن المنذ رنے سفیان بن عیبینہ ہے کہا کہ لوگ ابن اسحاق کو کذاب کہتے ہیں تو انھوں نے فرمایا:''لا تقل ذلك ''توالی بات نہ کہہ۔ (الجرح والتحدیل ۱۹۴۷ء وسندہ صحح) ۱۳) امام ابوز رعدالرازی نے محمد بن اسحاق کے بارے میں فرمایا:

"صدوق ، من تكلم في محمد بن إسحاق ؟ محمد بن إسحاق صدوق " سيع بين، محد بن اسحاق كے بارے بيس كس نے كلام كيا ہے؟ محد بن اسحاق سيع بيں۔ ( كتاب الجرح والتعديل ١٩٧٤، وسند السح

اس توثیق کے مقابلے میں سرفراز خان نے ۱۲۹۸ھ یا ۱۲۷۱ھ میں پیدا ہونے والے طاہر بن صالح بن احمد الجزائری کی کتاب توجیہ النظر کا حوالہ پیش کیا ہے۔

(احسن الكلام مراك، دوسر انسخة مرح)

یہ بے سند حوالہ می سند والے حوالے کے مقابلے میں ہونے کی وجہ سے مردود ہے اور اگریہ حوالہ ثابت بھی ہو جائے تو جرح وتعدیل باہم متعارض ہو کر دونوں ساقط ہو جائیں گی جیسا کہ میزان الاعتدال میں عبدالرحمٰن بن ثابت بن الصامت کے حالات میں ذکر کیا گیا ہے۔ (دیکھئے بیزان الاعتدال ۲۸۲۲)

14) امام ابن خزیمه النیسا بوری رحمه الله نے صحح ابن خزیمه میں محمد بن اسحاق بن بیارے

مقَالاتْ<sup>®</sup>

احکام وغیره میں بہت ی روایتیں بیان کیں \_مثلاً:

... 154.04.57110

..... ۲۳22. ۲۳۳ ۴. ۲۳۳ ۲۲۸ •

معلوم ہوا کہ امام ابن خزیمہ کے نز دیک ابن اسحاق ثقه وصدوق تھے۔ **۱۵**) امام ابن الجارود النیسا بوری رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب المنتقیٰ میں ابن اسحاق سے کئی روایات بیان کیں ۔ مثلاً :

سیوطی نے سیح ابن خزیمہ میح الی عوانہ اور المنتقیٰ لا بن الجارود کے بارے میں لکھا ہے: '' فالعزو إليها معلم بالصحة أيضًا .''أن کی طرف روایت کامنسوب کرنا اُس کی صحت کی علامت بھی ہے۔ (دیباد جمع الجوامع جام ۲۰)

اشرفعی تقانوی دیوبندی نے کہا: '' و اور د هذا الحدیث ابن الجارود فی المنتقی فهو صحیح عنده فانه لایاتی إلا بالصحیح کما صرح به السیوطی فی دیباجة جمع الجوامع ''[اوراس صدیث کوابن الجارود نے المتی میں روایت کیاللااوه اُن کنزد یک سیح مے کوئکہوہ (اس کتاب میں) صرف سیح بی روایت کرتے ہیں، جیسا کہ سیوطی نے جمع الجوامع کے دیبا ہے میں صراحت کی ہے۔] (بوادرالوادرص ۱۳۵)

17) امام ابوالعباس محمد بن عبد الرحمٰن الدغولي في فرمايا:

"محمد بن إسحاق إمام في المغازي ، صدوق في الرواية . "محمد بن اسحاق مغازي بم صدوق في الرواية . "محمد بن اسحاق مغازي بين \_(كاب القراء تاليم من م معازي بين \_(كاب القراء تاليم من م مهادي من الم المورد من المورد بن يحلي السرحي المقتير ترجمة في تاريخ نير ابور طبقة شيوخ الحاكم [ م ٢٥٣ - ٢٢٣] وقال الحاكم: "كان من الفقهاء الشافعيين و ممن يرجع إلى أدب و كتابة و فضل ")

ابو براحمد بن الحسين البيمق نے فاتحہ خلف الا مام كے مسئلے ميں محمد بن اسحال كى بيان
 کردہ حدیث كے بارے میں فرمایا: "و هذا إسناد صحیح "اور بیسند صحیح ہے۔

مقَالاتْ®

(كتاب القراءت ص ٥٨ ح١١١)

اس سے معلوم ہوا کہ بیبی کے نزدیک ابن اسحاق تقد تھے لہذا بیبی سے سرفراز خان کی نقل کردہ جرح یا تو منسوخ ہے یا پھرابن اسحاق کی معنعن (عن والی) روایات پرمحمول ہے۔

۱۹۸ ) امام ابوالحن علی بن عمر الدارقطنی رحمہ اللہ نے محمہ بن اسحاق کی حدیث الفاتحہ خلف الله اللہ علیہ بارے میں فرمایا: '' ھذا إسسناد حسن '' بیسند حسن ہے۔

(سنن الدارقطني ج اص ۱۲۰۸ ح ۱۲۰۰)

معلوم ہوا کہ دارقطنی کے نز دیک ابن اسحاق حسن الحدیث تصلبٰذا اُن کی ابن اسحاق ﴿ پر جرح منسوخ ہے یامعنعن روایات پرمحمول ہے۔

**19**) حاکم نیپثا پوری نے المستد رک میں کئی مقامات پرابن اسحاق کی حدیث کوشیح علی شرط مسلم کہاہے ۔ مثلاً دیکھئے جاص ۱۱۱ ح ۳۷، جاص ۲۸۱ ح۳۹۰ ...

معلوم ہوا کہ حاکم کے نز دیک محمد بن اسحاق ثقه وصد وق تھے۔

این اسحاق کی معامات پر تلخیص المستد رک میں حاکم کی موافقت کرتے ہوئے این اسحاق کی حدیث کو سلم کی شرط پر شیخ کہا۔ مثلاً ویکھئے جو ۱۹۰۳-۱۰...اورفقرہ سابقہ: ۱۹ معلوم ہوا کہ ابن اسحاق پر سرفراز خان کی حافظ ذہبی نے قل کر دہ جرح منسوخ ہے۔ ابن اسحاق کے بارے میں حافظ ذہبی نے طویل کلام کے بعد فرمایا:

''…. و أما في أحاديث الأحكام فينحط حديثه فيها عن رتبة الصحة إلى رتبة الصحة إلى رتبة الصحة إلى وتبة الحسن إلا فيما شدِّ فيه فإنه يعدِّ منكوًّا . ''احاديث احكام مِن أن كى حديث ورجهُ صن يربيني من موائد السرك جس مِن وه شدود ( تقدراويول كى مخالفت ) كرين واسيم منكر قرارديا جائك الله (سراعلام العبلاء جهرام)

نيز و يکھئےالموقطه للذہبی (ص۸، بققیق سلیم الہلالی)

زَ بِي نِهِ مِهِ اللهِ عَلَى صدوقًا من بحور العلم و له غرائب في سعة ما روى تستنكر واختلف في الاحتجاج به و حديثه حسن و قد صححه جماعة . "

وہ سے علم کے دریاؤں میں سے تھے اور اُن کی وسیع روایات میں غرائب بھی ہیں جن کا انکار کیا جاتا ہے، ان کے جمت ہونے میں اختلاف ہے اور اُن کی حدیث حسن ہے، اسے (ان کی حدیث کو) ایک جماعت نے سے قر اردیا ہے۔ (الکاشف جسم ۱۹۵۸–۲۸۹۹) حافظ ذہبی نے کہا:'' صدوق … '' (معرفة الرواة العظم فیھم بمالا بوجب الرد: ۲۸۹) حافظ ابوعوانہ نے سیح ابی عوانہ میں مجمد بن اسحاق بن بیار سے روایتیں بیان کیں۔ مثلاً دیکھے جام ۲۰۲۰ م ۲۵ م ۲۸ ۲۰۲۲ کیا۔…

۲۲) امام احربن منبل في محربن اسحاق كے بارے ميں فرمايا: "هو حسن الحديث و لقد قال مالك حين ذكره: دجال من الدجاجلة. "وه حسن الحديث بيں اور (امام) مالك في أن كاذكركياتوكها: وجالوں ميں سے ايك وجال -

( تاریخ بغدادج اص۳۲۳ دسنده صحیح )

اس سے دوباتیں معلوم ہو کیں:

ا: امام احد كزويك امام مالك كى جرح منسوخ يامرجوح ب-

۲: امام احد کی این اسحاق پرجرح منسوخ ہے۔

 ۱۹ ما ابوسلیمان حمد بن محمد الخطالی البستی رحمه الله (متونی ۱۳۸۸هه) نے محمد بن اسحاق کی فاتحه خلف الامام والی حدیث کے بارے میں فرمایا:

"و إسناده جيد لا طعن فيه "اوراس كى سنداچھى ہے،اس بيل طعن نبيل ہے-(معالم اسنن جام ١٥٤٥)

معلوم ہوا کہ خطابی کے زدیک ابن اسحاق جیدالحدیث یعنی تفدوصدوق تھے۔ ۲۵) امام حسین بن مسعود البغوی رحمہ اللہ نے محمہ بن اسحاق کی بیان کردہ ایک روایت کے بارے میں فرمایا: '' ھذا حدیث حسن ''یہ حدیث جسن ہے۔ 89 |\_\_\_\_\_

مقالات<sup>®</sup>

(شرح المنة ج اص ۱۹۹۳ ح ۱۹۹)

معلوم ہوا کہ بغوی بھی این اسحاق کو حسن الحدیث سمجھتے تھے۔

(۲۲) ابو یعلیٰ خلیل بن عبداللہ بن احمد الخلیلی القروینی رحمہ اللہ (متوفی ۲۳۲ھ) نے فرمایا: "کبیر عالم من أهل المدینة ... وهو عالم و اسع العلم ثقة "
وه الل مدینہ کے بڑے عالم ... وه وسیع علم والے ثقہ عالم ہیں۔

(الارشاد في معرفة علاء الحديث ج اص ٢٨٨ تـ ١٣٨)

#### ٧٧) امام البوزرعدالد مشقى رحمه الله في فرمايا:

"و محمد بن إسحاق رجل قد أجمع الكبراء من أهل العلم على الأخذ عنه ، منهم: سفيان بن سعيد و شعبة و ابن عيينة و حماد بن زيد و حماد ابن سلمة و ابن المبارك وإبراهيم بن سعد. وروى عنه من الأكابر: يزيد بن أبي حبيب و قد اختبره أهل الحديث فرأوا صدقًا و خيرًا مع مدحة ابن شهاب له. "

محمہ بن اسحاق ایسے آدمی ہیں کہ اکابر اہلِ علم کا اُن سے روایت کینے پر اجماع ہے: سفیان بن سعید (الثوری) ، فیعبہ ، (سفیان) بن عیدینہ ، حماد بن زید ، حماد بن سلمہ ، ابن المبارک اور ابراہیم بن سعد۔ اکابر ہیں سے یزید بن ابی صبیب نے بھی اُن سے روایت بیان کی ہے۔ اہلِ حدیث نے اُن کے بارے میں جانچ پڑتال (تحقیق) کی تو آھیں سچا اور بہتر پایا ، اس کے ساتھ ابن شباب (زہری) نے بھی اُن کی مدح (تعریف) کی ہے۔

( تاريخ الي زرعة الدشقي ١٣٥٣)

معلوم ہوا کہ ابن اسحاق کا سچااور بہتر ہونا محدثینِ کرام کی زبر دست تحقیق کا خلاصہ ہے۔

۲۸) خطیب بغدادی نے محمد بن اسحاق پرتشیع ، مسئلہ تقدیراور تدلیس وغیرہ جروح کا ذکر

کر کے آخر میں فرمایا: '' فأما الصدق فلیس بمدفوع عنه . ''رہا بیج تو اس کا اُن ہے
انکارنہیں ہوسکتا۔ (تارخ بغدادج اس ۲۲۲)

مقَالاتْ 3

معلوم ہوا کہ خطیب بغدادی انھیں سچا (صدوق) سمجھتے تھے۔

۲۹) حافظ عبدالعظیم بن عبدالقوی المنذری رحمدالله نے گھر بن اسحال کے بارے میں فیصلہ کن انداز میں فرمایا: ' أحد الأعلام ، حدیثه حسن ''وه برُ عاماء میں سے تھے، اُن کی صدیث حسن ہے۔

پرجرح وتعدیل کی کمی بحث کے بعد فرمایا: "و بالجملة فهو ممن اختلف فیه و هو حسن الحدیث کما تقدم و والله أعلم "اور مجموع طور پرأن کے بارے میں اختلاف ہاور وحن الحدیث میں جیسا کہ گزر چکا ہے۔ والتداعلم

(الترغيب والتربيب جهم ٥٤٧، دومر انسخه جهم ٢٩٥)

۳۰) ابن القطان الفاسی المغربی نے محدین اسحاق بن بیار کے بارے میں فرمایا:

'' رأى أنس بن مالك والمتحصل من أمره الثقة والحفظ و لا سيّما للسير ولم النقة والحفظ و لا سيّما للسير ولم يصاران عليه عليه قادح . ''انھول نے (سيدنا)انس بن مالک (طِنْ اَمَّوُ ُ ) كوديكھاران كم معاطع مِن خلاصه يہ ہے كه وه ثقة اور حافظ بين، خاص طور پرسير (اور مغازى) ميں اور ان پر جرح صحيح نہيں ہے۔ (بيان الوہم والا يبام فى كتاب الا حكام ج دم عبر ۲۲)

فاكده: محد بن اسحاق نے فرمایا: " رأیت أنس بن مالك ، علیه عمامة سوداء و الصبیان یشتدون و یقولون : هذا رجل من أصحاب النبی علیه الله یموت حتی یلقی الدجال . "میں نے انس بن مالک ( المخافظ ) کود یکھا، انھوں نے كالاعمامه با ندھا ہوا تھا اور بح دوڑتے ہوئے كہتے تھے: یہ بی سَلَّ المَّ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اور دجال سے ملاقات تک فوت نہیں ہوں گے۔ (تاریخ بندادی اس کا اور دجن)

منبید: دوڑنے والے بچوں کی بات میج نہیں تھی، کیونکہ سید ناانس را النیون تو د جال کے خروج سے پہلے ہی فوت ہو گئے جبکہ د جال کا خروج ابھی تک نہیں ہوا۔

۲۴) تاضی ابوزرعه بن الی الفضل عبدالرحیم بن الحسین العراقی رحمه الله نے ابن اسحاق

کی بیان کردہ ایک روایت کے بارے میں فر مایا:

مقالاتْ® \_\_\_\_\_\_

"إسناده جيد. فيه محمد بن إسحاق و قد صرح بالسماع. "

اس کی سنداجیھی ہے۔اس میں محمد بن اسحاق ہیں اور انھوں نے ساع کی تصریح کروی ہے۔ (طرح التو یب فی شرح التو یب جسم ۲۳ باب اتحل الصدوۃ للتی مَنْ اللَّیْظِ)

۳۲) حافظ ابن کشر دشقی رحمد الله فی محمد بن اسحاق کی بیان کرده ایک روایت کے بارے میں فرمایا: "هذا إسناد حسن " بیسند سن ہے۔

( تغییر این کیتر ۴۲۹ مروسر انسخه ج ۳ م ۵۰۱ سور ة البقره : ۲۸۹ ۲۸۹)

۳۳) ابوعبدالتدمجر بن احمد القرطبى الانصارى (متوفى ١٥١ه) في محمد بن اسحاق بن يبار كى بيان كرده ايك روايت كے بارے ميں كہا: '' قد خوّج ابن ماجه باسناد حسن بل صحيح من حديث ابن عباس .. ''ابن ماجہ نے سن بلکھیجے سند کے ساتھ ابن عباس .. ''ابن ماجہ نے حسن بلکھیجے سند کے ساتھ ابن عباس ( رُجَالِيْنَ ) كى حديث ابن عباس كيا۔ ( تفير قرطبى جهم ١٣٥٠، آل عران ١٣٣٠)

**۳۴**) حافظ ابن حزم الظاہری نے محمد بن اسحاق کی حدیث سے فاتحہ خلف الا مام کے مسئلے میں استدلال کیا اور اس حدیث پر جرح کے بارے میں کہا:

"وهذا ليس بشي لأن محمد بن إسحاق أحد الأئمة و ثقه الزهري و فضله على من بالمدينة في عصره .. "اوريه (جرح) كوئى چيزنيس بيكونكه محمد بن اسحال الممول من سالمدينة في مصره .. "اوريه (جرح) كوئى چيزنيس ميكونكه محماصرين پر المحل من بين المحل جسم الاسمال المحمد الم

۲۵) امام این شہاب الزہری رحمہ اللہ نے اپنے دربان (گیٹ کیپر) سے ابن اسحاق کے بارے میں فرمایا:'' إذا جاء هذا فلا تمنعه '' ، جب بیآ کیں تو آخیس ندرو کنا۔ (تاریخ الی زرعة الدشتی: ۱۳۵۱، وسنده مجح)

ا مام زہری نے ابن اسحاق کے بارے میں فرمایا:

''لا يزال بالحجاز علم كثير ما دام هذا الأحول بين أظهر كم . '' يه آخُوَل جب تكتمهار ررميان ربحً الوحجاز من بهت علم ربمًا - (الثقات لا بن شامین ص ۲۰۰ دسنده حسن )

٣٦) حافظ ابن عدى نے ابن اسحاق كے بارے يس طويل كلام كے بعد فر مايا: " و هو لا باس به "اوران كے ساتھ كوئى حرج نہيں ہے۔

(الكامل لا بن عدى ج٢ ص ٢٦٢٥، دوسرانسخه ج ٧٤٠)

۳۷) شیخ الاسلام حافظ این تیمیر حمد الله نے کہا: '' و ابن اسحاق إذا قال حدثني فهو ثقة عند أهل الحدیث و هذا اسناد جید '' اور این اسحاق جب حدثنی کہیں تو وہ الل حدیث کے نزد یک ثقة میں اور (این اسحاق کی بیان کردہ) یہ سندا چھی ہے۔

(مجموع فآوئ جسس ۸۵)

۳۸) حافظ ابوحفص عمر بن شامین رحمه الله (متونی ۳۸۵ هه) نے محمد بن اسحاق بن بیبار کو
 کتاب الثقات میں ذکر کیا۔ (ص۱۹۹، ت-۱۲۰)

" أن ابن إسحاق ثقة لم يجرّح بما يوجب ترك الاحتجاج به و قد وثقه كبار الأئمة و أثنوا عليه بالحفظ والعدالة - هما ركنا الرواية . "

بے شک ابن اسحاق ثقد ہیں، اُن پر ایسی جرح نہیں ہوئی جو اُن کے ساتھ احتجاج (استدلال)نہ کرنے کو واجب قرار دیتی ہواورا کابراماموں نے اُنھیں ثقہ قرار دیا۔اُن کے حفظ اور عدالت کی تعریف کی جوروایت کے دور کن ہیں۔

(جلاءالافهام ١٣٣٥ ، دوسرانسخة تتقيق مشهور مسن ص ٥٩)

• كلى) المام ابن جرير الطبر ك في محمد بن اسحاق كى بيان كرده ايك روايت كے بارے ميں فر مايا: "و هذا خبر عندنا صحيح سنده ... "اور اس صديث كى سند ہمار سنز ديك صحيح ہے۔ (تبذيب الآثار، الجزء المفقودس ٣٦٦م مطبوعه وارالمامون بيروت)

معلوم ہوا کہ امام ابن جریر کے نز دیک محمد بن اسحاق بن بیار سیح الحدیث تھے۔ حالیس (۴۰) علائے کرام کی تو ہیقات کے مقابلے میں سرفراز خان صفدر نے مل ملا

کرگل تئیس (۲۳) جرحیں پیش کیں جن میں سے چار (ابن المدینی ، ترندی ، ابن نمیر اور ابوزر عدالرازی) کو جارحین میں ذکر کرنا باطل ہے، ابن الندیم الرافضی کی جرح یا تعدیل کا ہونایا نہ ہونا برابر ہے، لہٰذا باقی بچے: اٹھارہ (۱۸)!

اٹھارہ کے مقابعے میں ہم نے چاکیس حوالے پیش کردیے (اورائھی دس سے زیادہ حوالے آگے آرہے ہیں۔ ان شاءاللہ) لہذا سرفراز خان کا یہ دعویٰ ' تقریباً بچانوے فیصدی گردہ اس بات پر متفق ہے کہ روایت حدیث میں اور خاص طور پر سنن اور احکام میں انکی روایت کسی طرح بھی جمت نہیں ہوسکتی اور اس لحاظ سے انکی روایت کا وجود اور عدم وجود بالکل برابر ہے'' (احس الکل م ۲۰۰۱ء در رائے ۱۷۷۶)

بالكل جھوٹا دعوى اور باطل مردود ہے۔

یہ بات عالم دین کی شان ہے بہت بعید ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے یا دوسرے مقاصد کے لئے جھوٹ بولتا پھرے بلکہ ہر حال میں جھوٹ حرام ہے، سوائے اس کے کہ بعض حالات میں تو ریہ کرنے کی اجازت ہے، جس کا ہمارے اس مسئلے ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔

یا در ہے کہ جھوٹ بولنے والے خض کو عالم وین نہیں بلکہ مفسد ، کذاب اور گمراہ سمجھنا چاہئے ۔اب مزید حوالے ملاحظہ فر مائیں :

13) علامنووی فی محد بن اسحاق کی ایک صدیث کے بارے میں کہا:

'' و هذا الإسناد صحيح والجمهور على الاحتجاج بمحمد بن إسحاق إذا قال حدثنا ... ''اوريسند صحح ب،جمهور كزويك محمد بن اسحاق جب حدثنا كهيس تو حجت بــــ (الجموع شرح المبذب جهص ٢٣٣٠ طبع دارالفكر)

کا جافظ ابن الجوزی نے ابن اسحاق پر جرح کی تو اس کا جواب دیتے ہوئے عینی حنقی نے رائعۃ التعصب کے باوجود علانیہ کہا:

" وتعليل ابن الجوزي بابن إسحاق ليس بشيُّ لأن ابن إسحاق من الثقات

مقالاتْ<sup>®</sup>

الكبار عند الجمهور . "ابن الجوزى كابن اسحاق پرجرح كرناكوئى چيز بيس كونكه ابن اسحاق جمهوركز ديك برد حقد (راويول يعنی ثقدا كابر) من سے بين \_

(عمدة القاري ج يص ٢٤٦ ح ١١٩٩، باب ما ينصي من الكلام في الصلوّة)

عینی حنق نے جمہور کے نزدیک ابن اسحاق کو ثقد قرار دیا جبکہ سر فراز خان صفدر نے جمہور کے نزدیک ابن اسحاق کومجروح قرار دیا۔!

ظاہر ہے کہ کوئی حنفی بھی عینی کے مقالبے میں سرفراز خان کے جھوٹے دعوے کی ذرہ تجریر دانہیں کرےگا۔ واللّٰداعلم

**٤٣**) زيلعي حنفي نے تعصب سے باو جوو کہا:

'' و ابن إسحاق الأكثر على توثيقه و ممن وثقه البخاري والله أعلم '' اوراكثر نے ابن اسحاق كى توثيق كى ہے اور اُن كى توثيق كرنے والوں ميں سے بخارى (بھى) ہيں۔واللہ اعلم (نسب الرايہ جمص ٤ باب خيارالشرط)

ابوالعباس احد بن محد بن الي بكرعرف ابن خلكان (متوفى ١٨١هه) في كبا:

"و كان محمد المذكور ثبتًا فى الحديث عند أكنر العلماء و أما فى المغازي والسير فلا تجهل إمامته فيها. "محر (بن اسحاق) ذكورا كثر علاء ك نزديك حديث من ثقة تهم، مغازى اورسير مين تو أن كى امامت كى بارے مين تامجى اختيار نبين كى جاسكتى۔ (وفيات الاعمان وانباء ابناء الزبان جهم ٢٥)

**٤٥**) كمال الدين ابن جام حفى نے كها:

'' و ابن إسحاق ثقة على ما هو الحق ''اورتن يه بكرابن اسحاق ثقه بير \_ (فق القديشر تهدايين اص ٣٥٨، دوسر انسخين اص ١٥٨، دوسر انسخين اص ١١١٠)

اوراین الجوزی کارد کرتے ہوئے کہا:

" أما ابن إسحاق فشقة ثقة لا شبهة عندنا في ذلك ولا عند محققى المحدثين كزديكولى شبه

مقالات<sup>©</sup>

نہیں ہے\_( فتح القدریج اص ۳۷۰، دوسرانسخہ ج اص ۳۲۳، تیسرانسخہ ج اص ۱۳۳)

، عبدالوہاب بن علی بن عبدالکافی السبکی نامی ایک شخص کا اہلِ بدعت کے ہاں بہت برامقام ہے، اس بکی نے ابن اسحاق کے بارے میں کہا:

"والعمل على توثيقه و أنه إمام معتمد ولا اعتبار بخلاف ذلك "

اور اُس کی توثیق پرعمل ہے، وہ قابلِ اعتاد امام ہیں اور اس کے خلاف کسی بات کا اعتبار نہیں۔ (طبقات الثانعیہ اکبری ج اس ۴۹، دوسرانسخہ ج اس ۱۵)

افظابن عبدالبراندلسي رحمه الله في محمد بن اسحاق پر جروح نقل كر كے فر مايا:

'' و أما الصدق والحفظ فكان صدوقًا حافظًا أثنى عليه ابن شهاب… '' ر م التي اور حافظ تو مافظ تھے ابن شہاب (ز برمی) نے اُن كى تعريف كى -

(جامع بيان العلم وفضله ج ٢ص ١٥٦، دوسر انسخه ج ٢ص ١٩٢، تيسر انسخه ج ٢ص ٢٠٠١ ح ١١٢٨، باب حسكم قول

العلماء بعضهم في بعض )

المح عبدالرحمان بن عبدالله بن احد بن اصغ السهلى الاندلى المالكي (متوفى ١٩٨١هـ) ني كها: "و محمد بن إسحاق هذا رحمه الله - ثبت في الحديث عند أكثر العلماء . "

اور بیچمدین اسحاق رحمه الله اکثر علاء کے نز دیک حدیث میں شبت (لیعنی ثقته) ہیں۔ (الروش الانف فی تغییرالسیرة النوبیة لابن مثیام جاص ۱۹، دوسرانسورجامس ۲)

**٤٩**) احدشهاب الدين الخفاجي (متوني ٢٩٠ه) نے كها:

" و حديثه حسن و فوق المحسن ... "اوران كى صديث صن باور صن اوپر

ہے۔ (سیم الریاض فی شرح الثفاءلقاضی عیاض ج اس ۱۵۲)

• ٥) حافظ ابن الملقن نے كها:

"و ابن إسحاق هذا ... وله غرائب في سعة ما (روى) وهو صدوق و حديشه فوق الحسن و قد صححه جماعة . "اوريائن اسحاق.أن كي وسيح

مقَالاتْ<sup>®</sup>

روایتوں میں غرائب (بھی) ہیں اور وہ صدوق ہیں ، اُن کی حدیث حسن سے اوپر ہوتی ہے اور ایک جماعت نے اُسے (ان کی حدیث کو) صحیح کہا۔ (البدرالمنیر جسم ۲۹۸)

۱۱ ابن ناصرالدین الدشقی (متونی ۸۳۲ھ) نے کہا:

"كان بحرًا من بحور العلم صدوقًا مختلفًا فيه جرحًا و توثيقًا . "

وہ علم کے سندروں میں ہے ایک سمندر،صدوق (سیچے) تھے، اُن کے بارے میں جرح و توثیق کے لحاظ سے اختلاف ہے۔ (شدرات الذہبۂ اص۲۳۰)

٥٢) عبدالله بن اسعد اليافعي نے كها:

"و كان بحرًا من بحور العلم ذكيًا حافظًا طلابة للعلم أخباريًا نسابة ثبتًا في المحديث عند أكثر العلماء ... "وهم كسمندرول ميس ايك مندر، ذك ( زبين وعقل مند) حافظ، طالب علم مورخ ما برانساب (اور) اكثر علماء كنزويك حديث مين تقديق - (مرة قالبنان جام ١٣٣)، وفيات الهاه، دومرانيخ جام ٣١٣)

حافظ نور الدین علی بن ابی بحر انہیثی (متو فی ۵۰۸ھ) نے کہا:

'' رواه المطبراني في الأوسط و فيه ابن إسحاق و هو ثقة مدلس و قد صوح بالتحديث و إسناده حسن . ''اسطبراني نے الاوسط ميں روايت كيااوراس ميں ائن اسحاق ثقة مدلس ہيں، انھول نے ساع كى تصریح كردى اوراس كى سند حسن ہے۔

(مجمع الزوائدج اص ٢٢١ باب ني السواك)

**٥٤**) عبدالحي بن العماد الحسفيلي نے بطور موافقت ذہبي مفل كرتے ہوئے كہا:

" و كان بحرًا من بحور العلم ذكيًا حافظًا طلابة للعلم أخباريًا نسابة علامة ." وه علم كسمندرول مين سايك سمندر تقيه ذكى حافظ طالب علم مورخ، ما برانساب (اور)

علامه تقے۔ (شدرات الذہب جاص ۲۳۰)

ابو حمد حسین بن عبدالرحن بن محمد بن علی بن ابی بکر بن علی الا صدل الشافعی الا شعری
 نے محمد بن اسحاق کے بارے میں کہا: " لا تسجه ل أمانت و و ثقه الا کشرون فی

مقالات<sup>®</sup>

297

الحديث ... "اس كامين مونے سے المجھى اختيار ندكرواور اكثريت نے أسے مديث

میں ثقة قرار دیا ہے۔ (شدرات الذہبج اس ۲۳۰) ان کے علاوہ اور علماء نے بھی محمد بن اسحاق کی تعریف و توثیق کر رکھی ہے۔مثلاً:

ابن سيدالناس نے اپنی مشہور كتاب "عيون الاثر في فنون المغازى والشمائل والسير" ميں

ابن اسحاق پرجروح كاذكركرنے كے بعدأن كے دفاع پر باب باندها: "ذكر الأجوبة

عمارمی به "اورجروح کے جوابات دیئے۔ (دیکھے عیون الاثرج اص١١)

صلاح الدين خليل بن ايبك الصفدى نے أُصين ' أحد الاعلام و صاحب المغازي '' بـ

كبابه (الوافى بالونيات جهص ١٣٣ تـ ٥٥٢)

خطالي (۲۳)

خکیلی (۲۲)

اب ذکوره موثقین کے نام ترتیب ہجائی اورار قام کے ساتھ درج ذیل ہیں: ائن الحاروو (١٥) این العماد (۵۴) ابن خاکان (۱۲۲۲) ابن القيم (٣٩) ابن المبارك (١١) ابن القطان الفاس (۳۰) ابن الملقن (۵۰) ابن المدين (٢) ابن تيميه (۳۷) این حبان (۹) ابن جربرالطمر ی (۴۰۰) ابن حزم (۳۳) ابن سعد (۸) این فزیمه (۱۴) ابن شاہین (۳۸) ابن عبدالبر (۴۷) ابن عدی (۳۶) ابن شهاب الزهري (۳۵) ابن کثیر (۳۲) أبن معين (٢) ابن ناصرالدين (۵۱) ابن نمير (١٠) ابوزرعهالد مشقى (٢٤) ابن مام (۲۵) احد بن طنبل (۲۲) ابوغوانه (۲۱) ابوزرعدالرازی (۱۳) بغوی (۲۵) بخاری (۳) بيهق (۱۷) تندی (۷) حاكم (١٩) حسين بن عبدالرطن الاهد ل (۵۵)

خفاجی (۴۹)

دغولی (۱۲)

خطیب بغدادی (۲۸)

دار قطنی (۱۸)

| 298 | <u></u>    |            | مقَالاتْ®              |
|-----|------------|------------|------------------------|
|     | عبی (۴۹)   | زیلعی (۴۳) | ز <sup>ې</sup> بى (۲۰) |
|     | شعبہ (۱)   | سهیلی (۴۸) | سفیان بن عیینه (۱۲)    |
|     | عراتی (۳۱) | عجل (۵)    | ضياءالمقدى (٢٣)        |
|     | مسلم (۳)   | قرطبی (۳۳) | عینی (۴۲)              |
|     | بیثمی (۵۳) | نووی (۴۱)  | منذری (۲۹)             |
|     |            |            | افعی (۱۹۸)             |

فضیلة الشیخ مولا ناارشادالحق اثری حفظه الله نے ابن علان، سخاوی سیوطی ، ابن حجر کل المبتدع ، شو کانی ، نواب صدیق حسن خان ، ملاعلی قاری حنفی ، عبدالی لکھنوی اور نیموی وغیر ہم سے ابن اسحاق کی توثیق و تعریف نقل فر مائی ہے۔ ویکھئے توشیح الاحکام (ج اص ۲۸۱۔۲۹۳) دیو بندیوں کی کتاب : تبلیغی نصاب میں محمد زکریا کا ندھلوی نے محمد بن اسحاق کے بارے میں بذریعہ پیشمی لکھا ہے: '' محمد بن اسحاق و ہو مدلس و ہو ثقة ''

[محمد بن اسحاق اوروه مدلس ہیں اوروہ ثقه ہیں۔]

(تبلیغی نصاب ص ۵۹۵ ، فضائل ذکرص ۱۱۵ ، فضائل انتمال ص ۸۵۷ )

محرتقی عثانی دیوبندی نے کہا:

''جہاں تک محمد بن ایخق کے ضعف کا تعلق ہان کے بارے میں حافظ ذہبی گاریوں فیصل گذر چکاہے کہ وہ رواۃ جِسان میں سے ہیں، حضرت شاہ صاحبؒ نے بھی اس قول کو معتدل ترین قرار دیا ہے، چنانچہ خود حنفیہ بھی بہت سے مقامات پران کی روایتوں سے استدلال کرتے ہیں۔۔'' (درس ترندی جام ۲۷)

نيز د كيهيئة تكمله فتح أكملهم (ج٢ص ٣٨٩ فقره نمبر٣)

احمد رضا خان ہریلوی نے کہا:''ہمارےعلائے کرام قدست اسرارہم کےنز دیک بھی رانچ محمد بن اسحاق کی توثیق ہی ہے ...''

( فَهَاوِيُّ رَضُو بِيجِد بِدِ البَّدِيشَ ج ٥٥ ٥٩٢ منير العين في تحكم تقبيل الا بحامين ص ١٣٥)

متدرک الحاتم میں محمد بن اسحاق بن بیار کی ایک روایت ہے، جس میں آیا ہے:

'' البتہ ضرور حضرت عیسیٰ بن مریم علیجا الصلوٰ قوالسلام ناز ل ہو تکے منصف اور امام عاد ل

ہوکر اور البتہ وہ ضرور فح ( جگہ کا نام ہے ) کے راستے پر حج یا عمرہ کے لیے جا نہیں گے اور

بلا شہدوہ میری قبر پر آئیں گے خی کہ وہ مجھے سلام کہیں گے اور بلاشک میں ان کے سلام کا

جواب دول گا۔' (المتدرک جمع ۵۹۵ حملاہ برفراز خان صفر کی کتاب بشکین العدور طبع چارم ص

ہوا بدول گا۔' (المتدرک جمع ۵۹۵ حملاہ برفراز خان صفر کی کتاب بشکین العدور طبع چارم ص

عقید ہے کے مسئلے پر اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد سرفراز خان صفر رنے کہا:

منام محقق ہے اور آپ کا جواب دینا بھی ٹابت ہے اور اس کا انکار سے حدیث کا انکار ہے۔''

ساع محقق ہے اور آپ کا جواب دینا بھی ٹابت ہے اور اس کا انکار سے حدیث کا انکار ہے۔''

اسے کہتے ہیں دوغلی پالیسی!!

ایک ہی راوی کی حدیث جب مرضی کے مطابق ہوتو''صحیح روایت''اور''اس کا انکار صحیح حدیث کا انکار ہے''اورا گر مرضی کے خلاف ہوتو بچپانو سے فیصدی گروہ ہے اُس پر جرح اور''اس لحاظ ہے انکی روایت کا وجوداور عدم وجود بالکل برابر ہے''! سبحان اللہ!

(تسكيين الصدورض ١٣٣٠)

یہ ہیں آل دیو بند کی خیانتیں، دھو کے ، فراڈ اور دوغلی پالیسیاں جن کی بنیاد پر وہ دن رات اللِ حدیث کی مخالفت کررہے ہیں۔!

تنمیید: متدرک والی روایت ابن اسحاق کی تدلیس (عن) کی وجہ سے ضعیف ہے۔ خلاصة انتحقیق: محمد بن اسحاق بن بیارتشیع ، قدریت اور تدلیس کے ساتھ موصوف ہونے کے باوجود جمہور کی توثیق کی وجہ سے صدوق حسن الحدیث تھے، بشرطیکہ اُن کی بیان کروہ روایت میں ساع کی تصریح ہواور روایت شاذ ومعلول نہو۔

سیرت ، مغازی اورفضائل ہوں یا احکام وعقا ئداورحلال وحرام کی روایات محمد بن اسحاق بن بیبارالمدنی حسن الحدیث تقے۔رحمہ اللہ

مقالات<sup>®</sup>

# سلیمان الاعمش کی ابوصالح وغیرہ ہے عنعن روایات کا حکم

مشبور تقدراوى امام سليمان بن مهران الأمش الكوفى رحمدالله كا مرس بونا ايك نا قابل ترديد تقيقت بـ حافظ ابوالفضل محمد بن ظاهر المقدى (صدوق) ني تكاسب: "و أخبرنا أحمد بن على الأديب: أخبرنا الحاكم أبو عبدالله إجازة: حدثنا محمد بن صالح بن هانى: حدثنا إبراهيم بن أبى طالب: حدثنا رجاء الحافظ الممروزي: حدثنا النضر بن شميل قال: سمعت شعبة يقول: كفيتكم تدليس فلاثة: الأعمش و أبى إسحاق و قتادة "

شعبہ (بن الحجاج البصری رحمہ اللہ) نے فرمایا: تین (آدمیوں) کی تدلیس کے لئے میں تمھارے لئے کافی ہوں: اعمش ،ابواسحاق اور قبادہ (ساکۃ التمیہ ص سے مستدہ ہے) اس روابیت کے راویوں کامختصر تعارف درج ذیل ہے:

🕦 ابو بكراحد بن على بن عبدالله بن عمر بن خلف الشير ازى الا ديب ثقة تھے۔

( و كيهيئة العاولي من تاريخ نيسابور: المتخب من السرق لعبد الغافرين اساعيل الفاري ص ٣٥ اترجم ٢٣٠٣)

- ابوعبدالله الحاكم النيسا بؤرى صاحب المستدرك على التحسين مشهور ثقه وصدوق تتھ۔
- 🕜 محمہ بن صالح بن ہانی ثقہ تھے۔ دیکھئے امنتظم لا بن جوزی (۱۸۱۸ ۸وفیات: ۳۴۰ھ)
  - ابراہیم بن ابی طالب النیسا بوری کی حدیث کو حاکم اور ذہبی دونوں نے صحیح کہا۔

د كيميّ السندرك (ج٣٥ م ٥٣٢ ٨) نيز د كيميّ سيراعلام النبلاء (١٥١٧ ٥)

- رجاء بن الرقى الروزى السمر قندى جافظ ثقة من يحصة تقريب التهذيب (١٩٢٨)
  - ضربن همیل تقد ثبت تھے۔ دیکھئے تقریب التہذیب (۱۲۵)

خلاصديد ب كديد سند بالكل صحح ب\_اس روايت سے دوبا تيں ثابت ہيں:

سلیمان بن مهران الاعمش ، ابواسحاق السبیعی اور قباده بن دعامه تینول بدلس متھے۔

مقالات<sup>®</sup>

۲: اعمش، ابواسحاق اور قاده متیوں سے شعبہ بن المجاج کی روایت ساع پرمحمول ہوتی ہے۔ امام شعبہ کے علاوہ ابو حاتم الرازی ، ابن خزیمہ اور دار قطنی وغیر ہم نے بھی اعمش کو مدلس قر اردیا ہے۔ و کیھے میری کتاب علمی مقالات (جاص ۲۵۱) بلکہ حافظ ذہبی نے لکھا ہے: ' و ہو یدلس و ربما دلس عن ضعیف و لا یدری به'' اور وہ تدلیس کرتے اور اس کا پتا اور وہ تدلیس کرتے اور اس کا پتا اور وہ تدلیس کرتے اور اس کا پتا خیس چلتا تھا۔ (میزان الاعتمال ج ۲۵۳۳)

حافظ ذہبی نے مدسین کے بارے میں ایک قاعدہ لکھاہے:

" فتم إن كان المدلس عن شيخه ذا تدليس عن الثقات فلا بأس و إن كان ذا تدليس عن الثقات فلا بأس و إن كان ذا تدليس عن الضعفاء فمر دود" پهر (وبإل) اگر مدلس تقدراويول سيد ليس كرتاتها تو كوئى حرج نبيس اورا گروه ضعفاء (ضعف راويول) سيد ليس كرتاتها تو (أس كى روايت) مردود ب- (الموقظة مع شرح مليم البدالي: كفاية الحفظ ص ١٩٩)

تقات سے تدلیس والی مثال صرف سفیان بن عیدیند کی بیان کی جاتی ہے کیکن اس میں نظر ہے، کیونکہ سفیان بن عیدیند کا غیر ثقة (اور ثقة مد سین ) سے بھی تدلیس کرنا ثابت ہے۔ ذہبی کے ورج بالا تول سے ثابت ہوا کہ جو مدلس راوی غیر ثقة وضعفاء سے تدلیس کر بوتو اس کی عن والی روایت مروود ہوتی ہے لہٰذا اعمش اور سفیان ثوری وغیر ہما کی معتمن روایات (غیر صحیحین میں ) عدم سماع وعدم متابعت اور شواہ صحیحہ کی غیر موجود گی میں مردود ہیں۔ حافظ ذہبی نے اعمش کے بارے میں ایک عجیب وغریب بات لکھ دی ہے:

''… إلا في شيوخ له أكثر عنهم: كإبراهيم و آبن أبي وانل وأبي صالح السيمان فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال ''…سوائان اساتذه كي جن سے انھوں (أعمش) نے كثرت سے روايت بيان كى ہے، جيسے ابراتيم (لخمی) ابو وائل (شقيق بن سلم/صح) اور ابوصالح السمان تو اس قتم والوں سے ان كى روايت اتصال (تصریح ساع) برمحمول ہے۔ (ميزن الاعتدال جمر ۲۲۳،دومرانی جم ۳۱۷)

مقَالاتْ<sup>©</sup>

حافظ ذہبی کے اس قول کے دومعنی ہوسکتے ہیں:

ان ذرکورہ شیوخ ہے آعمش کی روایات عام طور پر (یاضیحین میں) اتصال پر محمول ہیں،
 کیونکہ اُن روایات میں ہے اکثر میں سماع کی تصریح مل جاتی ہے۔
 ۱ن ذرکورہ شیوخ ہے آعمش کی تمام روایات اتصال پر محمول ہیں۔

اگراس سے دوسرامعنی مرادلیا جائے تو کئی لحاظ سے بیفلط ہے، اس کے غلط اور مردود ہونے کے سولہ (۱۲) دلائل درج ذیل میں:

امام سفیان بن سعیدالثوری رحماللد نے ایک روایت کے بارے میں فرمایا:

"حدیث الأعدش عن أبی صالح: الإمام ضامن، لا أراه سمعه من أبی صالح" وسالح" الإمام ضامن، لا أراه سمعه من أبی صالح" وسالح" و المحمد من المحمد من المحمد ا

ایک اورروایت میں ہے کہ تفیان تُوری نے فرمایا: '' ثنیا سلیمان هو الأعمش عن أبي صالح و لا أراه سمعه منه ... '' (اسن الكبر للبیتی ۱۲۷۳) وسنده سن) معلوم ہوا كه امام تفیان تُورى حافظ ذہبى كاندكورہ قاعد نہیں مانتے تھے۔

الم نیثا پوری نے ایک حدیث کے بارے میں کہا: "لم یسمع هذا الحدیث
 الأعمش من أبي صالح "أعمش نے ابوصالح سے بیحدیث نبیس شنی -

(معرفة علوم الحديث ص٣٥)

۳) بیہتی نے فرمایا: ' و هذا الحدیث لم یسمعه الأعمش بالیقین من أبی صالح .... ' اور بیحدیث آمی نے یقینا ابوصالے سے نہیں سُنی ۔ (اسن الکبری اردیس)
 ۴) اعمش عن ابی صالح کی سند والی ایک روایت کے بارے میں ابوالفضل محمد بن ابی الحسین احمد بن محمد بن ابی الحسین احمد بن محمد بن عمار البروی الشہید (متوفی ۱۳۵ه ۵) نے فرمایا:

" و الأعمش كان صاحب تدليس فربها أخذ عن غير النقات" اوراعمش تدليس كرنے والے تھے، وہ بعض اوقات غير ثقه سے روايت ليتے (ليحني تدليس

مقالات<sup>©</sup>

303

كرتے ) تھے۔ (علل الاحادیث فی كتاب الصح لمسلم بن الحجاج ص ١٣٨ ح ٣٥)

الممش عن البي صالح كي سندوالي اليك روايت كي بار يمين حافظ ابن القطان الفائي المغربي في المنظر بي من والى روايت انقطاع كانشانه بي كونكه و مدلس تقد.

(بيان الوجم والايبام ج٢ص ٣٣٥ ح ١٣٨)

7) طحاوی نے اعمش عن ابی صالح والی روایت پر تدلیس کا اعتر اض نقل کیا اور پھرضعیف سند سے ساع کی تصریح سے استدلال کیا۔ دیکھیے مشکل الآ ٹار (ج۵ص ۳۳۳ ح۲۱۹۲)

العمش عن الي صالح والى ايك روايت كے بارے ميں كہا:

'' و لعل الأعمش دلسه عن حبيب و أظهر اسمه مرة، والله أعلم'' اورشايدا عمش نے حبيب (بن الب ثابت) ئے تدليس كى اورائيك دفعه اس كانام ظاہر كر ديا۔ واللہ اعلم (العلل الواردة ج اس ٩٥ ح ١٨٨٨)

الممش عن البي صالح والى ايك روايت كے بارے ميں علامہ نووى نے كہا:

" و الأعمش مدلس و المدلس إذا قال عن لا يحتج به إلا إذا ثبت السماع من جهة أخسرى في مدلس و المدلس إذا قال عن لا يحتج به إلا إذا ثبت السماع من جهة أخسرى في الايكدوسرى سندساع كى تصرح ثابت موجائيس...

(شرح صحيم مسلم ج اص 2 يح ١٠٩٥ و دسر انسنه ج ٢ص ١١٩)

امام ابن خزیمہ نے اعمش عن ابی صالح والی ایک روایت کے بارے میں فرمایا:
 اے اعمش نے ابوصالح ہے مُنا ہے اور اس میں تدلیس نہیں کی اور ابوسعید (الحذری رہی تھیٰڈ)
 کی حدیث اس سند کے ساتھ صحیح ہے ،اس میں کوئی شک نہیں ہے۔

( د كيفيّ كتاب التوحيدس ١٦٠٥ (١٦٠)

معلوم ہو کہ امام ابن خزیمہ بھی اعمش عن ابی صالح کی تدلیس کے قائل تھے۔ • 1) صافظ ابن حبان البستی نے فر مایا: وہ مدلس راوی جو ثقه عادل ہیں ہم ان کی صرف ان

مقَالاتْ®

روایات سے ہی جمت کیڑتے ہیں جن میں وہ ساع کی تصریح کریں مثلاً سفیان توری، اعمش اور ابواسحاق وغیر ہم جو کہ زبردست ثقة امام تھے...الخ

(الاحسان بترتیب سیح ابن حبان جام ۹۰ نیزد کیمے میری کتاب علمی مقالات جام ۲۹۷) حافظ ابن حبان کے اس قول سے معلوم ہوا کہ وہ شفیان تو ری اور اعمش کو طبقهٔ ثانیہ میں سے نہیں بلکہ طبقہ ٹالشد میں سے سیجھتے تھے۔

11) اعمش عن ابی صالح والی ایک روایت کے بارے میں محدث بزار نے کہا: "هدندا المحدیث کلامه منکو، ولعل الاعمش أحده من غیر ثقة فدلسه فصار ظاهر سنده المصحة و لیس للحدیث عندی أصل "اور بیحدیث: اس کا کلام محرب، اور ہوسکتا ہے کہ اعمش نے اسے غیر تقد سے لے کرتہ لیس کر دی ہوتو ظاہر ااس کی سند سیح بن گی اور میر نے دیک اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے ۔ (فتح الباری جمس ۱۲ سمتحت ح ۵۰۷) میر نے ذریک اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے۔ (فتح الباری جمس ۱۲ سمتحت ح ۵۰۷) حافظ ابن حجر نے اعمش سے ابوصالح کی روایت نیکورہ میں ساع کی تصریح ثابت کر دی کیکن برار کے ذکورہ قاعد کے فاطر آرنیس دیا، جو اُن کی رضا مندی کی دلیل ہے۔

۱۹ ) حافظ ابن الجوزى نے اعمش عن الى صالح والى اليك روايت كه بارے ميں فرمايا:

« هذا حديث لا يصح ... "بيحديث سيح نہيں ہے ... (العلل المتناہية اس ٢٣٥٥ ٢٣٥٥)

الله العمش عن الى صالح والى اليك روايت كه بارے ميں امام على بن المدينى نے فرمايا:

اس بارے ميں ابوصالح عن الى جريرہ والى حديث ثابت نہيں ہے اور ابوصالح عن عائشہ والى حديث ثابت نہيں ہے اور ابوصالح عن عائشہ والى حديث بين ہے ديہ بھی ثابت نہيں ہے۔ (الجائح للتر ندى: ٢٥٠١ وسند صحح)

تنبید: ابوصالح عن عائشہ والی حدیث ندکور حسن لذاتہ ہونے کی وجہ سے مجھے ہے۔ یہ تیرہ (۱۳) اقوال تواعمش عن ابی صالح کے بارے میں تھے۔

18) اعمش نے ابراہیم تخفی ہے ایک روایت عن کے ساتھ بیان کی جس کے بارے میں امام عبدالرحمٰن بن مبدی نے فرمایا: " هذا من ضعیف حدیث الأعمش " بیاعمش کی ضعیف حدیث الاعمش سے ہے۔ ( الآب العلل الله مام حرام ۱۳۱۳ سند دھیج)

مقَالاتْ<sup>©</sup>

اگر کوئی کہے کہ اس میں وجہ ضعف انقطاع ہے توعرض ہے کہ پھرید کہنا جاہئے تھا:

'' هذا من ضعيف حديث إبراهيم النخعي''

لہذا وجہ صعف کو انقطاع بنانا غلط ہے اور سیحے یہ ہے کہ اس میں اعمش کے ساع کی تصریح نہیں لہذا اے اُن کی عن سے بیان کردہ ضعیف روایات میں شار کیا گیا ہے۔

اعمش عن ابراہیم انتعی والی ایک روایت کے بارے میں سفیان ( توری ) نے فرمایا:

اعمش نے (نماز میں ) ہننے کے بارے میں ابراہیم والی حدیث نہیں سُنی۔

( كتاب العلل للا مام احمة الرحمة ت ٦٥ ، وسنده صحح ، تقدمة الجرح والتعديل ص ٢ حوسنده صحح )

10) اعمش عن الى واكل والى ايك روايت كے بارے ميں امام احمد بن خنبل نے فرمایا:

ندائے مشیم نے اعمش سے سُنا ہے اور نداعمش نے اسے ابو واکل سے سُنا ہے۔

(كتاب العلل ۲۵۳/ ۱۵۵ تـ ۲۱۵۵)

۱۹) اعمش عن ابی واکل والی ایک روایت کے بارے میں ابوزرعدالرازی نے فرمایا: دوروز میں میں میں کو عمش لعن میں تالہ سے تا

"الأعمش ربما دلس" أمش بعض اوقات مدليس كرتے تھے.

(علل الحديث لا بن ابي حاتم ار١٩٢ ح٩)

جمہور محدثین کے ان اقوال ہے معلوم ہوا کہ حافظ ذہبی کا اعمش کے بارے میں

میزان الاعتدال میں مذکورہ قاعدہ غلط اور مردود ہے۔ اعمش عن ابی صالح والی ایک روایت کے بارے میں مجمدعباس رضوی بریلوی نے لکھاہے:

''اس روایت میں ایک راوی امام اعمش میں جو کہ اگر چہ بہت بوے امام ہیں لیکن مائس ہیں اور مائس راوی جبعن : سے روایت کرے تو اس کی روایت بالا تفاق مردود ہوگی۔''

(والله آپ زنده مین ص۵۱)

خلاصة التحقیق: صیح بخاری وصیح مسلم کے علاوہ سلیمان الاعمش کی ہم معنعن روایت، چاہےوہ ابوصالح، ابراہیم تخفی یا ابو واکل ہے ہو یا کسی بھی راوی ہے ہو، اگر ساع کی تصریح یا معتبر متابعت ومعتبر شاہدنہ ہوتو ضعیف ہوتی ہے۔و ما علینا إلا البلاغ (۱/اگستہ ۲۰۰۹ء)

### امام سفیان توری کی تدلیس اور طبقهٔ ثانیه؟

[ میضمون اصل میں فیصل خان بریلوی کی کتاب: '' رفع یدین کے موضوع پر ... نورالعینین کامحققانہ تجزید' کے جواب میں لکھا گیا ہے۔]

الحمد لله ربّ العالمين والصّلوة والسّلام على رسوله الأمين ، أما بعد: حافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله نے امام سفیان بن سعیدالثوری رحمه الله کومدسین کے طبقهٔ ثانیه میں ذکر کیا ہے۔ (دیکھیکا تا الدلسین ۱۲/۵۱ اللے المبین ص۳۹)

حافظ ابن جمر کی میتحقیق کئی لحاظ سے غلط ہے، جس کی فی الحال تعیں (۳۰) دلیلیں اور حوالے پیش خدمت ہیں:

امام ابوصنیفہ نے عاصم عن الی رزین عن ابن عباس کی سند سے ایک حدیث بیان کی کہ
مرتدہ کو قل نہیں کیا جائے گا۔ دیکھئے سنن دار قطنی (۲۰۱۰ ۳۳۲۲ ) الکامل لا بن عدی
(۲۲۷۲ ) السنن الکبری للبیقی (۲۰۳۸) کتاب الام للشافعی (۲۱۷۲۱) اور مصنف
ابن الی شیبہ (۱۲٬۷۱۰ ح ۲۸۹۸۵) وغیرہ

ا مام یجیٰ بن معین رحمہ اللہ نے فرمایا: ابوصنیفہ پراس کی بیان کردہ ایک حدیث کی وجہ ہے (سفیان ) تُوری نکتہ چینی کرتے تھے جسے ابوصنیفہ کے علاوہ کسی نے بھی عاصم عن ابی رزین ( کی سند ) سے بیان نہیں کیا۔ (سنن دارقطنی ۲۰۰۰س ۴۳۲۰ وسندہ تھیج )

ا مام عبدالرحمٰن بن مہدی نے فرمایا: میں نے سفیان ( نوری) سے مرتدہ کے بارے میں عاصم کی حدیث کا یو چھا تو انھوں نے فر مایا: پیر دایت ثقہ سے نہیں ہے۔

(الانتقاءلا بن عبدالبرص ١٩٨٨، وسنده يح )

یہ وہی حدیث ہے جسے خود سفیان تو ری نے ''عن عاصم عن أبی د زین عن ابن عباس'' کی سند سے بیان کیا تو اُن کے شاگر دامام ابوعاصم (الضحاک بن مخلد النہیل) نے کہا: ہم یہ مقالات ® مقالات ®

سیجھتے ہیں کہ سفیان توری نے اس حدیث میں ابو حنیفہ سے تدلیس کی ہے لہذا میں نے دونوں سند میں لکھ دی ہیں۔ (سنن دارتطنی ۲۰۱۲ ح ۳۴۲۳ دسندہ صحح)

اس سے معلوم ہوا کہ امام سفیان ثوری اپنے نز دیک غیر ثقہ (ضعیف) راوی سے بھی تدلیس کرتے تھے۔ حافظ ذہبی نے لکھاہے: وہ (سفیان ثوری) ضعیف راویوں سے تدلیس کرتے تھے۔ النح (میزان الاعتدال ۱۹۶۲، نیز دیکھئے سیراعلام النیلاءے (۲۲،۲۳۳۶)

اصولِ حدیث کا ایک مشہور قاعدہ ہے کہ جورادی ضعیف راویوں سے تدلیس کرے تو اُس کی عن دالی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ حافظ ذہبی نے لکھاہے:

"ثم إن كان المدلّس عن شيخه ذا تدليس عن الثقات فلا باس، و إن كان ذا تدليس عن الثقات فلا باس، و إن كان ذا تدليس عن الضعفاء فمردود" برايخ استاذ ي السرك والاا الرثقة راويول سي تدليس كري و (اس كى روايت ميس) كوئى حرج نبيس م اورا الرضيف راويول سي تدليس كري و (أس كى روايت )مردود ب

(الموقظ في علم صطلح الحديث للذهبي ص ٥٥ ، مع شرحه كفاية الحفظ ص ١٩٩)

ابو بكر العير في (محد بن عبدالله البغد ادى الشافعي/متوفى ٢٣٠٠ه) نه ابني كتاب الدلائل مين كها: "كل من ظهر تدليسه عن غير الشقات لم يقبل خبره حتى يقول :حدالي من ظهر تدليس عن بروه خض جس كى، غير تقدراويون سيدليس ظاهر موجائ تواس كى حديث قبول نهيس كى جاتى إلا يه كه وه حدثى ياسمعت كيم/ يعنى ساع كى تصريح كرد و (الكد للورشي من ١٨٥، نيزو يمية التهمره والذكره شرح الفية العراقي المهرداني المهرداني والتهرداني العراقية العراقي المهرداني والتهرداني والتهرداني العراقية العراقي المهرداني المهرداني والتهرداني والتهرين والتهرداني والتهرين والتهرداني والتهرداني والتهرين والتهرين والتهرين والتهرداني والتهرين والتهرداني والتهرين والتهرداني والتهرين والتهرداني والتهرين والتهرين

اُصولِ حدیث کے اس قاعدے سے صاف ثابت ہے کہ امام سفیان تُوری ( اپنے طرزِ عمل کی وجہ سے )طبقۂ ٹانیہ کے نہیں بلکہ طبقۂ ٹالٹہ کے مدلس تھے۔

اما على بن عبدالله المديني نے فرمایا: لوگ سفیان ( توری ) کی حدیث میں یکی القطان
 کیمتاج ہیں، کیونکہ وہ مصرح بالسماع روایات بیان کرتے تھے۔

(الكفالي خطيب ص٦٦٣ وسنده صحيح بملمى مقالات ج اص ٢٦٢)

#### اس قول سے دوباتیں ٹابت ہوتی ہیں:

اول: سفیان توری سے بیخیٰ بن سعیدالقطان کی روایت سفیان کے ساع پرمحمول ہوتی ہے۔ دوم: امام ابن المدینی امام سفیان توری کو طبقۂ اولیٰ یا ثانیہ میں سے نہیں سیجھتے تھے، ورنہ یجیٰ القطان کی روایت کامختاج ہونا کیا ہے؟!

۱ مام یجیٰ بن سعیدالقطان نے فرمایا: میں نے سفیان ( ٹوری ) سے صرف وہی کچھ لکھا
 ہے، جس میں انھوں نے حدثتی اور حدثنا کہا ، سوائے دوحدیثوں کے۔

( کتابالعلل دمعرفة الرجال للا مام احمدار ۲۰۵ ت ۱۱۳۰، وسند وسیح ، دوسرانسخه ۱۳۵۳م م ۳۱۸) اوروه دوحدیثیس درج ذیل بین :

"سفيان عن سماك عن عكرمة و مغيرة عن إبراهيم ﴿ و ان كأن من قوم عدولكم ﴾ قالا : هو الرجل يسلم في دار الحرب فيقتل فليس فيه دية فيه كفارة " ( ترب العلل ج الم ٢٣٢)

یعن عکر مداور ابراہیم نخی کے دوآ ثار جنھیں او پرذکر کردیا گیا ہے، ان کے علاوہ یکی القطان کی سفیان توری سے ہرروایت ساع پر محمول ہے۔ یکی القطان کے قول سے ثابت ہوا کہ وہ سفیان توری کو طبقۂ ثانیہ سے نہیں سمجھتے تھے ورنہ حدیثیں نہ لکھنے کا کیا فائدہ ؟

کا حافظ ابن حبان البستی نے فرمایا: وہ مدلس راوی جوثقہ عادل ہیں، ہم اُن کی صرف ان مرویات سے ہی جمت پکڑتے ہیں جن میں وہ ساع کی تصریح کریں ۔ مثلاً سفیان توری، اعمش اور ابوا سحاق وغیر ہم جو کہ زبر دست ثقد امام تھے ... الخ

(الاحسان بترتیب صیح ابن حبان امر۹۰ ، دوسرانسخه ار۱۲۱، تیسرانسخه : ایک جلد والاس ۲ ۳ میلمی مقالات خاص ۲۹۷) معلوم جوا که حافظ ابن حبان سفیان تو ری اور اعمش کوطبطهٔ ثانیه میس سے نہیس بلکه

طبقة ثالثه ميں سے بچھتے تھے۔

حافظ ابن حبان نے مزید فرمایا: دہ ثقة راوی جوا بنی احادیث میں تدلیس کرتے تھے مثلاً قمادہ، یحلیٰ بن ابی کثیر، اعمش ، ابواسحاق، ابن جرتج ، ابن اسحاق ، ثوری اور مشیم ، بعض اوقات اپنے مَقَالاتْ <sup>3</sup>

جس شخ سے احادیث نی تھیں، وہ روایت بطور تدلیس بیان کردیے جے انھوں نے ضعیف ونا قابل جست لوگوں سے شنا تھا، لہذا جب تک مدلس اگر چہ ثقہ بی ہو، یہ نہ کہ: حدثنی یا سب عیت (بعنی جب تک ساع کی تصریح نہ کرے) اس کی خبر (حدیث) سے جست پکڑنا جا کر نہیں ہے۔ (الجر ومین جا میں عالات جا س ۲۱۷)

اس گواہی ہے دوباتیں ظاہر ہیں:

اول: حافظ ابن حبان سفیان ثوری وغیره مذکورین کی وه روایات جمت نہیں سمجھتے تھے، جن میں ساع کی تصریح نہ ہو۔

دوم: حافظ ابن حبان کے نزدیک سفیان توری وغیرہ مذکورین بالاضعیف راویوں سے بھی بعض اوقات تدلیس کرتے تھے۔ بعض اوقات تدلیس کرتے تھے۔

ا حاکم نیثا پوری نے مدسین کے پہلے طبقے کا ذکر کیا، جو ثقہ راو یوں ہے تدلیس کرتے تھے، پھرانھوں نے دوسری جنس (طبقہ ٹالیٹہ)
 کا ذکر کیا جو مجبول راویوں ہے تدلیس کرتے تھے۔ (دیکھے معرفة علوم الحدیث ۱۰۵٬۱۰۳٬۱۰۳)

حاکم نیٹا پوری نے امام سفیان بن سعیدالثوری کو پرنسین کی تیسری قتم میں ذکر کر کے بتایا کہ وہ مجہول راویوں ہے روایت کرتے تھے۔ (معرفۂ علوم الحدیث ۲۰۱۰ فقرہ ۲۵۳۰)

اس عبارت كوما فظ العلائى نے ورج ذيل الفاظ ميں بيان كيا ہے:

'' والشالث: من يدلس عن أقوام مجهولين لا يدرى من هم كسفيان الشوري... '' اورتيس وه جيس المعلوم لوگول سے تدليس كرتے تھے، جيس مفيان تُوري... (جامع التحسيل في ادكام الرائيل ٩٠٠)

یہ عرض کر دیا گیا ہے کہ ضعیف راولوں سے مذلیس کرنے والے کی معنعن روایت مردود ہوتی ہے۔

تنعبیہ: صحیحین میں مدسین کی تمام روایات ساع یا متابعات وشواہد برجمول ہونے کی وجہ ہے سے جانب روالحمد دللہ

- انقرہ نمبرا میں امام ابوعاصم النبیل کا قول گزر چکا ہے، جس سے بیٹابت ہوتا ہے کہوہ ایپ استاذ امام سفیان توری کو طبقۂ اولی یا ٹائید میں سے نہیں سیجھتے تھے، ورنہ اُن کی معتمن روایت کو ساع برمحمول کرتے۔
- امام سفیان توری نے اپنے استاذقیں بن مسلم الجد لی الکوفی سے ایک صدیث بیان کی، جس کے بارے میں امام ابوحاتم الرازی نے فرمایا: "و لا أظن الشوری سمعه من قیس، أراه مدلسًا "مین نہیں مجھتا کہ توری نے اسے قیس سے شنا ہے، میں اے مدلسًا (بعنی تدلیس شده) سمجھتا ہوں۔ (علل الحدیث ۲۵۳۲ ۲۵۳۷)

معلوم ہوا کہ امام ابوحاتم الرازی امام سفیان توری کوطبقۂ ثانیہ میں سے نہیں بلکہ طبقۂ ثالثہ میں سے سبچھتے تقے۔

♦) طبقۂ ثالثہ کے مشہور مدلس امام مشیم بن بشیر الواسطی سے امام عبداللہ بن المبارک نے کہا: آپ کیوں تدلیس کرتے ہیں، حالانکہ آپ نے (بہت کھی) سنا بھی ہے؟ تو انھوں نے کہا: دو بڑے (بھی) تدلیس کرتے تھے یعنی اعمش اور (سفیان) ثوری۔

(العلل الكبيرللتر ندى٩٩٢/٢ وسنده صحح ،التمهيد ار٢٥، على مقالات ار٢٧٥)

امام ابن المبارک نے مشیم پر کوئی رونہیں کیا کہ یہ دونوں توطبقۂ ثانیہ کے مدلس ہیں اور آپ طبقۂ ثانیہ کے مدلس ہیں اور آپ طبقۂ ثانیہ کے مدلس ہیں بلکہ اُن کا خاموش رہنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انھوں نے بیشیم کی طرح سفیان توری اور آعمش کا مدلس ہونات کیم کرلیا تھا۔ دوسرے الفاظ میں وہ سفیان توری اور آعمش کو بھی طبقۂ ثالثہ میں سے بیھتے تھے ورنہ شیم کا روضر ور کرتے۔

۹) یہ حقیقت ہے کہ امام شیم بن بشیر طبقۂ ثالثہ کے مدلس تھے اور یہ بھی ثابت ہے کہ وہ سفیان توری اور آعمش کو اپنی طرح مدلس تجھتے تھے لہذا ثابت ہوگیا کہ سفیان توری اور آعمش دونوں ہشیم کے نزویک طبقۂ اولی یا طبقۂ ثانیہ کے مدلس نہیں تھے۔

١١م يعقوب بن شير رحم الله ف فرمايا: " فأما من دلس عن غير ثقة و عمن لم يسمع هو منه فقد جاوز حد التدليس الذي رخص فيه من رخص من

مقالاتْ<sup>®</sup>

العلماء . "پی اگر غیر تقدے تدکیس کرے یا اُس ہے جس ہے اُس نے ہیں سُنا تو اُس نے تدلیس سُنا تو اُس نے تدلیس کی حد کو پار (عبور) کرلیا جس کے بارے میں (بعض) علماء نے رخصت دی ہے۔ (الكفایة للخطیب ص ۲۲،۳۲۱ وسند و سجی ،النگ للرز کٹی ص ۱۸۸)

امام یعقوب بن شیبہ کے اس قول ہے دوباتیں ثابت ہوتی ہیں:

اول: ضعیف راویوں سے تدلیس کرنے والے کی غیرمصر جالسماع روایت مردود ہے۔ دوم: مرسل اورمنقطع روایت مردود ہے۔

چونکہ سفیان توری کاضعیف راو بول سے تدلیس کرنا ٹابت ہے للبذااس قول کی روشنی میں بھی اُن کی معتعن روایت مردود ہے۔

۱۱) علامنووی شافعی نے سفیان توری کے بارے میں کہا:

"منها ان سفیان رحمه الله تعالی من المدلسین وقال فی الروایة الأولی عن علقمة و المدلس لا یحتج بعنعنته بالإتفاق إلا ان ثبت سماعه من طریق آخور ... "اوران میں سے بیفا کدہ بھی ہے کہ سفیان (توری) رحمہ الله مدلسین میں سے تصاور انھوں نے پہلی روایت میں عن علقمة کبااور مدلس کی عن والی روایت بالا تفاق جمت نبیل ہوتی إلا بد کدوسری سند میں ساع کی تصریح ثابت ہوجائے ۔ (شرع سیح مسلم دری نو جماع کی تصریح ثابت ہوجائے ۔ (شرع سیح مسلم دری نو جماع کی تصریح کا بت ہوجائے ۔ (شرع سیح مسلم دری نو جماع کی تصریح کا بدی ہوجائے ۔ (شرع سیم مدی نو کے کا بیت ہوجائے کے درسری سند میں ساع کی تصریح کا بیت ہوجائے ۔ (شرع سیم مدی نو کے کا بیت ہوجائے کے درسری سند میں ساع کی تصریح کا بیت ہوجائے ۔ (شرع سیم مدی نو کے کا بیت ہوجائے کے درسری سند میں ساع کی تصریح کا بیت ہوجائے کی تصریح کا بیت ہوتھائے کا بیت ہوتھائے کا بیت ہوتھائے کی تصریح کا بیت ہوتھائے کی تصریح کا بیت ہوتھائے کا بیت ہوتھائے کی تصریح کا بیت ہوتھائے کا بیت ہوتھائے کی تصریح کا بیت ہوتھائے کی تصریح کا بیت ہوتھائے کی تصریح کا بیت ہوتھائے کے بیت ہوتھائے کی تصریح کا بیت ہوتھائے کا بیت ہوتھائے کی تصریح کا بیت ہوتھائے کی تصریح کی تصریح کا بیت ہوتھائے کی تصریح کی تصریح کا بیت ہوتھائے کی تصریح کی تصریح کا بیت ہوتھائے کی تصریح کی تصریح کا بیت ہوتھائے کی تصریح کا بیت ہوتھائے کی تصریح ک

معلوم ہوا کہ علامہ نو وی حافظ ابن حجر کی طبقاتی تقسیم کوتسلیم نہیں کرتے تھے بلکہ سفیان توری کوطبقۂ ٹالشہ کا مدلس سمجھتے تھے جن کی عن والی روایت ضعیف ہوتی ہے اِلا یہ کہ ساع کی تصریح مامعتبر متابعت ٹابت ہو۔

۱۷) عینی حفی نے کہا: اور سفیان ( توری) مرسین میں سے عصے اور مدلس کی عن والی روایت جستے ہوجائے۔ روایت جست جست ہوجائے۔

(عدة القاري ١١٣/٣ ، نورلعينين طبع جديد ص ١٣١ ، ما منامه الحديث حضرو ٢٢٠ ص ٢٧)

17) ابن التركماني حفى نے ايك روايت پر جرح كرتے ہوئے كہا:

مقالات 312

'' فیہ ثلاث علل: النوري مدلس و قد عنعن … ''اس میں تین علیمیں (وجہ صعف) بیں: تُوری مدلس بیں اور انھوں نے بیروایت عن سے بیان کی ہے… (الجوبرائتی ج ۴۵ ۲۹۳) معلوم ہوا کہ ابن التر کمانی کے نز دیک سفیان تُوری طبقهٔ ٹالٹہ کے مدلس تھے اور اُن کا عنعنہ علیت قادمہ ہے۔

**١٤**) كرماني حنفي نے شرح صحيح بخاري ميں كہا:

بے شک سفیان (ثوری) مرسین میں سے ہیں اور مدلس کی عن والی روایت جمت نہیں ہوتی الا بیکہ دوسری سند سے ساع کی تصریح ثابت ہوجائے .... (شرح انکر مانی جسم ۲۶ تحت ۲۱۴۰) ۱۹ ) قسطلانی شافعی نے کہا: سفیان (ثوری) مدلس ہیں اور مدلس کا عنعنہ قابلِ جمت نہیں ہوتا الا بیکہ اس کے ساع کی تصریح ثابت ہوجائے۔

(ارشادالساری شرح صحح البخاری جام ۲۸ منورالعینین طبع جدیدص ۱۳۶)

**۱۹**) حافظ ذہبی کا بیاصول فقرہ نمبرا میں گزر چکا ہے کہ ضعیف راویوں سے تدلیس کرنے والے کی معنعن روایت مردود ہوتی ہے للبذا ثابت ہوا کہ حافظ ذہبی کے نز دیک سفیان ثوری کی عن دالی روایت مردود ہوتی ہے اور ریہ کہ وہ طبقۂ ثالثہ کے مدلس تھے۔

14) امام یجی بن معین نے سفیان توری کو تدلیس کرنے والے (مدلس) قرار دیا۔
ویکھے کتاب الجرح والتعدیل (۲۲۵ مسندہ سجع ) اور الکفایة (ص ۲۱ سوسندہ سجع )
امام یجی بن معین سے مدلس کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا اس کی روایت جمت ہوتی ہے یا
جب وہ حد ثنا واخبر نا کہتو ؟ انھوں نے جو أب دیا: " لا یکون حجة فیما دلس "
وہ جس (روایت) میں تدلیس کرے (لیعن عن سے روایت کرے تو) وہ جمت نہیں
ہوتی۔ الح (الکفایہ للخلیہ ص ۲۲ سوسندہ سے )

افظ ابن الصلاح الشهر زوری الشافعی نے سفیان توری ، سفیان بن عید، اعمش ،
 قادہ اور ہشیم بن بشیر کو پر لسین میں ذکر کیا پھر یہ فیصلہ کیا کہ مدلس کی غیر مصرح بالسماع روایت قابل قبول نہیں ہے۔

مقَالاتْ<sup>®</sup>

و کیھئے مقدمة ابن الصلاح (علوم الحدیث ص ۹۹ مع القبید والا بیضاح للعراقی ،نوع:۱۲) **۹۹**) عافظ ابن کثیر نے ابن الصلاح کے قاعدہ نہ کورہ کو برقر اررکھا اورعبارت نہ کورہ کو

اختصار كے ساتھ تقل كيا۔ ديھے اختصار علوم الحديث (مع تعليق الالباني ج اص ١٤١)

• ٢) حافظ ابن الملقن نے بھی ابن الصلاح کی عبارت نہ کورہ کونفل کیا اور کوئی جرح نہیں کی۔ دیکھئے لمقنع فی علوم الحدیث (۱۷۸٬۱۵۷)

وكيصُ التنكيل بما في تانيب الكوثري من الاباطيل (ج ٢ص ٢٠)

تنبیہ: علامہ یمانی رحمہ اللہ کی اس بات کا جواب آج تک کوئی نہیں دے سکا۔ شکس نے اس حدیث میں سفیان توری کے ساع کی تصریح ثابت کی اور نہ معتبر متابعت پیش کی ہے۔ یہ لوگ جتنا بھی زورنگالیس ترک رفع یدین والی روایت عن سے ہی ہے۔

یا در ہے کہ اس سلسلے میں کتاب العلل للد ارقطنی کا حوالہ بے سند ہونے کی وجہ سے دود ہے۔

۲۴) موجوده دور کے ایک مشہورعالم شخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن بازرحمہ اللہ نے سفیان توری رحمہ اللہ کو مدلس قرار دیا اورغیر صحیحین میں اُن کی معنعن روایت کومعلول قرار دیا۔ دیکھئے کتاب: احکام ومسائل (تصنیف حافظ عبدالمنان نورپوری جاص ۲۴۵)

ان دلاک وعبارات کے بعد آلِ تقلید (آلِ دیو ہند وآلِ ہریلوی) کے بعض حوالے پیش خدمت ہں:

۲۳) سرفرازخان صفدر دیوبندی کژمنگی نے ایک روایت پرسفیان توری کی تدلیس کی وجہ

مقَالاتْ®

ہے جرح کی ہے۔ دیکھئے خزائن اسنن (۷۷۲)

۲۶) محمد شریف کوٹلوی بریلوی نے سفیان توری کی ایک روایت پر جرح کرتے ہوئے کہا:

''اورسفیان کی روایت میں ترکیس کاشبہ ہے۔'' (فقد الفقیہ ص۱۳۳)

**۷۵**) ماسٹرامین اوکاڑوی دیوبندی نے ایک روایت پرسفیان توری کی تدلیس کی وجہ سے

جرح کی۔ دیکھئے مجموعہ رسائل (طبع قدیم سراسس)اور تجلیات صفدر (۵٫۰۷۸)

۲۶) محمد عباس رضوی بریلوی نے لکھا ہے: ' دلیعنی سفیان مدلس ہے اور بیروایت انہوں نے عاصم بن کلیب سے عن کے ساتھ کی ہے اور اصول محدثین کے تحت مدلس کا عدعد غیر

مقبول ہے جبیبا کہآ گے انشاء اللہ بیان ہوگا۔'' (مناظرے ہی مناظرے س ۲۳۹)

معلوم ہوا کہرضوی وغیرہ کےنز دیک سفیان تو ری طبقۂ ثالثہ کے مدلس تھے۔

۲۷) شیر محماتی دیوبندی نے سفیان توری کی ایک روایت کے بارے میں تکھا ہے:

''اوريهال بھى سفيان تورى مالس عنعند سے روايت كرتا ہے'' (آئينرتسكين العدور ٩٢٠)

سر فراز صفدر پررد کرتے ہوئے شیر محمد مذکورنے کہا:

جب کے سفیان توری بھی یہال عنعنہ ہے روایت کررہے ہیں۔'' (آئینزتسکین الصدور ۴۰۰) معلوم ہوا کہ شیر تحد مماتی کے نز دیک سفیان توری اور امام زہری دونوں طبقۂ ثالثہ کے

رگس تھے۔

۲۸ نیموی تقلیدی نے سفیان توری کی بیان کروہ آمین والی حدیث پر پیجرح کی کہ توری

بعض اوقات مدلیس کرتے تھے اورانھوں نے اسے ٹن سے بیان کیا ہے۔ ۔

و كيهيئة ثارالسنن كاحاشيه (ص١٩٥ تحت شي ٣٨٠)

**۲۹**) محرتق عثانی دیوبندی نے سفیان توری پر شعبہ کی روایت کوتر جیح و ہے ہوئے کہا:

' سنیان تورگ اپنی جلالت قدر کے باوجود کھی کھی تدلیس بھی کرتے ہیں ...'

(ورس ترندی جام ۵۲۱)

• ٣) حسين احمد مدنى ٹائڈوى ديوبندى كائگريى نے آمين والى روايت كے بارے ميں كہا: ''اورسفيان تدليس كرتا ہے۔'' الخ (تقرير تندى اردوس ۱۹۹۱ تربيب: محموع بدالقادر قامى ديوبندى) اس طرح كے اور بھي بہت سے حوالے ہيں مثلاً:

احدرضا خان بریلوی نے شریک بن عبدالقدالقاضی (طبقۂ ثانیہ ۲۰۵۲) کے بارے میں (بطورِ رضامندی) لکھا کہ

'' تہذیب التہذیب میں کہا کہ عبدالحق اشبیلی نے فرمایا: وہ تدلیس کیا کرتا تھا۔ اور ابن القطان نے فرمایا: وہ تدلیس میں مشہورتھا'' (ناوی رضویہ ۲۳س ۲۳۹)

معلوم ہوا کہ احمد رضاخان کے نزو یک طبقات کی تقسیم سیح نہیں ہے۔

تنبیہ: محدثینِ کرام کامشہور قاعدہ ہے کہ سیجین میں مدسین کاعنعنہ (عن عن کہنا) ساع پرمحمول ہے۔

اس پر روکرتے ہوئے احمد رضا خان نے کہا:'' بیخض اندھی نقلید ہے اگر چہ ہم حسنِ ظن کے منکر نہیں تا ہم تخمین ( انگل پہنچ سے پچھ کہنا ) بالکل صاف بیان کرنے کی طرح نہیں ہوسکتا۔'' ( فناوی رضویہ ۲۳۲م ۲۳۹ )

عرض ہے کہ بیاندھی تقلیداور تخمین نہیں بلکہ اُمت کے سیحین کوتلقی بالقول کی وجہ سے جلیل القدرعلاء نے بیاقا عدہ بیان کیا ہے کہ سیحیین میں مدسین کا عنعند ساع (یا متابعات) پر محمول ہے۔ محمول ہے۔

تفصیل کے لئے و کیھئے روایات المدلسین فی سیح ابخاری (تصنیف: ڈاکٹرعواد حسین الخلف) اور روایات المدلسین فی صیح مسلم (تصنیف:عواد حسین الخلف)

یہ دونوں ضخیم کتابیں دارالبیشائر الاسلامیہ بیروت لبنان سے شائع ہوئی ہیں۔ ان ولائل ندکورہ اور آل تقلید کے حوالوں سے ثابت ہوا کہ حافظ ابن حجر العسقلانی کا امام سفیان توری کو مدسین کے طبقۂ ثانیہ میں ذکر کرنا غلط ہے اور سیجے صرف یہ ہے کہ دہ

(سفیان توری رحمہ اللہ )طبقهٔ ثالثہ کے مدلس تھے، جن کی عن والی روایت ،غیر صحیحین میں عدم ساع اور معتبر متابعت کے بغیر ضعیف ہوتی ہے۔

جنبید: ہماری اس بحث سے قطعاً یہ کشید نہ کیا جائے کہ ہم طبقہ ٹالٹہ کے علاوہ مدسین کے عن والی روایات کو جمت سیجھتے ہیں بلکہ فدکورہ دلائل سے ان لوگوں کی غلط فہی دور کرنامقصود ہے جوامام سفیان تورکی رحمہ اللہ کو طبقہ ٹانیہ کا مدلس کہہ کراُن کی عن والی روایات کو سیج قرار دینے پرمصر ہیں۔ مزید دلائل اور تو شیخ آئندہ صفحات پر ملاحظہ فرمائیں۔

#### حافظابن حجركي طبقاتي تقسيم

بعض لوگ حافظ ابن حجر العسقلانی کی طبقات المدلسین کی طبقاتی تقسیم پر بھند ہیں۔ اُن کی خدمت میں عرض ہے کہ حافظ ابن حجر نے سفیان ثور کی اور سفیان بن عیبینہ دونوں کو ایک ہی طبقے (طبقہ ُ ثانیہ ) میں اوپر نینچ ذکر کیا ہے۔

سفيان بن عينه في ايك صديث 'عن جامع بن أبي راشد عن أبي واثل قال حديفة ... أن رسول الله عَلَيْكُ قال الا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة : المسجد الحرام و مسجد النبي عَلَيْكُ و مسجد بيت المقدس ... ''بيان ك هم منهوم درج ذيل ب:

رسول الله سَلَّيْتِيَّمْ نِهِ فَر ما يا: تبين مسجدول كے علاوہ اعتكاف نهيں ہوتا: مسجدِ حرام ،مسجد النبی سَلَّيْتِیَّمْ اورمسجداقصیٰ : بیت الممقدس \_ ( د يکھئشرح مشکل الاّ ٹارللطحادی 2017 ح 2011، المسنن الکبریٰ للبیقی ۱۳۷۳، سیراعلام النبلا ،للذہبی ۱۵۱۸، وقال الذہبی: "صحیح فریب عال' 'اجمحم الاسامیلی ۳۲۲ )

سفیان بن عیبنہ ہے اسے تین راویوں جمحود بن آ دم المروزی ، ہشام بن عمار اور محمد بن الفرج نے روایت کیا ہے اور بیسب صدوق (سیچ راوی) تھے۔

جامع بن الى رأشد ثقد فاضل تھے۔ (ديكھئة ريب البنديب: ١٨٨٥ وعوس رجال السة)
الووائل شقيق بن سلمه تقد تھے۔ (ديكھئة ريب البنديب: ٢٨١٧ وحوس رجال السة وس الخضر مين)
دروايت سفيان بن سيدين كي تدليس (عن) كي وجه سے ضعيف ہے۔ جولوگ سفيان محكم دلائل سے مزين متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبه

بن عیدنہ کے عنعنہ کو میجھتے ہیں یا حافظ ابن تجر کے طبقہ کانیہ میں مذکورین کی معنعن روایات کی جیت کے قائل ہیں ، انھیں چاہئے کہ وہ نین مساجد ندکورہ کے علاوہ ہر مجد میں اعتکاف جائز ہونے کا انکار کردیں۔ ویدہ باید!

### يشخ البانى اورطبقاتى تقسيم

شیخ محمد ناصرالدین الالبانی رحمه الله کا تدلیس کے بارے میں عجیب وغریب موقف تھا۔ وہ سفیان توری اور اعمش وغیر ہما کی مصعن روایات کو سیجھتے تھے، جبکہ حسن بھری (طبقۂ ٹانیے عندابن حجر ۲۸۲۷) کی مصعن روایات کو ضعیف قرار دیتے تھے۔

مثلاً د يكيئ ارداء الغليل (٢٨٨ ح ٥٠٥)

بلکہ شیخ البانی نے ابو قلابہ ( عبداللہ بن زید الجرمی/طبقۂ اولی عند ابن مجر ۱۸۱۵) کی مصعن حدیث پر ہاتھ صاف کرلیا۔البانی نے کہا:

"إسناده ضعيف لعنعنة أبي قلابة وهو مذكور بالتدليس ... "

اس کی سند ابو قلابہ کے عنعنہ کی وجہ سے ضعیف ہے اور وہ (ابو قلابہ) تدلیس کے ساتھ مذکور ہے ... (عاشی صحیح این فزیمہ جسم ۲۹۸ تحت ۲۰۳۳)

حافظ ابن تجرنے حسن بن ذکوان (۳/۵۰) قباده (۳/۹۲) اور محمد بن مجلان (۳/۸۹)
وغیر جم کوطبقهٔ خالشه میں ذکر کیا ہے جبکہ شخ البانی ان لوگوں کی احادیث معتصنہ کوحسن یا سیح
کہنے سے ذرا بھی نہیں تھکتے تھے۔ دیکھیے سیح ابی داود (۱۳۳۱ ح۸ سنن ابی داود تقیق الالبانی:۱۱، دولیة
البن بن ذکوان ) الصحیحة (۲۰۲۳ ح ۲۰۲۲، دولیة قاده) اور الصحیحه (۱۳۷۳ ح ۱۱۱، دولیة این مجلان)

معلوم ہوا کہ البانی صاحب کسی طبقاتی تقسیم مدلسین کے قائل نہیں تھے بلکہ وہ اپنی مرضی کے بعض مدلسین کی معنون روایات کو حجے اور مرضی کے خلاف بعض مدلسین (یا اہریاء من التدلیس) کی معنون روایات کو ضعیف قرار دیتے تھے۔اس سلسلے میں اُن کا کوئی اصول یا قاعدہ نہیں تھالبذا تدلیس کے مسئلے میں اُن کی تحقیقات سے استدلال غلط ومردود ہے۔

مولانا عبدالرحمٰن مبار كيورى رحمه الله ( الل حديث ) في ابراجيم تخفى ( طبقه الله

۲۷۳۵) کی عن والی روایت پر جرح کی اور کہا: اس کی سند میں ابرا ہیم تخفی مدلس ہیں، حافظ (ابن چر) نے انھیں طبقات المدلسین میں سفیان اور کی طبقے میں ذکر کیا ہے اور انھوں نے اس چر) نے انھیں طبقات المدلسین میں سفیان اور کی کے خوج کے اسے اسود سے عن کے ساتھ روایت کیا ہے الہذا نیموی کے نزو یک بیا اثر کس طرح صبح ہو سکتا ہے؟ (ابکار المن ص۲۱۳ متر بھا، دوسر انٹی تھتی ابن عبد انعظیم ۲۳۳)

اس سے معلوم ہوا کہ اہلِ حدیث علاء کے نز دیک بھی پیطبقاتی تقسیم طعی اور ضروری نہیں ہے بلکہ دلائل کے ساتھ اس سے اختلاف کیا جاسکتا ہے۔ آل تقلید اور طبقاتی تقسیم

عینی، کر مانی بقسطلانی اورنو وی وغیر ہم کے حوالے گز ریچے ہیں کہ وہ حافظ ابن مجرکے طبقہ کا نتیجہ کے طبقہ کا نتیجہ کے مطبقہ کا نتیجہ کے مطبقہ کا کہ بیالوگ حافظ ابن مجر العسقلانی کی طبقاتی تقسیم کے قائل نہیں تھے، ورندایسا بھی ندکرتے۔

نیوی تقلیدی نے سعید بن ابی عروبہ (طبقہ ثانیہ ۴۷۵) کو کثیر الند کیس قرار دے کر کہا کہ اس نے بیروایت عن سے بیان کی ہے۔ (دیکھنے آثار السنن کا عاشیص ۱۸۹ تحت ح-۵۵) مرفراز خان صفدر تقلیدی دیوبندی کڑمنگی نے ابو قلابہ (طبقہ اولی ۱۹۵۵) کو خضب کا مدلس قرار دے کراُن کی معتمن روایت پر جرح کی ہے۔

و مکھیئےاحسن الکلام (طبع دوم ج ۲ص ۱۱۱)، دوسرانسخہ ج ۲ص ۱۲۷)

محمد شریف کوٹلوی بریلوی ،عباس رضوی بریلوی اور امین او کاڑوی دیوبندی وغیرہم کے حوالے اس مضمون میں گز ریکھے ہیں۔

فا کدہ: امام شافعی نے بیاصول سمجھایا ہے کہ جو شخص صرف ایک دفعہ بھی تدلیس کرے تو اس کی وہ روایت مقبول نہیں ہوتی جس میں ساع کی نصر تک نہ ہو۔(دیکھے الرسالہ س ۲۸۰،۳۷۹)

مقَالاتْ<sup>®</sup>

باقی ائمہ ثلاثہ (مالک ، احمد اور ابوطنیفہ ) سے اس اصول کے خلاف کچھ بھی ثابت نہیں ہے لہٰذا جولوگ ائمہ اربعہ اور چار ندا ہب کے ہی برحق ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں ،غور کریں کہ تدلیس کے مسئلے میں ائمہ اربعہ کوچھوڑ کروہ کس راستے پر جارہے ہیں؟!

### بعض شبہات کے جوابات

امام سفیان توری کی تدلیس کے سلسلے میں بعض الناس بعض اعتر اضات اور شبهات بھی پیش کرتے رہتے ہیں، ان کے مسکت اور دندان شکن جوابات درج فیل ہیں:

ا: اگر کوئی کیج کہ '' آپ حافظ ابن حجر وغیرہ کی طبقات المدلسین کی طبقاتی تقسیم سے متفق نہیں ہیں، جیسا کہ آپ نے ماہنا مدالحدیث: ۳۳ (ص۵۵) وغیرہ میں لکھا ہے اور دوسر کی طرف آپ کہتے ہیں کہ سفیان توری اور اعمش کو طبقہ ٹانیے میں فرکر کرنا نماط ہے اور سحیح ہیں کہ یہ دونوں طبقہ ٹالٹہ کے مدلسین میں سے تھے۔ کیا یہ اضطراب نہیں ہے''؟

اس کا جواب میہ ہے کہ ہمارے نز دیک ، جن راویوں پر تدلیس کا الزام ہے ، اُن کے صرف دو طبقے ہیں :

طبقهٔ اولی: وه جن پرتدلیس کا الزام باطل ہے اور تحقیق سے ٹابت ہو چکا ہے کہ وہ مدلس نہیں تھے مثلاً امام ابوقلا بہاورامام بخاری وغیر ہما۔ [ایسےراویوں کی مقعن روایت سیح ہوتی ہے۔] طبقهٔ ثانیہ: وه جن پرتدلیس کا الزام سیح ہے اور اُن کا تدلیس کرنا ٹابت ہے مثلاً قیادہ، سفیان توری، آعمش اور ابن جریج وغیر ہم۔

ایسے راویوں کی ہرمعنعن روایت (صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ دوسری کتابوں میں )عدم ِمتابعت اورعدم ِشواہد کی صورت میں ضعیف ہوتی ہے، چاہے انھیں حافظ ابن حجر وغیرہ کے طبقۂ اولی میں ذکر کیا گیا ہویاطبقۂ ثانیہ میں۔

یہ تو ہوئی ہماری اصل تحقیق اور دوسری طرف جب میں نے کسی راوی مثلاً امام سفیان ثوری اور اعمش وغیر ہما کو طبقۂ ٹالثہ میں ذکر کیا ہے تو بیصراحت اُن لوگوں کے لئے بطویہ

مقَالاتْ<sup>©</sup>

الزام کی گئی ہے جومر قدبہ طبقاتی تقلیم پر کلیتًا یقین رکھتے ہیں، بلکداس تقلیم کا ندھا دھند وفاع کھی کرتے ہیں۔ دوسر لفظول میں اس صراحت کا یہ مقصد ہے کہ اگر آپ مرقبہ طبقاتی تقلیم کوقطعی اور بقین سمجھتے ہیں تو پھرسُن لیں! کہ یہ راوی طبقہ اُولی یا ثانیہ میں سے نہیں بلکہ طبقہ اُولی یا ثانیہ میں سے نہیں واریجی رائح ہے لہٰذا یہ اضطراب نہیں بلکہ ایک ہی بات ہے جے دو عبارتوں میں بیان کردیا گیا ہے۔

۲: اگرکوئی کہے کہ آپ نے کئی سال پہلے خودایک وفعہ سفیان توری کوطبقہ ٹانیہ میں لکھودیا تھا۔ (دیکھے کتاب: جرابوں پر محص ۲۰ میں آپ کا خطانوشتہ ۱۹۸۸۸۸۱۱ھ)

تواس کا جواب ہیہ ہے کہ کافی عرصہ پہلے میں بیاعلان بھی شائع کراچکا ہوں کہ ''میری بیہ بات غلط ہے ، میں اس سے رجوع کرتا ہوں للہذا اسے منسوخ و کالعدم سمجھا جائے ....'' (باہنامہ شہادت اسلام آباد مطبوعہ اپریل ۲۰۰۳ء، جزرفع الیدین ۲۲۰)

لبندامنسوخ اوررجوع شدہ بات کااعتر اض باطل ہے۔ نیز دیکھئے ماہنامہ الحدیث:۳۲ ص ۲۸ ( واللفظ لیہ )

 ۳: اگر کوئی کیے که "آپ نے صرف حاکم نیشا پوری پراعتاد کر کے سفیان توری کو طبقهٔ ثالثہ میں ذکر کیا ہے۔"

تواس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات غلط ہے، بلکہ میں نے متعدد دلائل (مثلاً ضعیف راویوں سے تدلیس کرنے) کی زوسے سفیان توری کوطبقۂ ٹالٹہ میں ذکر کیا ہے اوران میں سے بیس سے زیادہ دلائل تواسی مضمون میں موجود ہیں، جوآپ کے ہاتھوں میں ہے۔

ای طرح حافظ ابن حبان ،عینی حنی اور ابن التر کمانی حنی وغیر ہم کے نز دیک سفیان ثوری طبقهٔ ثالثہ میں سے تھے، جیسا کہ اس مضمون میں باحوالہ ثابت کر دیا گیا ہے۔ "نعبیہ: اگر کسی محدث کا کوئی قول بطور تائید پیش کیا جائے تو بعض حپالاک قتم کے لوگ اُس محدث کے دوسرے اقوال پیش کر کے یہ پروپیگنڈ اشروع کر دیتے ہیں کہ آپ ان اقوال کو کیوں نہیں مانے ؟ مقَالاتْ ® \_\_\_\_\_\_\_ عَالاتْ هِ @ \_\_\_\_\_

عرض ہے کہ رسول اللہ من اللہ اللہ من اللہ اللہ من ہیں۔ داجب التسلیم اور حق ہے کیکن آپ
کے علاوہ کی دوسر شخص کو میا ختیار حاصل نہیں کہ اُس کی ہر بات ہمیشہ واجب التسلیم اور
حق ہو بلکہ دلائل کے ساتھ اُس اُمتی شخص سے اختلاف کیا جا سکتا ہے اور ایسا کرنا جرم نہیں
ہے لہذا حاکم نیٹ اپوری وغیرہ کو دوسرے مقامات پر اگر غلطیاں لگی ہوں تو ان سے اختلاف
کرنا جرصا حب فیہم مسلمان کاحق ہے۔

۳: اگرکوئی کے کہ حاکم وغیرہ نے سفیان توری کی بہت میں روایتوں کو تیج قرار دیا ہے۔ مثلاً دیکھتے ایک شخص کی کتاب: رفع یدین مے موضوع پر.. نور العینین کامحققانہ تجویہ

(شاههه)

تواس کا جواب یہ ہے کہ تھیج مقررشدہ قاعدے سے اور اُصولِ حدیث کے خلاف ہونے کی مجہ سے غلط یا تساہل ہے۔

یا درہے کہ حاکم وغیرہ پرمتسائل ہونے کا بھی الزام ہے ۔مثلاً دیکھئے حافظ ذہبی کا رسالہ:ذکو من یعتمد قولہ فی المجوح والتعدیل اوردیگرکتب

۵: اگر کوئی کے کہ آپ نے امام شافعی رحمہ اللہ پر تذلیس کے مسئلے میں اعتاد کیا ہے ،
 حالانکہ ان کا قول جمہور کے خلاف ہے۔!

تو جواباً عرض ہے کہ امام شافعی کا یہ فیصلہ کہ مدلس کی معتمن روایت ضعیف اور غیر مقبول ہوتی ہے، جمہور کے خلاف نہیں بلکہ جمہور محدثین کے موافق ہے جس پر ہمارا یہ مضمون بھی گواہ ہے جس میں بیس سے زیادہ حوالے صرف سفیان توری کے بارے میں چیش کر دیئے گئے ہیں اور اُصولِ صدیث کی کتا ہیں بھی اس کی مؤید ہیں، علمائے تحقیق وتخ تے اور اختلافی مسائل پر لکھنے والوں کی تحریروں سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے۔

 ۲: اگرکوئی کے کہ امام شافعی نے خود اپنی کتابوں میں مرسین مثلاً سفیان بن عیبنداور سفیان توری نے معتمن روایتیں لی ہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ مجر دروایت لینایا بیان کر ناتھیے نہیں ہوتی لہذا جو خض اسے تھیج

مقالاتْ®

سمجھ بیٹھا ہے تو وہ اپنی اصلاح کر لے۔

بطورِ فائدہ عرض ہے کہ سفیان بن عیبینہ ہے اہام شافعی کی تمام روایات ساع پرمحول ہیں۔ د کیھئے النکت للزرکشی (ص ۱۸۹) اور الفتح المبین (ص ۴۲)

سفیان توری ہے امام شافعی کی معتمن روایات کا بید مطلب ہرگز نہیں کہ امام شافعی ان روایات کو سیحے سیحے سے ہمارا مطالبہ بیہ ہے کہ کتاب الام وغیرہ ہے امام شافعی کہ وہ روایت معتمل سندومتن پیش کریں، جس بیں سفیان توری کا تفرد ہے، روایت معتمن ہے اور امام شافعی نے اسے سندہ سیحے یا سندہ حسن فر مایا ہے۔ اگر ایسانہیں تو پھر بیا عشر اض باطل ہے۔

2: اگر کوئی کہے کہ سفیان توری کی بہت می روایات کتب حدیث میں عن کے ساتھ موجود ہیں مثلاً سیحے بخاری، سیح مسلم سیحے ابن خزیمہ سیحے ابن حبان بسنن الی داود، سنن تر ندی ، مسند الی یعلیٰ وغیرہ۔

تواس کا جواب ہیہ ہے کہ کتبِ حدیث کے تین طبقات ہیں: ص

**اول: صحيح بخارىاور صحيح مسلم** 

ان دونوں کتابوں کواُمت کی تلقی بالقبول حاصل ہے لہٰذاان دو کتابوں میں م<sup>رکس</sup>ین کی *روایات ساع ہمتابعات اورشوا م*رمعتبر *ہ کی وجہ سے چھے ہیں*۔

دوم بصحح ابن خزيمه اورضح ابن حبان وغيرجا

ان کمابوں کو سی بالقبول حاصل بنیں لہذاان کے ساتھ اختان ف کیا جاسکتا ہے مثلاً می این خزیمہ میں سینے پر ہاتھ باندھنے والی روایت صرف سفیان توری کے عن کی وجہ سے ضعیف ہے اور مومل بن اساعیل پر جمہور محدثین بشمول امام یجی بن معین کی توثیق کے بعد اعتراض مردود ہے۔ دیکھئے میر امضمون: اثبات التعدیل فی توثیق مؤمل بن اساعیل (علمی مقالات جاص ۱۳۸۔ ۲۲۷)

سوم: سنن الې داو د بسنن تر ندی ، مسندا لې يعلیٰ اور مسندا حمد وغيره ص

ان کتابوں کے مصنفین نے اپنی کتابوں کے بارے میں صحیح ہونے کا دعویٰ نہیں کیا

مقَالاتْ

۔ لپذاان کتابوں میں مجر دروایت کی بنا پر بیکہنا غلط ہے کہصاحب کتاب نے اس روایت کوشیح قرار دیاہے۔

ا کے شخص نے ان کتابوں میں ہے بعض روایات کی تخر تنج کر کے بید دوئی کر دیا ہے کہ بیروایتیں ان کے نز دیکے صیح ہیں ، حالا نکہ بید عویٰ بالکل جھوٹ ہے۔

اضی کتابوں میں اہلِ حدیث کی متدل بہت می روایات موجود ہیں ،تو کیا وہ مخف یہ تشکیم کرتا ہے کہ بیتما م روایتیں ان کتابوں کے صنفین کے نز دیک صحیح ہیں؟

٨: تعض الناس نے امام شافعی اور جمہور محدثین کے خلاف بیقاعدہ بنایا ہے کہ اگر راوی
کشر التد لیس ہوتو اس کی معنعن روایت ضعیف ہوگی اور اگر قلیل التدلیس ہوتو اس کی
روایت صحیح ہوگی۔

عرض ہے کہ بیر قاعدہ غلط ہے، جبیہا کہ اس مضمون کے بیس سے زیادہ حوالوں سے ٹابت ہے۔

امام ابن المدین کا قول کہ لوگ سفیان توری کی روایتوں میں بیجی بن سعید القطان کے مختاج میں اس کی واضح ولیل ہے کہ سفیان توری کثیر الند لیس تھے، ورندلوگوں کا مختاج ہوتا کیسا ہے؟ غالبًا یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب کے عالم مسفر بن غرم اللہ الد مٹنی نے لکھا ہے: "و تعدلیسه کھنیو" اور سفیان توری کی تدلیس بہت زیادہ ہے۔

(الدليس في الحديث ٢٦٦)

تنبیہ: مسفر ندکور کا اہلِ حدیث یا غیر مقلد ہونا صراحثاً ثابت نہیں ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ اُن کا کیا مسلک ہے؟

ابوزرءابن العراقی نے کہا:''مشہور بالتدلیس ''بعنی سفیان توری تدلیس کے ساتھ مشہور ہیں۔ (کتاب الدلسین:۲۱)

اگر کوئی کے کہ حافظ العلائی وغیرہ نے سفیان توری کو طبقۂ ثانیہ میں لکھا ہے، جن کی
تدلیس کواماموں نے محمل ( قابل برداشت ) قرارویا ہے۔ (دیکھے جامع القصیل ص۱۱۲)

تواس کا جواب یہ ہے کہ حافظ العلائی نے زہری (۱۰۲۳) حمید الطّویل (۱۵٫۷۳) ابن جریج (۳۸۸۳) اور مشیم بن بشیر (۱۱۱ر۳) کوبھی اسی طبقۂ ٹانیہ میں تو ری کے ساتھ ذکر کیا ہے، حالا مکہ ان سب کو حافظ ابن حجر نے طبقۂ ٹالشہ میں ذکر کیا ہے۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ سے ابن جریج کی تدلیس (معنعن روایت) کے بارے میں بوچھاگیا تو انھوں نے فر مایا:

"يتجنب تدليسه فإنه وحش التدليس، لا يدلس إلا فيما سمعه من مسجووح ... "ان كى تدليس وعن والى روايت) سابقتاب كرتا (يعنى تقى سے بچنا) چائے كونكه أن كى تدليس وحشت تاك ہے، وه صرف مجروح سے ہى تدليس كرتے شے ... (سوالات الحاكم للد ارتطنى: ٢١٥)

امام احمد بن صالح المصر ی ّنے فرمایا کہا گرا بن جرت کے ساع کی تصریح نہ کریں تو اُس (روایت) کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ (تاریخ عنان بن سعیدالداری:۱۰)

ہشیم بن بشیر کے بارے میں ابن سعدنے کہا:'' .... و ما لم یقل فیه أخبر نا فلیس بشئی ''جس میں وہ ساع کی تصرح نہ کریں تو وہ کچھ چیز نہیں ہے۔ (طبقات ابن سعدے ۳۱۳) معلوم ہوا کہ جس طرح ابن جرت کا ورہشیم کو طبقہ ٹانیہ میں ذکر کرنا غلط ہے، اُسی طرح سفیان تو ری ، سفیان بن عیبینا وراعمش کو بھی طبقہ ٹانیہ میں ذکر کرنا غلط ہے۔

اگر کوئی کے کہ ایک شخص نے آپ کی کتاب: نور العینین کے رد میں ایک کتاب:
 محققانہ تجزید کھی ہے۔

تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کتاب میں صاحب کتاب نے ترک رفع یدین والی روایت میں سفیان توری کے سائ کی تصری پیش نہیں کی اور ندمعتمر متابعت ثابت کی ہے۔ اس کتاب میں سفیان توری کی تدلیس (معنعن روایت) کا دفاع کرنے کی ناکام کوشش کی گئی ہے، جو کہ ہمارے اس تحقیقی مضمون کی روسے باطل ہے۔

اس مخف نے حدیث کی کتابوں میں سے سفیان توری کی بہت سی معنعن مرویات پیش کر کے بیتا تُر دینے کی کوشش کی ہے کہ محدثین کرام سفیان توری کی معنعن روایات کو حجت

سیجھتے تھے، حالانکہ بیتاثر باطل ہے اور اس طرح کی مرویات کتبِ احادیث سے ہر مدلس راوی کی پیش کی جاسکتی ہیں، جنھیں نہ بریلوی حضرات تسلیم کرتے ، نہ ویو بندی اور نہ خفی حضرات تسلیم کرتے ہیں۔ ایسا طریقۂ کار کبھی اختیار نہیں کرنا چاہئے، جس کی وجہ سے تمام مدلسین کی تمام معنون روایات صبح قرار دی جائیں اورعلم تدلیس نضول ہوجائے۔

ایک شخص نے امام دارقطنی کی کتاب العلل (۱۵را ۱۵۳۵ رقم ۱۵۳۳) سے ابو بکر النہ شخص نے امام دارقطنی کی کتاب العلل (۱۵را ۱۳۵۵ رقم ۱۵۰۳) سے ابو بکر النہ شلی اور عبداللہ بن ادریس کی متابعات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، حالا تکہ یہ حوالہ بالکل بے سند ہونے کی وجہ سے مردود ہے اور دنیا کی کسی کتاب بیں صحیح یا حسن لذاته سند کے ساتھ ابو بکر النہ شلی یا عبداللہ بن ادریس کی روایت ِ فدکورہ میں لفظی یا معنوی (مفہوماً) متابعت ثابت نہیں ہے۔

بعض الناس نے لکھاہے:

"امام دارقطنی میلید نے" حدث به النوری عنه "کے لفظ کصے جس سے امام سفیان اوری میلید سے صیغة تحدیث تابت ہوتے ہیں ... "(محققانہ تجزیر ۱۹۲۰)

يهاستدلال دووجه مردود ب:

ا: امام دارقطنی کی پیدائش سے بہت عرصہ پہلے امام سفیان توری فوت ہو گئے تصالبذا یہ قول بے سند ہے۔

۲: حدث به المثوري عنه كامطلب يه بكرورى نے اس سے صديث بيان كى به للذائل سے ساع كهاں سے ثابت ہوگيا؟اس عن ساع كى تصرت كى تہيں ليكن بعض الناس ثابت كرنے كى كوشش كرد ہے ہيں \_ بحان اللہ!
 ثابت كرنے كى كوشش كرد ہے ہيں \_ بحان الله!

ایگ خص نے امام سفیان توری کی معنعن حدیث کے دس (۱۰) شواہد بنانے کی کوشش کی ہے جن میں نمبرا سے نمبر ۹ تک سب موقوف و مقطوع روایات اور ضعیف و مردود ہیں۔ ابراہیم نخعی مدلس تھ لہٰذاسید ناابن مسعود روائٹی ہے (جواُن کی پیدائش سے پہلے وفات پا گئے تھے) اُن کی ہرروایت مردود ہے، جا ہے انھوں نے ایک جماعت (مجبولین) سے ہی سنا ہو۔ مَقَالاتْ® مَقَالاتْ®

عبدالرزاق ، حماد بن ابی سلیمان ، ابن عیدینه ، سفیان توری اور ابراہیم مخفی سب مدلس سے البر جمہور سے البندا اُن کی مصعف روایات مردود کے تھم میں ہیں۔ آخری روایت میں محمد بن جابر جمہور محد ثین کے نز دیک ضعیف تھا۔ حماد اور ابراہیم دونوں مدلس تھے اور روایت معتفن ہے۔ مختصر رید کہ بیسب شواہد مردود ہیں اور بات سفیان ثوری کی تدلیس میں ہی پھنسی ہوئی ہے۔ اب آخر میں صاحب محققانہ تجزید (فیصل خان بر میلوی) کے پانچ جھوٹ باحوالہ اور روپیش خدمت ہیں:

ا: سیدنا عبداللہ بن مسعود رہائیٹو کی طرف منسوب روایت ِ فدکورہ کے بارے میں اس محض نے طحادی حنفی کی کتاب شرح معانی الآٹار (۱۲۲۸ /۲۲۲) سے تصحیح نقل کی (محققانہ تجزیہ ص۱۲۲)، حالا نکہ طحاوی نے اس روایت کو صراحانا صحیح نہیں کہاللہذا پہ طحاوی پر جھوٹ ہے۔ ۲: روایت ِ فدکورہ کے بارے میں اس محض نے حافظ این حجر کی کتاب الدرایہ (۱۷۰۵) نے قال کیا: ''صحیح'' (محققانہ تجزیم ۱۲۳)

بیکالاحھوٹ ہے۔

۳: روایت ندکوره کے بارے میں اس شخص نے مولا ناعطاء اللہ صنیف رحمہ اللہ کی تعلیقات سلفیہ (۱۲۳) نقل کیا: (صحح ''(محققانہ تجزیم ۱۲۵)

مولانا عطاء الله نے اس حدیث کوقطعاً صحیح نہیں کہا بلکہ ابوالحسن سندھی کا حاشیہ نقل کرکے میں کا حرف لکھ دیا ہے ( دیکھئے تعلیقات سلفیص ۱۲۳، حاشیہ ۲ ) لہذا عبارت نہ کورہ میں صاحب تجزیہ نے مولانا عطاء اللہ حنیف بھو جیانی رحمہ اللہ پرجھوٹ بولا ہے۔

م: صاحب محققانة تجزيين كها:

'' کہ امام شافعی بیشانیڈ کا بعد والاقول بھی یہی ہے کہ ان دونوں حضرات ہے (حضرت علی رشانٹیڈ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رشانٹیڈ ) ترک رفع یدین ٹابت ہے۔'' (محققانہ تجزیہ سے۔'ا مید بالکل کالاجھوٹ ہے۔

۵: صاحب تجزید نے کہا: "زبیرعلیزئی صاحب امام بزار مینید برجرح کرتے ہیں اوران

مقالاتْ® مقالاتْ

کی تو ثیق کے قائل نہیں ہیں۔ لہذاان کا قول کیسے پیش کر سکتے ہیں۔'' (محققانہ تجزیب ۱۱۵)

ہے جھوٹ ہے کیونکہ میر بےنز دیک امام بزار ثقة بخطی اور صدوق حسن الحدیث ہیں اور متعدد مقامات پر میں نے ان کی بیان کر دہ احادیث کوشیح قرار دیا ہے۔

معلود مقامات پریان ہے ان میں کردہ جاری ہوں۔ میٹ مکر معکمہ جان کے جامع میں کا

مثلاً د نکھنے علمی مقالات (ج اص۱۱۲)

ما ہنامہ الحدیث: ۲۳ میں بھی آخریں خطیب بغدادی اور ابوعوانہ وغیر ہماہے محدث بزار کا تقہ وصدوق ہونانقل کیا گیا ہے۔ (دیکھیے ۴۰۰)

ان کےعلاوہ اس مخص کے اور بھی بہت سے جھوٹ ہیں مشلاً مسندا حمدییں مجر دروایت کی وجہ سے امام احمد بن خنبل سے ''احتج بہ' نقل کرنا ، وغیرہ۔

د كيميخ محققانه تجزيه (ص١٢٢)

اس شخص کی جہالتیں بھی بہت زیادہ ہیں۔مثلاً:

'' حدث به الثورى عنه ''كوساع پرمحمول كرنا۔ (تجربير،٩٢)

اور پیکہنا که'' ویسے بھی ثم لا لیعود کے بغیر بھی احناف کا دعویٰ ثابت ہوتا ہے۔'' (تج بیں ۱۹۹)

حالانکہاس ضعیف روایت میں ''نسم لا یعود''اوراس کے مفہوم کی زیادت باطل ثابت ہوجائے تو ہریلویوں دیوبندیوں کا دعویٰ اوراس کی بنیاد ہی ختم ہو جاتی ہے، ساری

عمارت دھڑام سے گر جاتی ہےاور'' بھٹ'' بیٹھ جاتا ہے۔ لتنہ ہ

خلاصة التحقیق: ہمارے اس مرل اور تحقیقی مضمون میں ثابت کر دیا گیا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود ﴿ اللّٰمَةُ ۚ کی طرف منسوب ترک رفع یدین والی روایت میں سفیان ثوری مدلس ہیں

جوطبقہ' ثالثہ کے مدلس ہیں لہٰذاان کی بیمعنعن روایت ضعیف ومردود ہے۔ سرے میں میں میں الم

د نیا کی کسی کتاب میں روایت ِ مٰدکورہ میں امام سفیان اُوری کے ساع کی تصریح موجود نہیں اور نہ کوئی معتبر متابعت کہیں موجود ہے۔

اللِ ایمان کو چاہئے کہ ضدوعنا د کو چھوڑ کرحق کو تسلیم کریں اور اس میں دونوں جہانوں کی کامیا بی ہے۔و ما علینا إلا البلاغ (۲/متمبر ۴۰۰۹ء، ۲۱/رمضان ۱۳۳۰ھ)

## امام عبدالعزيز بن محمد الدراور دى المدنى رحمه الله اورجمهور كى توثيق

امام ابو محد عبدالعزیز بن محد بن عبید الدراور دی المدنی رحمه الله (متوفی ۱۸۷ه) کے بارے میں محدثین کرام کا جرح و تعدیل میں اختلاف ہے۔ اس اختلاف کو فیصلہ کن طور پر حل کرنے کے لئے سب سے پہلے امام عبدالعزیز الدراور دی کی توثیق و تعدیل کے حوالے پیش فدمت ہیں:

اساء الرجال کے مشہور امام یجی بن معین رحمہ اللہ سے بوچھا گیا: آپ کے نزدیک سلیمان بن بلال زیادہ محبوب ہیں یا در اور دی؟ تو انھوں نے فر مایا: "سلیمان و کلا هما شقة "سلیمان (زیادہ محبوب ہیں) اور دونوں ثقة ہیں۔ (تاریخ عثان بن سعید الداری: ۲۸۹) امام ابو بکر بن ابی خیشمہ کی روایت ہے کہ (امام) ابن معین نے فر مایا:

'' المدر اور دي صالح، ليس به باس '' (کتاب الجرح والتعديل ۱۹۹۸ وسنده محج) امام يجي بن معين نے کہا: ميس جس کو ليس به باس کبوں تو وہ تُقد (جوتا) ہے۔ (الكفاللخطيب ص٢٢ وسنده محج ، تاريخ ابن الي خدم ١٩٣٣ وسنده محج)

٣) امام ابوالحسن العجلي رحمه الله ن كها: " ( مدني ) ثقة " ( تاريخ العجلي ١٠١٦)

۳) امام ما لک اور دراور دی کے شاگر دمصعب بن عبدالله بن مصعب بن ثابت بن الزبیر القرشی الاسدی الزبیری رحمه الله (متوفی ۲۳۱ه ) نے کہا:'' مسالک بسن أنسس يسو ثق المدر اور دي ''ما لک بن انس دراور دی کوثفة کہتے تھے۔

( كتاب الجرح والتعديل ٥ر٩٥ وسند وصيح)

اساءالرجال کے دوسرے شہوراما علی بن المدینی نے فرمایا:

" هو عندنا ثقة ثبت" وه جاريز ديك تقد ثبت (اعلى درج ك تقه) إير

(سوالات محمر بن عثان بن الى شيبالصدوق: ١٦٠)

اہام بخاری نے (میرے علم کے مطابق) عبدالعزیز الدراوردی سے سیح بخاری میں چودہ (۱۲۳)روائیتیں لی میں یامتابعات میں ذکر کیا ہے:

صحح بخاری: ح ۱۲۵، ۵۰۲۱، ۱۸۰۷، ۱۳۹۵، ۵۸۸۳، ۲۳۲۳- ۱۳۲۳، ۱۹۷۸، ۱۹۸۸، ۵۰۵۵، ۱۳۵۷، ۱۴۵۲، ۱۹۸۹، ۱۹۸۵، ۱۹۳۸ .

فائدہ: امام بخاری نے امام تماد بن سلمہ سے سیح بخاری میں استشہاد کیا ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے محمد بن طاہر المقدی (متونی ۵۰۵ ھ) نے کہا:'' بسل استشہد بسه فسی مواضع لیبین أنه ثقة '' بلکہ انھوں (بخاری) نے کی مقامات پراس کے ساتھ استشہاد کیا تا کہ بیبیان کردیں کہ وہ تقدین ۔ (شروط الائمة السة ص ۱۸، یاص)

دوسرے دلائل کو بدِنظرر کھتے ہوئے معلوم ہوا کہ امام بخاری جس راوی کی روایت صحیح بخاری میں لائیں ،اوراُس پراُن کی جرح ثابت نہ ہوتو وہ اُن کے نز دیک ثقة ہوتا ہے۔ ۲) امام سلم نے (میرے علم کے مطابق) صحیح مسلم میں عبدالعزیز الدراور دی ہے ساٹھ (۲۰)روایتیں بیان کی ہیں:

صحیح مسلم: ح ترقیم وارالسلام ۲۲،۱۵۱،۰۸۱،۲۰۲۰،۰۱۳،۳۲۳،۰۲۲،۳۵۵،۳۲۸،۳۳۳، ۲۲،۳۵۵،۳۲۸،۳۳۳، ۲۲،۳۵۵،۳۲۵۲، ۲۲،۳۵۵، ۲۲،۳۵۵، ۲۲،۳۵۵، ۲۲،۳۵۱، ۲۲،۳۵۵، ۲۲،۳۵۱، ۲۲،۳۵۱، ۲۲،۳۵۱، ۲۲،۳۵۱، ۲۲،۳۵۱، ۲۲،۳۵۱، ۲۲،۳۵۱، ۲۲،۳۵۱، ۲۲۰۵، ۲۲،۳۵۱، ۲۲۰۵، ۲۲،۳۵۱، ۲۰۵۰، ۲۲،۰۹۵، ۲۲،۰۹۵، ۲۲،۰۹۵، ۲۲،۰۹۵، ۲۲،۰۹۵، ۲۲،۰۹۵، ۲۲،۰۹۵، ۲۲،۰۹۵، ۲۲،۰۹۵، ۲۲،۰۹۵، ۲۲،۰۹۵، ۲۲،۰۹۵، ۲۲،۰۹۵، ۲۲،۰۹۵، ۲۲،۰۹۵، ۲۲،۰۹۵، ۲۲،۰۹۵، ۲۲،۰۹۵، ۲۲،۰۹۵، ۲۲،۰۹۵، ۲۲،۰۹۵، ۲۲،۰۹۵، ۲۲،۰۹۵، ۲۲،۰۹۵، ۲۲،۰۹۵، ۲۲،۰۹۵، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰، ۲۰۵۰

چونکہ اہام مسلم سے عبد العزیز الدراوروی پر کوئی جرح ثابت نہیں البذاوہ امام سلم کے بزدیک ثقہ وصدوق تھے۔ حاکم نے کہا: (امام) مسلم نے عبد العزیز بن محمد کے ساتھ جحت

مقالاتْ® مقالاتْ

پکڑی (بعنی أن بے بطورِ جمت روایت لی) ہے۔ (المتدرک ۱۸۵۱ ۲۸۵)

. ٧) امام ترندی نے عبدالعزیز بن محمد کی روایت بیان کرنے کے بعد فرمایا:

"هذا حديث حسن صحيح" (سنن الرزى: ٢٥)

معلوم ہوا کہ وہ امام ترندی کے نزدیک ثقہ وصدوق تھے۔

نيزد كيميئ سنن الترندي (٩٣٨ .. وغيره)

♦) امام ابوعواندالاسفرائن نے صحیح ابی عوانہ میں عبدالعزیز الدراور دی ہے روایت بیان کی
ہے۔ (دیکھیئے سندانی عوانہ جام ۲۵ م)

۱ مام ابن نزیمد نے عبدالعزیز بن محمد کی روایت سے صحیح ابن نزیمہ میں ججت پکڑی۔
 ( دیمئے جاس ۳۸۱ م ۵۷۷ دفیر و)

• 1) امام ابن الجارود نے اپنی مشہور کتاب المنتقیٰ میں عبدالعزیز بن محمد کی روایت سے استدلال کیا۔ دیکھے المنتقیٰ (ح ۴۲۰)

اشرفعلی تھانوی ویوبندی نے ایک روایت کے بارے میں کہا:

" و أورد هـ ذا الـحديث ابن الحارود في المنتقى فهو صحيح عنده فإنه لا يأتي إلا بالصحيح كما صرح به السيوطي في ديباجة جمع الحوامع "

اس حدیث کوابن الجارود نے متقلٰ میں بیان کیا ہے، پس بیان کے نزدیک صحیح ہے کیونکہ وہ اس ( کتاب ) میں صرف صحیح (حدیث) ہی لاتے ہیں جیسا کہ سیوطی نے جمع الجوامع کے دیباہے میں صراحت کی ہے۔ (بوادرالؤادرس ۱۳۵، ترجمہاز ناقل)

11) حاكم نے اپنی مشہور كیاب المستدرك على الصحيحين میں عبدالعزيز بن محمد كى روايت كو" صحيح الإسناد" كہا۔

د كيميخ المستدرك (ج اص ٢٠٥ ح ٢٣٨، نيز د كيميخ ار١٩١٦ ح ٤٩٨)

17) امام حسین بن مسعود البغوی نے عبدالعزیز بن محمد کی بیان کردہ ایک حدیث کے بارے میں کہا:'' هذا حدیث صحیح'' مے حدیث میں کہا:'' هذا حدیث صحیح'' مے حدیث میں کہا:''

۱۳) الضياء المقدى نے عبدالعزيز بن محد كى روايت كوالمختارہ ميں ذكركيا۔ و كيھے الا حاديث المختارة (جسم سسس ۲۵ ح ۱۳۹۸)

۱۱ ما ابوحفص عمر بن احمد بن شامین الواعظ رحمه الله (متوفی ۱۳۸۵ هـ) نے عبد العزیز
 بن محمد کو کمتاب الثقات میں ذکر کیا۔ و کیھیئے ص ۱۲۱ ، فقرہ: ۹۳۳ و ۹۳۵

10) حافظ ابن حبان نے عبدالعزیز الدراور دی کو کتاب الثقات میں ذکر کیا اور کہا:

'' وكان يخطئ ''اوروه فلطي كرتے تھے۔(ج2ص١١١)

خود حافظ ابن حبان نے سیح ابن حبان میں عبدالعزیز بن محد ندکور سے بہت می ردایتیں بیان کی بیں۔ مثلاً و کی میں عبان ج۸ام ۱۵۱) کی بیں ۔مثلاً و کی میں حبان ج۸ام ۱۵۲،۱۵۲،۱۵۲،۱۱ در فبرست صحح ابن حبان ج۸ام ۱۵۱) فبرست کے مطابق ۹۳ روایات ہیں ، جن سے ثابت ہوا کہ یہاں ابن حبان کے

مہرست سے مطابی ۹۴ روایات ہیں ، بن سے تابت ہوا کہ یہاں ابن حبان کے نزد کیک'' یسنعسطسی ''سے مرادعبدالعزیز کاضعیف ہونانہیں ہے، ورندوہ ان کی بہت سی ردایتوں کوسیح قرار ندد ہیتے۔

حافظ ابن حبان نے عبدالعزیز ندکورکو کتاب''مشاهیر علماءالامصار'' میں ذکر کیا اور کہا: یہ ن

وہ اہلی مدینہ کے فقہاءاور سادات (سرداردں) میں سے تھے۔ (ص۱۳۶ تـ ۱۱۲۰)

۱۷) ہیم قی نے عبدالعزیز الدراور دی کی ایک موتوف روایت کے بارے میں کہا:

" هذا هو الصحيح موقوف "بيموتوفردايت صحح بـ (اسن الكبرئ ٢١١/٥)

♦ 1) حافظ ذہبی نے کئی مقابات پڑتلخیص المت درک میں عبدالعزیز رحمہ اللہ کی روایات کو صحیر سے دوئر سے بریر مضاف : تاریخ

صحيح كها \_مثلاً د كيهيئه يهي مضمون فقره نمبراا

اوركها: " الإمام العالم المحدّث " (سراعام البلاء ١٩٧٨)

عافظة أبى في مريد قرمايا: "حديثه في دواوين الإسلام الستة لكن البخاري روى له مقروناً بشيخ آخر و بكل حال فحديثه و حديث ابن أبي حازم لا ينحط

مقَالاتْ®

عن موتبة المحسن ''أن كى صديث اسلام كى چو (اہم) كتابول يس بے كين بخارى نے دوسرے راوى كو لاكران سے روایت كى اور ہر حال ميں أن كى اور ابن الى حازم كى حديث حسن كے درجے سے نہيں گرتی۔ (العمل ۱۸۸۸)

19) ابن عبدالبرنے عبدالعزیز بن محمد الدراوردی کی بیان کروہ ایک صدیث کے بارے میں کہا:'' و هذا حدیث مدنی صحیح ''اور بیصدیث مدنی (اور ) صحح ہے۔
(التمبید جمعم ۳۳۳)

• ٧) امام شعبه نے عبدالعزیز الدراوروی سے روایت بیان کی۔ دیکھئے تہذیب الکمال (طبع مؤسسة الرسالہ ج ۴ ص ۵۲۸)

ا مام شعبہ (عام طور پر )اپنے نز دیک ثقہ سے روایت کرتے تھے۔

و كيميّ مقدمة تهذيب التهذيب (جاص ٥) اور قواعد في علوم الحديث لظفر احمد التحانوي الديو بندي (اعلاء السنن ج١٩ص ٢١٧)

شعبہ سے دراور دی پر کوئی جرح ٹاہت نہیں البذا تحقیق ندکور سے ٹابت ہوا کہ اُن کے نز دیک دراور دی ثقہ (یاصدوق) شے۔

> ۲۶) امام عبدالرطن بن مهدی نے عبدالعزیز بن محمد سے روایت بیان کی۔ د کیھئے تہذیب الکمال (۵۲۸/۴)

عبدالرحلٰ بن مہدی (عام طور پر )اپنے نزدیک صرف ثقنہ سے ہی روایت بیان کرتے تھے۔دیکھئے قدریب الراوی (جام ۳۱۷)اوراعلاءالسنن (ج9اص۲۱۲)

یہاںعبدالعزیز ندکور پرعبدالرحمٰن بن مہدی کی جرح نہ ہونے کی صورت میں روایت کرنا اُن کی طرف سے تو ثِق ہے۔

۲۷) حافظ نور الدین البیثمی نے عبدالعزیز بن محمد الدراوردی کی سند والی روایت کے بارے میں کہا:'' و رجاله ثقات ''اوراس کےراوی ثقنہ ہیں۔ (جمع الروائدج اس ۲۸) ۳۳) حافظ ابن الملقن نے عبدالعزیز بن محمد کی ایک روایت کے بارے کہا:

مقالات<sup>®</sup>

333

'' و إسناده على شرط الصحيح ، عبدالعزيز من رجال الصحيحين ... '' اوراس كى سند صحيح كى شرط پر ہے،عبدالعزيز صحيحين كراويوں ميں سے ہيں...

(البدرالمغير ج٨ص٠٢٨)

**٧٤**) حافظا بن حجر العسقلاني نے کہا: "صدوق "وه سیچراوي ہیں۔

(فتح الباري ج ۳ ص ۹۵ تحت ح ۱۲۳۸\_۱۲۳۸)

اوركها: "صدوق ، كان يحدث من كتب غيره فيخطي ، قال النسائي : حديثه عن عبيدالله العمري منكر "يچراوى بين، وه دوسرول كى كابول سے صديث بيان كرتے تو غلطى كرتے تھے، أن كى عبيدالله (بن عر) العرى سے حدیث مكر ہے۔ (تقريب البندیب: ۲۱۱۹)

تحريرتقريب التهذيب والول في لكهاب: "بل: ثقة .. " إلى بلكه وه تقد مين ..

(529の127)

انھوں نے جرح کوعبیداللہ العمری کی روایت سے مخصوص کر کے کہا:

" و باقی حدیثه صحیح "اوراس کی باقی مدیثین صحیح میں۔ (اینام ۲۵۳)

خود حافظ این مجرنے عبدالعزیز بن محمد کی بیان کردہ ایک مدیث کے بارے میں فرمایا:

" هذا حديث صحيح "يوديث يح ب (نائ الافكارج٣٥٠٠)

**۷۵**) امام یعقوب بن سفیان الفاری رحمه الله نے عبدالعزیز الدراوردی کی بیان کروہ

ا يك حديث كو " وهذا إسناد جيد "اوريسندا چي به كهااور فرمايا:

" عبدالعزيز عند أهل المدينة إمام ثقة "

الل مدينك زويك عبدالعزيزامام تقديس (كتاب المرنة والتاريخ جاس ١٣٠٩)

۲۲) علامة وى نعبدالعزيز بن محدى ايكروايت كود ياسناد جيد "كها.

و كيميخ خلاصة الاحكام (ج اص ١٠٠٣ م ٢٦٢٢ ، دومر انسخدج اص ١٠٨٣ م ١٢٨١)

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مقَالاتْ<sup>®</sup>

ح ۱۲۸۸) کے بارے پی کہا: '' أخوجه الدار قطني في سننه باسناد حسن '' اے دار قطنی نے سنن میں حسن سندے روایت کیا ہے۔

(مخضرسنن الي داو دللمنذري جاص ١٩٩٣ ح٨٠٨)

فائدہ: روایت کی تھیج صاحب تھیج کے زدیک راویوں کی توثیق ہوتی ہے۔

د كيهيئن نصب الرابي (جاص ١٣٩، جسم ٢٦٨) بيان الوجم والايهام لا بن القطان الفاى (ج٥ص ٣٩٥ ح ٢٥٨٢) تعجيل المنفعه (ص ٢٢٨ ترجمة عبدالله بن عبيد الديلي ،ص ٢٢٨

ترجمه عبدالرحمٰن بن خالد بن جبل العدواني ) اورتهذیب العهذیب (ج۵ص ۹-۳۰-۳۱۰، .

دوسرانسخهج ۵ص۱۷۲، ترجمة عبدالله بن عتبه بن الب سفيان )

۲۸) حافظ ابن کثیر نے عبد العزیز کی ایک روایت کو 'بست د صحیح ''اور' و هذا
 اسناد علی شرط مسلم ''کہا۔

د کیھے تفسیرابن کثیر ( بخفیق عبدالرزاق المهدی ۱۸۳۲ تحت ۲۰۲۲ سورة النساء آیت: ۳۳) ۲۹) عبدالحق المبلی نے اپنی کتاب '' الاحکام الوسطی'' میں عبدالعزیز کی روایت ذکر کی (جاص ۳۹۹) اور جرح نہیں کی جواُن کی طرف سے تھیجے ہے۔

محمد ناصرالدین الالبانی نے کہا کہ اسے عبدالحق نے ''الا حکام الکبریٰ'' (۴۵۰) میں صبح کہا ہے۔ دیکھیے اصل صفة صلوٰ ۃ النبی مَنَافِیْزِمُ (ج۲ص ۷۴)

• ٣) امام دار قطنی نے عبدالعزیز بن محمد (الدراوردی) کی بیان کرده ایک روایت کے بارسین دونی کے بارسین کے بارسین کے بارسین کے دونی کے بارسین کی بیان کردہ ایک دوایت کے بارسین کے بارسی کے بارسین کے بارسین کے بارسین کے بارسین کے بارسین کے با

ان کے علاوہ تو ثیق وتعریف کے اور بھی بہت سے حوالے ہیں مثلاً:

ا: سيوطي

(ديكين الحاوى للفتاوى جاص حص مديث مصنف سعيد بن منصور مقال: بسند في غاية الصحة )

٢: زرقانی (شرح المواهب مر ٣٠٠ بحواله اصل صفة صلاة النبي مثل فيظ حاص ٢٠٠)

٣: اين العما والحسليل (شفرات الذبب اله٣١٦ وقال: " وكان فقيهًا صاحب حديث ")

مقَالاتْ<sup>®</sup>

m: امام ابو بكر الحميدي (وكيية المعرفة والتاريخ جاص ٢١٨)

🖈 الوصير كى (ز دائد شن ابن بادب ٢٥٦ ح ٥٩٨، حديث ابن باجه: ١٤٦٥)

ا مام عبدالعزیز الدراوردی کی توثیق کرنے والےعلماء کے نام علی التر تبیب مع حوالہ نمبر درج ذیل ہیں:

ابن الجاروو (۱۰) ابن حبان (۱۵) ابن حجر (۲۳) ابن خزیمه (۹) ابن شامین (۱۲) ابن عبد البر (۱۹) ابن شامین (۱۲) عبد البر (۱۹) ابن کثیر (۲۸) ابن الملقن (۲۳) ابوعوانه (۸) ابونعیم الاصبهانی (۱۲) بخاری (۵) بغوی (۱۲) بیبی (۵۱) ترندی (۷) حاکم (۱۱) دار قطنی (۳۰) زبی (۱۸) شعبه (۲۰) الفیاء المقدی (۱۳) عبد الحق الاهبیلی (۲۹) عبد الرحمٰن بن مهدی (۲۱) عجل (۲) علی بن المدینی (۳۷) مالک (۳۷) مسلم (۲) منذری (۲۷) نووی (۲۷) بیبیمی (۲۲) یکی بن معین (۱) بیتقوب بن سفیان الفاری (۲۵)

ا مام عبدالعزیز بن محمد الدراور دی کی توثیق کے بعد (بعض الناس کی تحقیق وتح یف کے مطابق ) جرح کرنے والے علاء کے حوالے درج ذیل ہیں:

ا: حافظ ذہبی نے کہا کہ ابوحاتم الرازی نے کہا:''لا یسعت بد ''اس کے ساتھ جمت نہیں کری جاتی۔ (میزان الاعتدال ۱۳۲۲، دوسرانی ۱۳۷۳)

یہ حوالہ مجھے باسند سیح امام ابوحاتم سے نہیں ملا، جبکہ کتاب الجرح والتعدیل میں لکھا ہوا ہے کہ ابوحاتم نے فرمایا:'' معد تت '' یعنی وہ محدّث ہیں۔ (جدہ ۲۹۱س) ظہوراحمہ نامی ایک دیو بندی نے اس حوالے کے لئے'' الجرح التعدیل ( )'' کا ذکر کیا ہے گرجلداور صفحے کا کوئی حوالہ نہیں دیا، جواس بات کی دلیل ہے کہ دال میں پھھ کالا ہے۔ دیکھئے رکعات ترادی کا یک جائزہ (ص ۲۵۰)

۲: امام ساجی نے فرمایا: "کان من أهل المصدق و الأمانة إلا أنه کشیر الوهم "
وه سچائی اور امانت والول میں سے تھے لیکن وہ کثیر الوہم (بہت غلطیاں کرنے والے)
تھے۔ (تہذیب المبتدیب ۲۱۲۷)

مقالات<sup>©</sup>

یے حوالہ بے سند ہے اور ہوسکتا ہے کہ حافظ ابن حجرنے اسے ساجی کی کتاب الضعفاء فقل کیا ہو۔ واللہ علم

۳: امام احمد بن حنبل نے فرمایا: "كتباب أصبح من حفظه ... عامة أحددیث الدر اور دي عن عبید الله أحددیث عبدالله العمري مقلوبة ... عنده عن عبید الله مناكیر "اس کی كتاب أس کے حافظ سے زیادہ حجے ... دراوردی کی عبیدالله سے عام روایتی عبدالله العری کی بیں جومقلوب مو (كرأك ) گئ بیں ... اس كے پاس عبدالله سے مكر روایتی بیں -

(سوالات الي داود طبع مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنو روص ٢٢٢،٢٢٩ فقره: ١٩٨)

اس قول میں جرح کا تعلق درادردی کی عبیداللہ العمری سے روایت سے ہے۔ اس میں اس میں

منبید: عبدالله العری (امکبر) ضعیف راوی تھے کیکن خاص نافع سے اُن کی روایت حسن موتی ہے اور دراور دی کی عبید الله العربی سے روایات بھی تحقیق راج میں حسن ہیں۔

حافظ ذہبی نے کہا: احمد بن خنبل نے کہا: جب وہ حافظے سے حدیث بیان کرے اُسے وہم

ہوتا ہے، وہ کوئی چیز نہیں ہے، اور اگر کتاب ہے روایت کرے تو اچھا ہے... اور جب حافظے

ہےروایت کرے توباطل روایات نقل کرتا ہے۔ (میزان الاعتدال جمع ٦٣٣ ـ ١٣٣٠)

بیحوالہ بے سند ہونے کی وجہ سے بھی غیر ٹابت اور مروود ہے۔

٣: المم ابوزرعة الرازى في كها: "سي الحفظ فربما حدّث من حفظه الشي

فیسخسطسی ''وہ می الحفظ ( خراب حافظے والا ) ہے پھر بعض اوقات وہ حافظے سے کوئی چیز بیان کرتا تو اُسے غلطی لگ جاتی تھی ۔ ( کتاب الجرح والتعدیل ۳۹۲/۵)

بیال رہ راحد دیو بندی نامی ایک شخص نے امام عبدالعزیز بن محمد کے بارے میں کہا:

'' امام احمد بن زیر رُ فرماتے ہیں: لیس بشی کہ یہ چھنیں ہے۔''

(رکعاتِ رّاد تَحَالِک تَحْقِقَ جائز وس ۲۵۰)

عرض ہے کہ یہ بے سندا وربے حوالہ بات ثابت نہ ہونے کی وجہ سے مردود ہے اور

مقالاتْ® مقالاتْ

احمد بن زبیر کون ہے؟ اس کا بھی کوئی ا تا پتانہیں ہے۔

۵: امامنائی نے کہا: "لیس بالقوی "اور کہا:

"ليس به باس و حديثه عن عبيد الله بن عمر منكر "

وہ القوی نہیں ...اس کے ساتھ کوئی حرج نہیں اور عبیداللہ بن عمر ہے اس کی حدیث مشر

ہے۔ (تہذیب البجدیب ج۲ص۳۵۳ دوسرانسخدج۲ص۲۱۳ بتبذیب الکمال جمص۵۲۹)

یقول باسند سی متصل نہیں ملااور دوسرے بیکه ای قول میں'' لیس بد بناس ''کے ذریعے سے عبدالعزیز بن محمد کی توثیق موجود ہے لہذا ہی جرح تمین وجہ سے مردود ہے:

اول: صاحب جرح ہے جرح کے جوت میں نظرے۔

دوم: اس کاتعلق صرف أن روايات سے ہے جو دراوردی نے عبيد الله بن عمر سے بيان کی بين۔ بين ۔

سوم: ميرج جمهور كي قيل كے خلاف ہے۔

منبهیه: امام نسائی کی کتاب الضعفاء ( ۳۹۰ تا ۳۹۴) میں عبدالعزیز بن محمد کا نام ونشان نهیں ملا۔ واللّٰداعلم

٢: حافظ ابن تجروغيره نے كہا كرمحر بن سعد نے كہا: "وكان شقة كثير الحديث يغلط "اوروه ثقة تحق كثير الحديث تقيم المعلى التي تقى \_

(مثلاً و مکھے تہذیب العہذیب ۲ (۳۵۴)

اس عبارت کاتر جمہ ظہوراحمہ نے تحریف کرتے ہوئے درج ذیل الفاظ میں لکھا ہے: '' بیدویسے تو ثقہ اور کثیر الحدیث ہے کیکن روایت حدیث میں غلطیاں کرتا ہے۔''

(ركعات ِ رَاورْ كَا يَكْتَقِيقَ جَا يَزُهُ ص ٢٥٠)

اس ترجیے میں'' ویسے تو'' کے الفاظ من گھڑت اور تحریف ہیں۔ \*\* نظہور احمد دیو بندی نے کہا:'' امام ابن حبان کتاب الثقات میں اس کوخطا کاربتلاتے ہیں۔'' (رکعائے ترادح کا کیے تحقیق جائزہ ص۲۵)

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مقَالاتْ<sup>©</sup>

عرض ہے کہ بیالی جرح نہیں کہ عبدالعزیز کی تمام روایات کو ضعیف قرار دے کر ددکر دیا جائے بلکہ حافظ این حبان نے عبدالعزیز بن محمد کی نوے (۹۰) سے زائد روایات کو سیح قرار دے کربیر ثابت کردیا ہے کہ وہ اُن کے نزدیک سیح الحدیث ہیں۔ ویکھئے تو ثیقِ محدثین کا حوالہ نمبر ۱۵

کی ظہور احمد دیو بندی نے کہا: '' امام سعد بن سعیدٌ فرماتے ہیں: فیدلین \_ بیروایت صدیث میں کمزور ہے۔'' (رکعات تراوی کا کیے تقیق جائزہ میں ۲۵ بحوالہ میزان الاعتدال ۱۳۳۶۲) عرض ہے کہ میزان کے ذکورہ حوالے میں صافظ ذہبی نے لکھاہے:

"عبدالعریز بن محمد عن سعد بن سعید - وفیه لین عن آبیه عن عائشة - مرفوعًا: کسر عظم المیت ککسره حیًّا "عبدالعزیزبن جُرمُن (از) سعد بن سعید - اوراس می کمزوری ہے - ازاینے والد (صحیح ازعرہ ہے) از عائشہ - مرفوع ہے: میت کی ہڈی توڑنا اس طرح ہے جیسے زندہ کی ہڈی توڑنا - (یران الاعتدال ۱۳۳۶)

اس روایت میں جو سعد بن سعید ہیں وہ عبدالعزیز الدراوردی کے استاذ سے اور حافظ ذہبی نے اُن کے بارے میں" وفیه لین " [اوران میں کمزوری ہے] کہا ہے، نہ کہ سعد بن سعید نے سعد بن سعید کے عبدالعزیز برجرح کی ہے۔

اس ایک حوالے سے ہی صاف ثابت ہو گیا کہ ظہورا حمد ند کورعر بی زبان سے پکا جاہل ہے، جوایک عام عبارت کا صحیح ترجمہ بھی نہیں کرسکتا۔عرض ہے کہ اس جہالت کے باوجود اسے کس ڈاکٹرنے کہاہے کہ کتابیں لکھنا شروع کردو۔!؟

جنمبیه: روایتِ مٰدکوره سنن ابن ماجه (۱۶۱۶) میں بھی موجود ہےاور سعد بن سعید بن قیس الانصاری (ندکور) قولِ رانح میں جمہور کے نز دیک ثقه وصدوق تھے۔ سے

د کیھے میری کتاب: علمی مقالات (ج م ۳۲۴)

بلكه خود حافظ ذبي نے لكھا ہے: "أحسد الشقسات "وه تقدراولوں ميں سے ايك تھے۔ (الديل ، ۴۸۲،۵) مَقَالاتْ <sup>®</sup>

لبذاان پرجرح مردود ہے اوراین ماجہ کی حدیث بلحاظِ سند حسن لذاتہ ہے۔ دیکھئے میری کتاب: تسہیل الحاجہ فی تخریخ تحقیق سنن ابن ماجہ (قلمی ۱۱۲) قارئین کرام! تمیں (۳۰) سے زیادہ علاء کی توثیق کے مقابلے میں ظہورا حمد دیو بندی نے کل دس اقوالِ جرح (تو ژمروژ کر) چیش کئے، جن میں سے تین ٹابت ہی نہیں ہیں لہذا باقی نیچ: سات ۔ ان سات تجریحی اقوال کے بل بوتے پرظہورا حمد نے لکھا ہے:

''عبدالعزیز درادردی کوجمہور محدثین نے تقدادر صدوق نہیں کہا، صرف چند محدثین نے اس کی توثیق کی ہے۔ اس کے بالمقابل اکثر ائمہ مدیث نے باقر ارغیر مقلدین اس پر سخت اور مفسر جرح کی ہے، جیسا کہ بحوالہ گزر چکا ہے۔۔۔۔'' (رکعات ترادی ایک تحقیق جائزہ ص۲۵۳)

سجان الله! تمیں کے مقابلے بین دی ادر پھر بھی جمہور محدثین نے اسے ثقہ وصدوق نہیں کہا؟!

آلِ دیو بندکو چاہئے کہاہیے اس ظہور کوعلم الحساب ( ریاضی ) پڑھائیں تا کہ وہ دی اور تمیں کا فرق سمجھ سکے ورنہ... ہاں طرح بے عزتی ''خراب'' ہوتی رہے گی۔ **خلاصة انتخیق:** عبدالعزیز بن محمد الدراور دی رحمہ اللہ جمہور کے نز دیک ثقہ وصدوق تھے لہٰذاان کی بیان کر دہ حدیث صححح یا حسن لذاتہ ہے اور اُن پر جرح مردود ہے۔

یادرہے کہ عبید اللہ العمری سے اُن کی روایت بھی حسن ہے، جبیبا کہ اقوالِ جرح نمبر ۳ کے تحت گزر چکا ہے۔

جمہور کی توثیق کے بعد ہرفتم کی جرح مردود ہوتی ہے، چاہے لوگ اُسے جرح مفسر کہتے پھریں اوری الحفظ ،کثیر الغلط اور تخطی کثیر أوغیرہ الفاظ کے ساتھ پیش کرتے رہیں۔

آلِ دیوبندے''امام' سرفراز خان صغدرکڑمنگی دیوبندی نے کہا:

''بایں ہمہ ہم نے توثیق وتضعیف میں جمہور آئمہ جرح وتعدیل اور اکثر آئمہ صدیث کا ساتھ اور دامن نہیں چھوڑ ا۔'' (احن الکلام جام جمہد دسرانسند جاس ۱۱)

عرض ہے کہ یہاں بھی جمہور کا دامن نہ چھوڑیں۔ و ما علینا إلاالبلاغ (٩/نوبر ٢٠٠٩ء)

## امام مسلم بن الحجاج النيسا بوري رحمه الله

نام ونسب: ابوالحسين ملم بن الحجاج بن مسلم القشيرى النيسابورى رحمه الله ولا دت: ٢٠١٣ هـ وفات: ٢٥/رجب كي رات ٢٦١ه

اسا تذه: امام احمد بن خبل اسحاق بن را بويه ابوغيثمه زجير بن حرب عبدالله بن عبدالرحن الداری عبدالله بن مسلمه القعنی علی بن الجعد عمرو بن علی الفلاس المعیر فی بقنیه بن سعید الجی بن معین ، یخی بن یخی النیسا بوری ابو بکر بن الی شیبه اورا بوزر عدالرازی وغیر جم ، حمیم الله تلا فقده: امام ترفدی الراجيم بن محمد بن سفیان الفقیه ، صالح بن محمد البغد اوی ، عبدالرحمٰن بن ابی حاتم الرازی ، محمد بن اسحاق بن خزيمه ، محمد بن اسحاق التقلی السراج اور ابوعوانه الاسفرائی وغیر جم مرحمهم الله

علمى مقام: ابومرعبدالرحن بن الى حاتم الرازى في فرمايا: "وكان ثقة من الحفاظ، لم معرفة بالحديث، سئل أبي عنه فقال: صدوق "وه تفاظش س تقديمه معرفة بالحديث، سئل أبي عنه فقال: صدوق "وه تفاظش س تقديمه معرفت ركعت تقيم مير ب والد (امام ابوحاتم الرازى رحمه الله) ب أن كار بي مين يوجها كيا توافعون في مايا: سي بين -

( کتاب الجرح والتعدیل ۱۸۳،۱۸۳،۱۸۲۸ و تنده حسن)

ابواحمر محمد بن عبدالو باب الفراء نے امام مسلم کے بارے میں فرمایا: وہ لوگوں کے علماء

اور حفاظِ علم میں سے تھے، میں اُن کے بارے میں خیر بی جانتا ہوں، آپ نیک تھے، الله

آپ پراور ہم پررحم فرمائے۔ (تاریخ وشق ۲۱۷۷۱ وسندہ توی)

ا مام احمد بن سلمہ بن عبداللہ النیسا بوری نے فر مایا: میں نے دیکھا کہ ابوز رعداور ابوحاتم دونوں سیح حدیث کی معرفت میں سلم بن الحجاج کواپنے زمانے کے دوسرے اساتذہ پرترجیح دیتے تھے۔ (ہارج دشتہ الار ۲۷ وسند سیح) مقالاتْ® مقالاتْ

امام اسحاق بن را ہو رہے امام سلم کی طرف و کمچر كر فرمایا:

'' مردا کاین بوذ ''کامل مردہے۔ (تاریخوش ۲۶/۲۱ وسندوسن) خطیب بغدادی نے کہا: آپ تفاظِ حدیث کے اماموں میں سے ایک تھے…الخ

(تاریخ بغدادج ۱۰۰ساص۱۰۰)

امام ابوعلی النیسا بوری رحمہ اللہ نے فرمایا: '' ما تحت أدیم السماء أصح من كتاب مسلم ، 'آسان كے نيچ (مير نزديك) مسلم كى كتاب سے زيادہ سيح كوئى (كتاب) نہيں ہے۔ (تارخ الاسلام للذہ ١٣٠٥، وسند سيح )

حافظ ابن عساكرنے كها: " الإمام المبور و المصنف المميز "

عالى مقام إمام اور ممتاز مصنف (تاريخ دمثق ١٢ ، ١٢)

حافظ ابن الجوزي نے كہا: آپ بڑے علماء اور حفاظ حدیث میں سے تھے۔ (النظم ۱۷۱۱ ادار)

عافظ ذهبي في كها: "هو الإمام الكبير الحافظ المجوّد الحجة الصادق "

وہ بڑے امام، عافظ مجود (بہترین روایات بیان کرنے والے [روایت ِحدیث بیس]) ججت

(اور) سيح تھے۔ (سيراعلام النبلاء ١١ر٥٥٥)

عافظ ابن جرائع قل أن ن كها:" ثقة حافظ إمام مصنف عالم بالفقه "

(تقريب العهذيب: ٢٦٢٣)

تصانيف: صحيحمسلم، كتاب الكنى ، كتاب المنفردات والوحدان

یہ کتابیں مطبوع ہیں اور کتاب التمییز کا بھی کیچھ حصد مطبوع ہے۔ان کے علاوہ امام مسلم کی اور بھی بہت می کتابیں تھیں ۔

فوائد: احمد بن سلمالنیسابوری بے روایت ہے کہ ابوالحسین مسلم بن الحجاج کے لئے ایک مجلبِ نداکر ہ منعقد کی گئی چران کے سامنے ایک صدیث بیان کی گئی، جے وہ نہیں جانتے سے تو آپ اپنے گھر والوں کو کہا کہ اس کمرے میں تو آپ اپنے گھر والوں کو کہا کہ اس کمرے میں

مقالات<sup>®</sup> 342

کوئی بھی نہآئے تو انھیں بتایا گیا کہ ہمارے یاس تھجور کا تحفہ آیا ہے۔انھوں نے کہا: میرے یاس لے آؤ، تو تھجوریں اُن کے یاس لائی گئیں پھروہ حدیث تلاش کرتے رہے اور ایک ا یک کرے کھجوریں کھاتے رہے۔ پھر جب مبتج ہوئی تو کھجورین ختم ہوگئیں اور حدیث ل گئی۔ ( تاریخ بغدادج ۱۳۱۳ ۱۰ ومن طریقه این عسا کرنی تاریخ دشتق ۲۱ م ۷۰ ما ۱۸ واین الجوزی نی المنتظم ۱۷۲٫۱۲) اس کی سند میں محمد بن علی بن احمد المقری المعدل راوی نامعلوم ہے اور اگر اس ہے مراد قاضی ابوالعلاءالواسطی ہے تو وہ ضعیف تھا۔ دیکھئے ماہنامہ الحدیث حضرو (عددے ۱۲) لہذار سندضعیف ہے۔

🌣 🛚 ای سند کے ساتھ ابوعبداللہ محمد بن عبداللہ الحاتم النیسا بوری ( صاحب المستد رک وتاریخ نیسابور) سے روایت ہے کہ میرے ساتھیوں میں سے ایک تقد نے مجھے بتایا: ب تھجوریں کھانے کی وجہ ہے آپ (امامسلم) فوت ہو گئے تھے۔

( تاریخ بغداد ۱۳ ارس ۱۰ متاریخ دکشق ۲۱ رای، انتظم ۱۲ رای)

اس روایت کی سند دو وجہ سے ضعیف ہے:

اول: محمہ بن علی المقرئ کانعین اور توثیق نامعلوم ہے۔

دوم: حاکم سے بیہ بات بیان کرنے والا ثقہ (؟) نامعلوم ہونے کی وجہ سے مجہول ہے۔ 🖈 امام مسلم کی کتاب صحیح مسلم کوضیح بخاری کے بعد تلقی بالقبول حاصل ہے اور سیح مسلم کی تمام مندمتصل مرفوع احاديث صحيح بين \_ والحمد لله

🖈 امام سلم فقد کے عالم تھے جیسا کہ تقریب التہذیب (۲۲۲۳) میں لکھا ہوا ہے اور کسی صحح دلیل سے آپ کامقلد ہونا ثابت نہیں ہے۔ حافظ ابن تیمید رحمہ اللہ نے لکھا ہے:

بخاری اور ابوداودتو فقہ کے امام (اور) مجتبد (مطلق) تھے۔رہے امام سلم، ترندی، نسائی ،ابن ماجہ،ابن خزیمہ،ابویعنلیٰ اورالمیزار وغیرہم تو وہ اہلِ صدیث کے نہ ہب پر تھے،علاء میں سے کسی کی تقلید معین کرنے والے ،مقلدین نہیں تھے،اور ن<del>ے مجتزر مطلق ت</del>ھے۔

٦٢١/ جون ٢٠٠٩ء] (مجموع فنآويٰ ج ۲۰ص ۴۰۰، دين مين تقليد کامسئله ۲۰،۵۰) مقَالاتْ ۞

## امام دارقطنی رحمهالله

نام ونسب: ابوائسن علی بن عمر بن احمد بن مهدی بن مسعود بن النعمان بن و بینار بن عبدالله البغد ادی الدارقطنی رحمه الله

ولارت: ۳۰۲ه (تاری بنداد ۱۱روس، ۱۳۰۸)

اساتذه: ابوالقاسم البغوى، ابوبكر بن ابى داود، يجيى بن صاعداوراساعيل بن محمد الصفار وغير بهم تلافده: ابونعيم الاصباني ، ابو بكر البرقاني ، حاكم صاحب السندرك ، از برى ، خلال ، جو برى ، توخى بنتي ، قاضى ابوالطيب الطهرى ادر حافظ عبد الغنى بن سعيد وغير بهم

تصانيف : سنن دارقطني ، كتاب العللُ ، الموتلف والمختلف ، فضائل الصحابه ، المستجاد من

فعلات الاجواد، تعليقات الداقطني على الجحر وحين لا بن حبان، الضعفاء والممتر وكون، الافراد

والغرائب اورذ کراساءالتا بعین وغیره. آپ بہت علمی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ما

علمى مقام: تمام محدثين آپ كى امامت ، ثقابت اور جلالتِ شان پرمتفق بين \_

قاضى فينخ الاسلام ابوالطيب طاهر بن عبدالله الطمر ى رحمه الله (متوفى 400 هـ) في مايا:

"كان الدارقطني أميرا المؤمنين في الحديث"

حدیث میں دار قطنی امیر المومنین تھے۔ (تاریخ بغداد ۲۷۱۲ سوسندہ سیح)

حافظ عبدالغنی بن سعید نے امام دار قطنی کواینے زمانے میں حدیث پر بہترین کلام کرنے

والے قرار دیا ہے۔ (تاریخ بغداد ۱۲ ار۲۳ وسند ہیجے)

خطیب بغدادی نے انھیں امامِ وقت قرار دینے کے ساتھ صدق وامانت ، فقہ وعدالت صحیحہ معرف

والے میچ العقید واور حیح المذہب کہاہے۔(ناریخ بغداد ۲۳/۱۲)

مافظ (بي ني كها: "الإمام الحافظ المجود شيخ الإسلام علم الجهابذة ...

المقرئ المحدث " (سراعام النبل ١٢١/ ٢٣٩)

عافظ ذہبی مزید فرماتے ہیں:''بل کان سلفیاً ''بلکہ وہ (امام دار قطنی )سلفی تھے۔

(سيراعلام النبلاء ٢ ار ٢٥٥)

حاکم نیشا پوری نے امام دارقطنی کی زبردست تعریف کی۔

(اطراف الغرائب والافرادمجمد بن طابرالمقدى امرام وسنده محج

الم وارتطني صحح بخاري كي بار بي مين فرماتي مين: 'ومع هذا فما في هذه الكتب خيرًا و أفضل من كتاب محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ''

اس کے ساتھ ان کتابوں میں محمد بن اساعیل ابخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے بہتر اور افضل کوئی کتاب نہیں۔ (اطراف الغرائب والافرادار ۲۰ دسندہ میج)

حافظہ: اللہ تعالیٰ نے امام دار قطنی کو بے بناہ حافظہ عطا کیاتھا جیسا کہ کتبِ تاریخ میں سیح سندوں کے ساتھ موجود ہے۔ مثلاً دیکھئے النبلاء (۲۱۹۲هم)

خطیب بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نے (مشہور امام) برقانی سے بوچھا: کیا ابو انحن الدار قطنی (اپنی) کتاب العلل آپ کوزبانی کھواتے تھے؟ تو انھوں نے جواب دیا: جی ہاں! (تاریخ بغداد الارع)

کتاب العلل کی گیارہ جلدیں جھپ چکی ہیں اور مزید جلدیں جھپ رہی ہیں۔ یفن حدیث کے مشکل ترین علم میں عظیم الثان کتاب ہے جسے حافظ امام وارتطنی نے زبانی لکھایا ہے۔ کے مشکل ترین علم میں عظیم الثان کتاب ہے جسے حافظ امام وارتطنی نے زبانی لکھایا ہے۔ 1 یہ کتاب اب سولہ جلدوں میں مطبوع ہے۔ والحمد للذہ

معلوم ہوا کہاہنے دور میں وہ روئے زمین پرسب سے بڑے حافظ تھے۔اسی وجہ سے حافظ ذہبی نے اس امر عظیم پر تعجب کا ظہار کیا ہے۔و کیھئے النبلاء (۲۵۸۱۲)

وفات: امام دار تطنی ۸ ذوالقعده ۳۸۵ هابده کے دن فوت ہوئے۔ رحمہ اللہ

فائدہ: امام دار قطنی رحمہ اللہ کے حالات پر مولانا ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ نے تقریباً ۱۸۸ صفحات کی ایک کتاب'' امام دار قطنی'' کے نام سے کھی ہے جسے کافی عرصہ پہلے ادارہ علومِ اثریہ فیصل آباد سے شائع کیا گیا تھا اور یہ بہت مفید کتاب ہے۔ والحمد للہ مقَالاتْ® \_\_\_\_\_\_ 345

## شبيع بن خالداليشكر ى رحمه الله

حروف ِ جہی کی ترتیب کے لحاظ سے سُمجَع بن خالد البیشکر می الضبعی رحمہ اللہ کے جار شاگر ویتھے: صحرِ بن بدر بھلی بن زید بن جدعان ، قادہ اور نصر بن عاصم اللیثی .

صحر بن بدراتعجلی البصر ی رحمه الله

اُن کے صرف ایک شاگرد تھے: ابوالتیاح پرزید بن حمیدُ الضبعی رحمہ الله ( ثقة ثبت ) ابوالتیاح سے درج ذیل شاگر دوں نے سیدنا حذیفہ ڈالٹیئؤ والی حدیث بیان کی:

ا: شعبه بن الحجاج البصرى وقال: سبيع (منداحده ٢٠٣/٥)

نیز د کیھئے الکامل لابن عدی (۲۶۷، دومرانیز۳۰٫۳)

۲: حماد بن سلماليصر ى وقال: سبيع بن خالد الضبعى (منداح ۴۰۳/۵)

۳: عبدالوارث بن سعيد وقال : سبيع بن خالد: كذا رواه مسدد و

عبدالصمد بن عبدالوارث عنه و في رواية أبي داود الطيالسي (٣٣٣):

" سبيع بن خالد أو خالد بن سبيع " ولا أدري الشك ممن ؟ و رواية الجماعة أو لى . (سنن الى دادر: ٣٢٥م ٩٤٥٥)

۲۲: حماد بن زید وقال : سبیع بن حالد أو خالد بن سبیع (منداطیالی ۳۳۳)

۵: حماد بن جيح وقال: خالد بن سبيع أو سبيع بن خالد.

(مصنف ابن الي شيبه ١٥ ر٨ ح٢٤١٠٢)

شعبہ کی ایک روایت میں سبیعہ کالفظ آیا ہے۔ (العلل ومعرفة الرجال: ۲۰۱۷) کیکن یہ 'ولا یصح''اورضی نہیں ہے۔

- می از این ماکولا (۲۵۲/۳) اورالهؤ تلف والختلف للداقطنی (۱۳۳۲/۳) خلاصة الخریج: ایک روایت میں شک خلاف ہے، دوراویوں کی روایت میں شک

ہے اور دو راویوں کی روایت میں یقین ہے۔ یقین کو ہمیشہ شک پرتر جی حاصل ہے البذر روایت ندکورہ میں سمیع بن خالدرانج ہے۔

- على بن زيد بن جدعان وقال: اليشكري (منداحه ٢٥٠٧٥)
  - ۳) قاده بن دعامه البصر ی رحمه الله

قادہ سے بیرحدیث سبیع بن خالد سے نھر بن عاصم کے واسطے کے بغیر صرف ہشام الدستوائی نے بیان کی وقال: سبیع بن خالد ... (منداطیالی ۲۲۳۰)

المريد في متصل الاسائيد، تدليسِ قاده اورجمهور راويوں كى ترجيح كى وجه سے راج يہ ب كه يه حديث قاده في سبع بن خالد سے نہيں بلكه نصر بن عاصم سے روايت كى ب - د كيسے فقره نمبر م

نصر بن عاصم اللیثی رحمه الله

نصر بن عاصم بدرج ذيل شا كردول في سيدنا حذيفه والناطرين والى حديث بيان كى:

(۱) حميد بن ملال (سنن الى داود: ٣٢٣٦) وقال: اليشكري

امام احمد بن عبل نے فرمایا: ' و الیشکری هذا هو سبیع بن حالد ''(کتاب العلل ب و معرفة الرجال ۲۰۲۲ ۲۰۱۲)

(٢) قناده بن دعامه البصر ي رحمه الله

قادہ ہے درج ذیل شاگر دوں نے بیصدیث بیان کی:

ان الوعوان الوضاح بن عبد الله اليشكر ى وقال: سبيع بن خالد (سنن الى داود: ٣٢٣٣)

٢: معمرين راشرالبمر ى وقال: خالد بن خالد اليشكري (سنن البواود: ٣٢٥٥)

**خلاصة التحقیق: ق**اده والی روایت میں سبیع بن خالد تین وجہ سے رائج ہے:

اول: ابوعوانداور بشام الدستوائی دونوں کی روایت میں سمجے بن خالد ہے اور بیام اوگوں کوبھی معلوم ہے کہا یک ثقہ کے مقابلے میں دوثقہ راویوں کی روایت زیادہ قوی ہوتی ہے۔ دوم: بیروایت سمجے بن خالد کے جمہور شاگر دوں کی روایات کے مطابق ہے۔

مقَالاتْ<sup>©</sup>

347

سوم: امام احمد بن عنبل رحمه الله في معمروالى روايت بيان كرك فرمايا: "المصواب سبيع ابن خالد الميشكري "صحيح من خالد الميشكري ميد .

(كمّاب العلل ومعرفة الرجال٢٠٢٠ نقره:٢٠٢٢)

اورظا ہر ہے کہ محدثین کرام اپنی روایات کوسب سے زیادہ جانتے ہیں۔ سمج**ع بن خالد کی توثیق:** سمجع بن خالدر حمد اللہ کو جمہور محدثین نے ثقنہ وصد وق قرار دیا، جس کا باحوالہ ثبوت درج ذیل ہے:

 ا: حافظ ابن حبان نے اُنھیں کتاب الثقات (۳۲۷/۳) میں ذکر کیا اور فرمایا: ''و مسن
 قال سبیعة بن خالد فقدو هم ''اور جس نے سبیعہ بن خالد کہا تواہے وہم ہوا۔ "شبیعة: حافظ ابن حبان کوایک عجیب وہم ہوا، اُنھوں نے الیشکری سے سلیمان (بن قیس)

متمجه ليابه (و كيمية صح اين حبان ،الاحسان :۵۹۳۲ ، دومرانسخه:۵۹۲۳ ) .

حالاتكهاليشكريمرادسليمان نبيس بلكسيع بن خالد ب

امام احمد بن عبدالله العجلى رحمه الله في فرما يا : فقة (عارخ التقات: ۵۱۱)

m: حاکم نے ان کی حدیث کو د صحیح الا سناد' کہا۔ (المعددک ۱۳۳۴ ح ۸۳۳۲)

۳: ذہبی نے ان کی صدیث کو بھیج " کہا۔ (ایسنا ۸۳۳۲)

۵: ابوعوانه یعقوب بن اسحاق الاسفرایینی النیسا بوری (متوفی ۱۳۱۷هه) نے اُن کی حدیث

کوشیح ابی عوانہ میں درج کرنے کی دجہ سے سیح قرار دیا۔ ۔ کصر ا

د يُصِيرُ المسند الصحيح المسترّ ج على صحيح مسلم (ج مهم ٢٥ ح ٥٤٥)

ہمارے علم کے مطابق سمیع بن خالد کو کسی محدث نے ضعیف یا مجہول نہیں کہا، صرف متاخرین میں سے حافظ ابن حجرنے انھیں مقبول مینی مجہول الحال لکھا ہے، اور یہ جرح دووجہ سے مردود ہے:

اول: جمہور محدثین نے سیع بن خالد کی توثیق کی ہے اور جمہور کے مقابلے میں جرح ہمیشہ مردود ہوتی ہے۔ ہمیشہ مردود ہوتی ہے۔ ووم: حافظ ابن حجرنے خود فتح الباری میں سیع بن خالد کی بیان کردہ حدیث حذیفہ ڈاٹٹٹؤ بیان کر کے اُس پرسکوت کیا ہے۔ (جہام ۳۵ تحت ح۸۴۷)

بعض الناس کا خیال ہے کہ ابن حجر نے جس صدیث پر فتح الباری ہیں سکوت کیا ، وہ ان کے نزد یک صیح یاحسن ہے۔(دیکھے اعلاء اسنن ج۹اس ۸۹)

خود حافظ صاحب نے اپنی زیادات وغیر ہاکے بارے میں فرمایا:

"بشرط الصحة أو الحسن فيما أورده من ذلك "ان بي سيين جو يجميان كرول گاتو أن بين صحيح ياحس كى شرط موگى (بدى السارى مقدمه فتح البارى من م

مسعوداحد بی ایسی (امیرفرقهٔ مسعودیه) نے کئی جگدهافظ ابن حجر کے سکوت سے استدلال کیا۔ مثلاً دیکھیے صلوٰ قالمسلمین (ص ۱۱۱،۰۲۱،۳۱۰) اور منہاج المسلمین (ص ۱۱۲، حاشیہ نمبر ۲، ص ۱۲۳، حاشیہ نمبر ۳، ص ۱۹۷، حاشیہ نمبر ۳)

بلکہ مسعود احمد نے یزید بن ابان الرقاشی (جمہور محدثین کے نزد کی ضعیف راوی) کی ایک ضعیف روی کی خیف راوی) کی ایک ضعیف روایت کے بارے میں کہا:''گویا حافظ ابن حجر نے اس صدیث پرسکوت کیا بلکہ اس سے حجت کی الغرض ریہ صدیث حسن سے کم نہیں ۔''

(جماعت السلمين براعتر اضات اوران كے جوابات ص ۸۰)

یہاں بطور عبرت عرض ہے کہ صالح المری نے یزید بن ابان الرقاشی عن (سیدنا) انس بن مالک ( دولائشیزا) کی سند سے ایک روایت بیان کی۔

د كيصي تفسيراين كثير ( ج٢ص ٣٩٣ ، سورة يوسف آيت:١٠١)

اس روایت کے بارے میں مسعود احمد بی ایس سی نے کہا: '' بیزید الرقاشی اور صالح المری دونوں جموٹے ہیں۔ بیروایت موتو ف بھی ہے اور جموثی بھی۔''

(صحیح تاریخ الاسلام وانسلمین جام ۱۲۷، حاشینمرا)

ُ اس تضاد اور تناقض کا کیاعلاج ہےا در کیااسی کے بل بوتے پر بیعت نہ کرنے والے عام سلمین کواُمتِ مسلمہ سے خارج قرار دیا گیاہے؟! مَعَالاتْ <sup>®</sup>

" تنبید: ہمارے نزدیک حافظ ابن حجر العسقلانی کاسکوت ( چاہے فتح الباری اور یا کوئی دوسری کتاب) حجت نہیں ہے۔ دیکھیے الحدیث حضرو: ۲۸ص۹

مسعودا حدفے حارث اور عبداللہ بن منین کے بارے میں کہا:

" حارث کوامام ابن جمر نے مقبول کہا ہے (تقریب) عبدالله بن منین کو یعقوب بن سفیان نے ثقہ کہا ہے (تہذیب) لہذادونوں کی جہالت دور ہوگئی اور حدیث کم از کم حسن ہوگئی۔"

(جماعت السلمين پراعتر اضات اوران کے جوابات ص ۵۱)

مسعودا حمد نے نبہان راوی کے بارے میں کہا:'' تقریب میں ابن تجرنے اُن کومقبول لکھا ہے امام ابن حبان نے ان کو ثفتہ کہا ہے (تہذیب) معلوم نہیں وہ ضعیف یا مجہول کیسے ہو گئے۔'' (جماعت السلمین پراعتراضات اوران کے جوابات ص ۱۹)

**ایک اعتراض کا جواب:** اگر بعض الناس میں سے کوئی یہ کے کہ سیج بن خالد کے نام اور ولدیت میں اُن کے شاگر دوں کا اختلاف ہے۔

ا: مستبيع بن خالد

٢: خالد بن خالد

تو اس کا جواب ہیہ ہے کہ ثقتہ وصدوق راویوں کے بارے میں اس قتم کا اختلاف چندال مفزنیس ہوتا،اس کی چارمثالیں پیش خدمت ہیں:

ا: مسلم بن الحارث و يقال: الحارث بن مسلم ... صحابي قليل
 الحديث (تقريب الجهديب: ٢٢٢٢)

۲: شهاب بن المجنون ، يقال: اسم أبيه كليب أو شتير... مذكور في الصحابة (تقريب المهذيب: ۲۸۲۸)

۳: عامر بن عمرو المزني ، صحابي ، يقال: الصواب رافع بن عمرو.
 ۳: ۳۱۰۲ب)

٣: قتيبة بن سعيد بن جميل ... يقال : اسمه يحيى و قيل : علي : ثقة

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مقَالاتْ<sup>©</sup>

ثبت . (تقريب العهذيب:٥٥٢٢)

خووساخته جرح مردود ہے۔

معلوم ہوا کہ ثقہ وصد وق راو یوں کے نام یا دلدیت میں راو یوں کے اختلاف سے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ ان کی بیان کروہ صدیث صحیح یاحس ہی رہتی ہے۔ **خلاصة انتحقیق:** جمہور کی توثیق کی وجہ سے سمیع بن خالد الیشکر کی رحمہ اللہ صدوق حسن الحدیث تتے اور اُن پر پندر ہویں صدی ہجری کے مسعودا حمد بی ایس بی ( تکفیری خارجی ) کی

فا كده: سبيح بن خالد (تابعی) كى سيدنا حذيفه رئىڭتۇ سے بيان كرده حديث ميں آيا ہے كه نبى مَنْ الْيَّيْمُ نے فرمايا: ((فإن لم تبجد يو مند خليفة فاهو ب حتى تموت…)) اگرتم اُس دن خليفه نه ياوٌ تو بھاگ جاناحتى كهتم پرموت آجائے۔

(سنن الي داود: ٢٢٧٧ وسند وحسن)

اس صدیث کودرج ذیل محدثین نے سیح قرار دیا ہے:

ا: ابوغوانه الاسفرائن (صحح ابيء انداره ١٥٥٥)

۲: حاکم (المعدرك ارساس ١٣٣٨)

۳: زمبی (ایناً ۲۳۲۲)

ان کے مقالبے میں کسی ایک محدث یا امام نے اس حدیث کوضعیف نہیں کہا لہذا اس روایت کے صبح اور مقبول ہونے پرا جماع ہے۔

ال صدیت ہے یہ ابت ہوا کہ 'تلزم جماعة المسلمین و إمامهم ''میں المصم ہے مراد ظیفہ (مسلمین کا صاحب اقتدار حاکم ) ہے، کاغذی اور باختیار امیر مراد نہیں لہذامسعود احمد بی ایس می اور مسعود یوں کی دعوت کی بنیادی باطل ہے۔
(۲۰۱۰ ایریل ۲۰۱۰)

# امام ابوالحسن العجلى رحمه الله

**نام ونسب**: ابولحن احد بن عبدالله بن صالح بن مسلم بن صالح العجلى الكوفى الاطرابلسى.

ولادت: ١٨٢ه بمقام كوفه (العراق)

اساتذه: شبابه بن سوار مجمد بن جعفر عرف غندر جسين بن على لجهفى ،ابوداو دعمر بن سعد بن عبيد الحقرى ، ابو عامر عبد الملك بن عمر والعقدى القيسى ، مجمد بن عبيد الطنافسى ، يعلىٰ بن عبيد الطنافسى اورحجمد بن يوسف الفرياني وغير بهم حمهم الله.

الطنافسى اورمحمد بن يوسف الفريا في وغير جمم حمهم الله.

علا فده: صالح بن احمد بن عبدالله بن صالح العجلى ، سعيد بن عثان بن سعيد التحييى الاندلى، محمد بن فطيس بن واصل الغافقى الالبيرى ، ابوعثان سعيد بن خمير بن عبدالرحمان القرطبى، ابومحمد قاسم بن محمد بن قاسم بن محمد بن سيار القرطبى البياني صاحب كتاب الايضاح فى الروعلى المقلد بن ، ابوسعيد عثان بن جرير بن حميد الكلا في البيرى اور عبدالله بن محمد بن ابى الوليد القرطبى وغير جم رحمهم الله.

تماثين: معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث و من الضعفاء و ذكر مذاهبهم و أخبارهم يعني كتاب التاريخ أو كتاب الثقات ، كتاب الجرح والتعديل ، سوالات أبي مسلم صالح بن أحمد العجلي الأبيه / ولعله كله كتاب واحد والله أعلم .

امام عباس بن محد الدورى رحمه الله فرمایا:

مقالات<sup>®</sup>

"إنا كنا نعده مثل أحمد بن حنبل و يحيى بن معين "بهم أصي احمد بن خنبل اور يحيى بن معين "هم أصي احمد بن خنبل اور يحيي بن معين كل مرح شاركرت يعني يحق تهد (تارخ بنداد ١١٢/٦٥ وسند سيح)

٣: ابوالحس على بن احمد بن ذكريا بن الخصيب الاطرابلس في صالح بن احمد بن عبدالله المجلى في صالح بن احمد بن عبدالله المجلى كه بار مين فرمايا: "هو شقة ابن شقة ابن شقة "وه تقد بين، تقد كي بين، أن كه دادا تقد محمد (تارخ بغداد ٢١٣/٢ ومنده محمح)

اور فرمایا: این خنبل اورابن معین دونوں اُن سے (روایات وغیرہ) لیتے تھے۔

(تاریخ بغداد۱۴٬۲۱۲ وسنده میح)

\$: وليد بن برالاندلى رحم الله في مايا: "كان أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح الكوفي من أئمة أصحاب الحديث الحفاظ المتقنين من ذوى الورع والمؤهد. " ابوالحن احمد بن عبد الله بن صالح الكوفى اصحاب الحديث كامول ، زبداور بريخ كارى والحقة متقن حفاظ بن سے تھے۔ (تاريخ بنداد ١٣٥٣ وسنده جي)

خطیب بغدادی رحمه الله نے فرمایا: 'و کان دیّماً صالحًا ''وه نیک (اور) دیندار تھے۔ (تاریخ بنداد ۱۳۶۶)

الك بن عيسى القفصى المغربي رحمه الله نے أخيس حدیث كاسب سے بڑا عالم قرار
 دیا۔ (تاریخ بنداد ۲۳٬۲۳۱ وسندہ میچ)

۲: تشمس الدین ابوالخیر محد بن الجزری رحمه الله (متونی ۸۳۳ه) في مایا:

"نزيل طرابلس المغرب ، إمام علامة مشهور ثقة ، روى القراءة عن أبيه "، ومغرب كطرابلس من أبادهو كئ تقى، امام علامه شهور ثقة ، انهول في الياد والدي والدي قراءت روايت كي (غاية النبايين طبقات التراء الاست ٢٢٣)

◄: حافظ وتبى نے فرمایا: "الإمام الحافظ القدوة " (تذكرة الحفاظ ١٠٠٥ - ٥٨٢)
 اور فرمایا: "الإمام الحافظ الأوحد الزاهد " (سراعلام الدیاء ١١/٥٠٥)

حافظ ذہبی نے امام عجلی کی کتاب الجرح والتعدیل ( یعنی الثاریخ / الثقات ) کے بارے

مَقَالاتْ 353

من فرمایا: "وله مصنف مفید فی الجرح والتعدیل، طالعته و علقت منه فوائد تدل علی تبحره بالصنعة و سعة حفظه "اور جرح وتعدیل میں اُن کی مفید کتاب ہے، میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے اور اس سے فوائد لکھے ہیں جواس فن میں اُن کی بہت زیادہ مہارت اور وسعت ِحفظ پر دلالت کرتے ہیں ۔ (النہاء ۱۳۸۲)

۹: ابن ناصرالدین الدشقی رحمه الله (متونی ۱۹۳۲ه) نفر مایا:

''کان إمامًا حافظًا قدوة من المتقنین و کان یعد کاحمد بن حنبل و یحیی ابن معین و کتابه فی الجرح و التعدیل یدل علی سعة حفظه و قوة باعه المطویل . ''آپامام حافظ مقترات میم مقتنی ( تقدو ثبت راویون) پس سے سے ،آپ کو احمد بن صنبل اور بچل بن معین کی طرح سمجها جاتا تھا، جرح و تعدیل پس آپ کی کتاب آپ کی وسعت دفظ اور بہت بردی مهارت کی دلیل ہے۔ (شذرات الذهب جم ۱۳۱۳)

۱۰ : صلاح الدین ظیل بن ایب الصفدی نے جرح و تعدیل میں امام عجلی کی کتاب کے بارے میں کہا: اور میہ کتاب مفید ہے، اُن کی امامت اور وسعت ِ حافظہ پر دلالت کرتی ہے۔
 ۱۷ : الوانی بالوفیات ۱۷۵۵ ت ۱۷۵۳)

مزید حوالوں کے لئے دیکھئے طبقات الحفاظ لسیوطی (ص۲۳۱ت ۵۴۷) وغیرہ منہیہ: ہمارے علم کے مطابق چودھویں صدی ہجری ہے پہلے کسی عالم نے بھی امام عجل کو منہیں کہا بلکہ سب کا اُن کی توثیق و تعریف پراجماع ہے اور یہ بھی باحوالہ بیان کرویا گیا ہے کہ بڑے بڑے علم انتہ جسیا براامام ہے کہ بڑے بڑے علماء اُنھیں امام احمد بن طبیل اور امام بچیٰ بن معین رحمہما اللہ جسیا بڑا امام مانتے تھے لہٰذا اُنھیں ذہبی عصر علامہ علمی بمانی رحمہ اللہ اور اُن کے بیروکاروں کا متسائل قرار دیا غلط، باطل اور مردود ہے۔

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

### السعى المشكور فيمن وثقه الجمؤور

أبان بن صالح بن عمير بن عبيد .

وقال الحافظ ابن حجر: وثقه الجمهور (هدي الساري ص ٤٥٦)

إبراهيم بن سليمان ، أبو إسماعيل المؤدب.

قال ابن حجر: و هو ثقة عند الحمهور... (الأمالي المطلقة ٤/١ ٥، الشاملة) الأجلح بن عبد الله بن حجية، أبو عبدالله الكندي.

قال الهيثمي: والأكثر على توثيقه . (محمع الزوائد ١٨٩/١)

وانظر فيض القدير للمناوي (١/٤)

إسماعيل بن أبي أويس.

قال النووي : وقد ضعف إسماعيل بن أبي أويس أيضًا يحيى بن معين والنسائي و لكن وثقه الأكثرون واحتحوا به واحتج به البخاري و مسلم في صحيحهما .

(شرح صحيح مسلم للنووي ٢٠٩٤ تحت ح٢٠٩٤)

بقية بن الوليد .

قال المنذرى: ثقة عندالجمهور لكنه مدلس . ( الترغيب والترهيب ٥٦٨/٤) وقال الذهبي: وثقه الجمهور فيما سمعه من الثقات .

(الكاشف ١٠٧،١٠٦/١ ت ٢٢٦)

بهز بن حكيم بن معاوية القشيري، أبو عبدالملك .

قال ابن حجر: موثق عندالجمهور.

(فتح الباری ۳۰۵/۱۳ تحت ح ۷۳۷۱- ۷۳۰۰)

قال ابن عبد الهادي : وهو ثقة عند الحمهور .

مقَالاتْ 355

(المحرر في الحديث ١٧٣/١ ح١٩٩)

وقال ابن الملقن: والحمهور على توثيقه كما قاله النووي في تهذيبه .

(خلاصة البدرالمنير١/ ٢٩٦ ح ١٠١٧)

الحارث بن عمير.

وقال الحافظ ابن حجر : وثقه الحمهور .

(هدي السارى ص ٥٦٦، تقريب التهذيب: ١٠٤١)

الحسن بن الصباح البزار، أبو على الواسطي .

قال ابن حجر: وثقه الحمهور . ( فتح الباري ٣٧٥/٩ تحت ح ٢٦٦٥)

و قال العيني: وثقه الحمهور . (عمدة القاري ٨٥/٣٠)

معد بن معید بن قیس .

قال ابن الملقن: فيه خلف مشهور بل الأكثر على توثيقه .

(خلاصة البدر المنير ٩٩/٢ و ٣٦٢٠، المكتبة الشاملة)

سعيد بن عبدالرحمان الجمحي، أبو عبدالله المدني قاضي بغداد .

قال ابن حجر: وثقه الأكثر . (فتح الباري ١٥٠/١٠ تحت ح ٥٦٩٤)

سهيل بن أبي صالح .

قال المناوي : وثقه الأكثر ولينه بعضهم من قبل حفظه .

(فیض القدیر ٥١٦ع ح٨٣٢٦)

شهر بن حوشب .

قال النووي: و قد حرحه حماعة لكن وثقه الأكثرون...

(المجموع شرح المهذب ٣٧٠/١)

وقال الحافظ ابن حجر : وهو مقبول عند الحمهور.

(الأمالي المطلقة ١/ ٧٥، الشاملة)

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

قال العراقي : ضعفه الحمهور . (التقييد و الإيضاح ص٥١)

قلت: الحق مع التووي في شهر بن حوشب بأنه وثقه الأكثرون أي الحمهور .

عبدالحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع الأنصاري.

قال الزيلعي: ولكن وثقه أكثر العلماء.... (نصب الراية ٤/١)

وقال العيني: ...ممن تكلم فيه ولكن وثقه أكثر العلماء واحتج به مسلم في صحيحه وليس تضعيف من ضعفه مما يوجب رد حديثه ...

(شرح سنن أبي داو د للعيني ٤١٤ ـ ٥١٥) و انظر عمدة القاري (٤٠/٩) عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين كاتب الأوزاعي.

وقال الحافظ ابن حجر: وثقه الأكثر (هدي الساري ص٤٥٧)

عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة الأنصاري، أبو سليمان المدنى المعروف بابن الغسيل .

قال ابن حجر العسقلاني: وهو ثقة عند الأكثر .

(فتح البارى ١٤٠/١٠ تحت ح ٦٨٣٥)

عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الدمشقي .

قال الحافظ: أحد الثقات الأثبات وثقه الحمهور. (فتح الباري ١٩/١) عبد الله بن محمد بن عقيل.

قال ابن الملقن: والأكثرون كما قاله النووي في شرح المهذب على الإحتجاج به . ( خلاصة البدرالمنير: ٨٤/١ وانظر التلخيص الحبير ٨٤/١) قلت : الصواب ضعفه الحمهور .

عبد المجيد بن عبدالعزيز بن أبي رواد.

قال البوصيري: لكن وثقه الحمهور ( زوائد ابن ماحة : ٤ ٩ . ١ ) قال السندي: لكن وثقه الحمهور .

مقَالاتْ<sup>®</sup>

(حاشية السندي على سنن ابن ماجة ٢٠١١ ٣٤ ح٤٠١)

عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، أبو نصر العجلي.

قال الزيلعي: وثقه الأكثرون ( نصب الراية ١٨٥/٢)

وقال النووي : مختلف فيه، وثقه الأكثرون واحتج به مسلم في صحيحه .

(خلاصة الأحكام ٧٥٥١٢ ح ٢٥٧١)

عطاء بن أبي مسلم الخراساني .

قال ابن عراق الكناني : الحمهور على توثيقه . (تنزيه الشريعة ٣٧٢/٢ ح٢٨)

عكرمة مولى عبدالله بن عباس.

قال البيهقي: وعكرمة عند أكثر الأثمة من الثقات الأثبات.

(السنن الكبرئ ٢٣٤/٨)

عمران بن داور، أبو العوام القطان البصري.

قال البوصيري: فقد وثقه الحمهور ( زوائدابن ماحة: ٢٦٧٢)

عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب .

قال السيوطي: وثقه الحمهور . (الحاوي للغتاوي ١٠٤/٢)

عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده .

قال ابن الملقن: الأكثر ون على الاحتجاج بها(أي بهذه السلسلة) كما قال

ابن الصلاح في كلامه على المهذب . ( خلاصة البدر المنير: ٥٥)

قال الزيلعي : و أكثر الناس يحتج بحديث عمرو بن شعيب إذا كان الراوي عنه

ثقة... (نصب الراية ٨١١٥)

وقال الحافظ ابن تيمية: و أما أئمة الإسلام و حمهور العلماء فيحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده إذا صح النقل إليه ...

یپ ل ایا ل . کے گیا۔ (محموع فتاوی ۸۱۱۸)

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مقَالاتْ® مقالاتْ

عمرو بن هاشم البيروتي.

قال الهيثمي: والأكثر على توثيقه . (محمع الزوائد٢٦/١)

عمرو بن يحيى بن عمارة المازني الأنصاري المدني .

قال الحافظ ابن حجر : وثقه الحمهور . (فتح الباري ٤٣٢/١)

الفرج بن فضالة بن النعمان التنوخي الشامي .

قال العراقي : ضعفه الحمهور . (تخريج الإحياء ٣٧٤/٣)

القاسم بن عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن الدمشقي .

قال العيني: والقاسم بن عبدالرحمٰن وثقه الحمهور وضعفه بعضهم .

(عمدة القاري ١٤٦/٧ ح ١١٠٣)

قزعة بن سويد الباهلي .

قال السيوطي : وقزعة وثقه الحمهور . (اللَّالي المصنوعة ١٨٨١)

مبارك بن فضالة ، أبو فضالة البصري.

قال الهيثمي: والأكثر على توثيقه ( محمع الزوائد ١/٤٥)

و للهيثمي قول مرحوح في محمع الزوائد ( ٨/ ٢٠٢)

محمد بن إسحاق بن يسار، أبو بكر المطلبي المدني إمام المغازي.

قال الزيلعي: الأكثر على توثيقه ( نصب الراية ٧١٤)

قال عبد الحق الإشبيلي: وثقه قوم وضعفه آخرون و من وثقه أكثر.

(الأحكام الشرعية الكبرى ٧٩/١ المكتبة الشاملة)

قـال العيني : و تعليل ابن الحوزي بإبن إسحاق ليس بشيء لأن ابن إسحاق من

الثقات الكبار عند الحمهور . (عمدة القاري ٢٧٠/٧)

محمد بن مسلم بن تدرس، أبو الزبير المكي .

قال ابن ححر : وثقه الحمهور ... (فتح الباري ٤٤٢/١)

معاوية بن يحيى، أبو مطيع الأطرابلسي الدمشقي .

قال الحافظ العراقي: وثقه الحمهور. (ذيل ميزان الاعتدال ١٩٣/١ الشاملة) الوليد بن مسلم الدمشقي.

قال ابن حجر: ... وثقه الجمهور .... (فتح الباري ١/٠٥١)

يحيى بن دينار، أبو هاشم .

قال المنذري: والأكثرون على توثيقه.

(الترغيب و الترهيب ٢٩٨/١ ح١٠٩٧)

يونس بن يزيد الأيلي.

قال ابن حجر : وثقه الحمهور . (فتح الباري ٥٥١١)

مقالات<sup>©</sup>

تذكرة الراوي

مقَالاتْ<sup>®</sup>

### محمد بن شجاع: ابن الثلجي

ابوعبدالتدمحد بن شجاع عرف ابن الشلجى كے بارے ميں (معتدل) امام ابن عدى نے فر مایا: وہ تثبیہ کے بارے میں صدیث گھڑتا تھا ( پھر )اے اصحاب الحدیث ہے منسوب کر ویتاتها تا کدأن کی عیب جوئی ( تو بین ) کرے... ( اکال لا بن عدی۲۲۹۳۸ ، دومرانخه ۵۵۱۸ ) امام (عبیدالله بن عمر بن میسره)القوار سری رحمه الله نے اپنی وفات ہے دس روز پہلے ابسن الشلجي كے بارے ميں فرمايا: '' هو كافر ''وه كافرب\_ ( ٦ رَبُّ بنداد ٣٥١٥ رسند ، حسن ) ا مام اساعیل بن اسحاق القاضی نے ریفتوی سننے کے بعد اس فتوے پر کوئی روز ہیں کیا۔ حافظائن الجوزي نے ثلجی مذکورکو کتاب الضعفاء دالمتر وکین (۳۷؍۷ ) میں ذکر کیا اور المنت میں کہا: مگروہ قرآن کے بارے میں ردی ند ہب رکھتا تھا۔ (کمنتظم ۲۱۹ مونیا ۱۲۲۰ھ) حافظ مری نے کہا: اور وہ جمیوں میں سے ایک تھا... (تہذیب الکمال ٢ ر٣٣٣) حافظ الوكراليم في ني كها: اوروه متعصبين ميس عصار الاساء دائسفات ١٠٥٠ درسرانسوس ٣٥٥) يهيق نے ثلجي كى ايك روايت كوم كرموضوع كہا۔ (الاساءوالسفات ص اعم، دوسرانتوص ٣٥١) حافظا بن تجرنے کہا:'' متووك و رمى بالبدعة ''(تقريب البذيب:٥٩٥٣) مافظ ذبي نے كها: " وهو متروك الحديث " (العمر في خرس فم ارم ١٨٢٨ وفيات ٢٦٦هـ) اس جرح کے مقالبے میں فلجی کی توثیق کسی امام سے ثابت نہیں ہے اور نہ ریٹا بت ہے کہ اس کی موت نمازِعصر کے دوران مجدے میں ہوئی تھی ۔موت دالے اس قصے کے دورادی ابدائحن على بن صالح بن احمد بن لحسن بن صالح البغوي ادر ابوعبدالله محمد بن عبدالله البروي وونو س نامعلوم (لینی مجہول ) تھے۔اس کا اپنے گھر میں ختم قر آن کرنا بھی ٹابت نہیں ہے۔اس قصے میں احمد بن الحن بن صالح بھی نامعلوم ہے۔جس رادی پر جمہورمحدثین کی جرح ثابت ہو، أے فقیہ یا تفقہ اور ( نام نہاد ) نیک ہونے کے الفاظ ذراجی فائدہ نہیں پہنچاتے۔

### ابومقاتل السمرقندي

ابومقاتل حفص بن سلم السمر قندی الفزاری الخراسانی کے بارے میں جرح وتعدیل کی تفصیل درج ذیل ہے:

الله عن عبدالله بن ذكوان التر فدى البابل ( ثقة ) رحمه الله في فرما يا:

ہم ابومقاتل السمر قندی کے پاس تھے پھروہ دوست ِلقمان قبلِ سعید بن جبیر اوراس جیسی لمبی حدیثیں عون بن ابی شداد سے بیان کرنے لگا، جو دہ بیان کیا کرتا تھا تو اس کے بھیتج نے کہا: اے بچپا! بین کہو کہ ہمیں عون نے بیے حدیثیں بیان کی ہیں ، کیونکہ آپ نے ان میں سے پچھ بھی نہیں نا،اس نے کہا:اے بیٹے! بیاچھا کلام ہے۔

(العلل الصغيرللتر ندى م ٨٩١٠ وسنده صحح بشرح علل ابن رجب ج اص ٨٧-٤٩)

اس سچے قصے ہے معلوم ہوا کہ ابومقاتل السمر قندی کذاب تھا۔

۲) ابومعاوی محمد بن خازم الضریر نے ابومقاتل کی بیان کروہ ایک حدیث کے بارے میں

كبا: " ما أقول: إن صاحبكم كذاب ولكنّ هذا الحديث كذب "

(العلل الصغيرص ٩٩ موسنده صحيح بشرح علل ابن رجب ج اص ٧٩)

معلوم ہوا کہ ابو معاویہ کے نز دیک ابو مقاتل کذاب نہیں لیکن جھوٹی حدیثیں بیان کرنے والاتھا۔

٣) حافظ ابن عدى نے ابومقاتل كے بارے ميں كہا: "وليس هو ممن يعتمد على

روایاته "اوراس کی روایتوں براعتاد نبیس کیاجاتا۔ (الکال جمس ۸۰۱،دوسر انسخدج سو ۲۹۷)

عافظ ابن حبان نے کہا: وہ زاہدانہ طرنے زیست اور عبادت والا تھا، کیکن وہ منگر چیزیں
 کہ دست میں میں کی کہ ایک صل نہیں

لے کر آتا تھا، جن کے بارے میں حدیث لکھنے والا جانتا ہے کہ ان کی کوئی اصل نہیں

مقالات<sup>®</sup>

ہے۔الخ (كتاب الجر وطين جام ٢٥٦)

ابواسحاق الجوز جانی (متونی ۲۵۹ھ) نے کہا کہ مجھے بتایا گیا ہے: وہ ایٹھے کلام کے

کے سند بنالیتا تھا۔ (احوال الرجال ص۲۰۳ نظرہ:۳۷۳)

٦) متدرك كمصنف حاكم نيثالورى في كها:

"أبو مقاتل حدّث عن عبيد الله بن عمر، و أيوب السختياني، و مسعر و غيره بأحاديث موضوعة... "ابومقاتل في عبيدالله بن عمر، اليب يختيا في اورمسعر وغير بم سيموضوع حديثين بيان كيس... (الدخل الى الصحيح ص١١-١٣١ القروب ٢٢)

٧) حلية الاولياء كے مصنف ابونعيم الاصبها نى نے كہا:اس نے ابوب بختيانی،عبيدالله بن عمر اور مسعر سے منکر حدیثیں بیان كیں.... ( كتاب الفعفاء ص۵ نفتره:۵۲م)

♦) حافظ ذہبی نے کہا!'' و او'' وہ ضعیف ہے۔ (دیوان الضعفاء ار۱۲۱۳ ت-۱۰۵۰)

اورمز يدكها: "و اه بمرة " وه كليتًاضعيف ٢٥ ( المغنى في الفعفاء ١٧١١ ١١١١١)

۹) امام دار قطنی نے ابومقاتل کوضعیف کہا۔

د كيهيئ لسان المميز ان (٦/٠١، دوسرانسخه٦/٩٦٥ بحواله غرائب ما لك)

• 1) حافظ ابن جمرنے کہا کہ ابوسعید النقاش نے کہا: اس (ابومقاتل) نے مسعر ،ابوب

اورعبیدالله بن عمرے موضوع حدیثیں بیان کیں۔ (اسان المیز ان ۲مس۳۳۳)

11) ابوالفضل السليماني نے كہا: وه حديثيں كھڑنے والوں ميں سے تھا۔

(ميزان الاعتدال جاص ۵۵۸)

۱۲) حافظ ابن الجوزی نے اسے کتاب الضعفاء والمتر وکین (جاص ۲۲۱ ۳۳۳) میں فرکر کیا۔ ذکر کیا۔

۔ ۱۹۳) برہان الدین الحلمی نے اسے الکشف الحسشیٹ عمن رمی بوضع الحدیث (ص۱۵۳) ت ۲۴۹) یعنی ان لوگوں میں ذکر کیا جن کے بارے میں محدثین نے بتایا ہے کہ وہ حدیثیں گھڑتے تھے۔

مقَالاتْ®

14) ابوالعباس احمد بن علی المقریزی نے ابومقائل کے بارے میں جوز جانی اورا بن عدی کا کلام نقل کیا اور کوئی وفاع نہیں کیا۔ (دیکھیئے خصرا کال فی اضعفاء طل الحدیث ص۲۵ نقرہ: ۵۱۵) 10) ابن رجب حنبلی نے ابومقائل کی ایک حدیث کوجھوٹ قرار ویا اور کہا:

> " متھم بالكذب" و جموث كے ساتھ متم ہے۔ (شرع على التر ندى جاس ٢٣٨) ان جمهور عد شين وغير عد شين كمقابل ميں حافظ الخليلي نے كمها:

"مشهور بالصدق والعلم، غير مخوّج في الصحيح... و له في العلم و السفي العلم و السفي العلم و السفية محمد السفية مسحل "وه حيال اورغم كراته مشهورتها المسيح مين اس كاروايت درج نبيس كى جالى...اورغم وفقه مين اس كاليك مقام تها... (الارثادج عن ١٩٧٩ ـ ١٩٠٣) ميتوثي دووجه سيم دود ب:

اول: یہ جمہور کی جرح کے خلاف ہے۔

دوم: اس ہے مرادیہ ہوسکتا ہے کہ وہ فی نفسہ کذاب نہیں تھا مگر سیح روایت میں غیر تز ج ہونے کی وجہ سے ضعیف ضرور تھا،اس طرحِ تمام اقوال میں تطبیق ہوتی ہے۔

ابومقاتل ۲۰۸ ه مین نوت هوا تهار د کیھئے تاریخ الاسلام للذہبی (۱۱۵/۱۱)

ابومقاتل کے بارے میں غیرثابت و بے سنداقوال میں نے جھوڑ دیے ہیں تا ہم بطورِ فائدہ عرض ہے کہ حافظ ابن حجرنے اسے مقبول ( یعنی مجہول الحال ) لکھا ہے۔ د کیھے تقریب التہذیب (مع التحریرج ۴۲ سے ۲۵ سے ۸۳۸۹ )

تحریر تقریب التبذیب والوں نے ابومقاتل کومقبول نہیں بلکہ متر وک قرار دیا ہے۔ لتے ہیں۔

خلاصة التحقیق: ابومقاتل السمر قندی ضعیف، تهم بالکذب اور بخت مجروح راوی ہے۔ نیز دیکھنے نورالعینین (ص۳۷)

ایسے مجروح راوی کے بارے میں عبدالغفار ...نے کہا:'' امام حفص بن سلم ابو مقاتل السمر قندی الحفلوم ۲۰۸ھ''( قافلۂ باطل ج شارہ ہم، ۳۰)

عرض ہے کہ کس نے ابو مقاتل پڑ طلم کیا تھا اور حنفی کی ہات بھی عجیب ہے کیونکہ حافظ

مقالات<sup>®</sup>

ابن عدی نے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ ابو مقاتل رفع یدین کرتا تھا۔ دیکھتے اکامل (ج۲ص ۸۰۰ دسندہ صحیح ، دوسرانسخہ ج۳ص ۲۹۳) ابو مقاتل کی جرح و تعدیل کی یہ تفصیل پڑھ کرآپ انداز ہ لگا کتے ہیں کہ ابن فرقد الشیبانی کی توثیق ثابت کرنے کے لئے عبد الغفار نے کن کن اکاذیب ، افتر اءات اور

خيانتوں كاارتكاب كرركھا ہے۔ وما علينا إلا البلاغ (٢٢/ اكتوبر٢٠٠٩)

مقَالاتْ®

## قاضى يعقوب بن ابراجيم اورآ لِ ديوبند كي بے بسي

الحمد لله ربّ العالمين والصّلوة والبسّلام على رسوله الأمين ، أما بعد:

قاضی یعقوب بن ابراہیم کے بارے میں درج ذیل علاء سے تو ٹیق یا تعریف ثابت ہے: (۱) نسائی (۲) ابن حبان (۳) محمد بن الصباح الجرجرائی

(۲) ابن عدی (۷) میه قل (۸) حاکم

(۹) ذهبی (۱۰) این جر ریطبری

اور درج ذیل علماء سے جرح ثابت ہے:

(۱) کیجیٰ بن معین (۲) عبدالله بن المبارک (۳) عبدالله بن ادر لیس

(۴) يزيد بن مارون (۵) مالك بن انس (۲) سفيان تورى

(۷) سفیان بن عیبینه (۸) بخاری (۹) و کیع

(۱۰) ابوزرعهالرازی (۱۱) ابوحاتم الرازی (۱۲) احمد بن ضبل

(۱۳) شریک القاضی (۱۴) عمرو بن علی الفلاس (۱۵) دارقطنی

(۱۲) جوز حانی (۱۷) سعید بن منصور (۱۸) عقبلی

(۱۹) ابن سعد (۲۰) ذہبی (۲۱) ابوطنیفہ نعمان بن ٹابت

و يکھئے ماہنامہ الحديث حضرو: ١٩ ( رسمبر ٢٠٠٥ ء )

ہم چونکہ اساءالر جال میں جمہور محدثینِ کرام کو ہمیشہ ترجیح دینے کے پابند ہیں ،البذا جمہور کے مقابلے میں مذکورہ توثیق مردود ہے۔

بعض الناس نے قاضی یعقوب کی توثیق وتعریف کے لئے درج ذیل حوالے پیش

ڪئے ہيں:

این معین ، نسائی ، این خلکان ، عمارین ما لک ، این عبدالبر ، این حبان ، محمد بن صباح ، این عبدالبر ، این حبال ، عبدالرمن ، عمر و بن محمد الناقد ، عدی ، حاکم ، پیهتی ، یزید بن آبرون ، آبرو حاتم ، ابرا بیم الحربی کصنوی ، عبدالکریم شهرستائی ، این الحقی ، این ساعه ، عبدالحی کصنوی ، عبدالکریم شهرستائی ، این الحقی ، ابوز معه البوز معه البوز مع الرازی ، احمد بن کامل القاضی ، ابن قتیبه ، این الحدین ، طلح بن محمد بن جعفر ، آمش ، ابوالاعلی مودودی ، عبل الفاضی ، این قتیبه ، این الحدین ، طلح بن محمد بن جعفر ، آمش ، ابوالاعلی مودودی ، عبل الفاضی ، این قتیبه ، این الحدین ، علی جن میں سے لکھنوی اور مودودی کے نام صرف نمبر برها نے کے چودھویں صدی ہجری سے لئے گئے ہیں لہذا باتی ہے ۲۳ حوالے۔ برها نے کے لئے چودھویں صدی ہجری سے لئے گئے ہیں لہذا باتی ہے ۲۳ حوالے۔ ان میں سے درج ذیل حوالے نہ کورہ علی ء سے باسند سے یاحت نابت نہیں یا دوسری ان میں سے درج ذیل حوالے نہ کورہ علی ء سے باسند سے یاحت نابت نہیں یا دوسری ان میں سے درج ذیل حوالے نہ کورہ علی ء سے باسند سے یاحت نابت نہیں یا دوسری ان میں سے درج ذیل حوالے نہ کورہ علی ء سے باسند سے یاحت نابت نہیں یا دوسری ان میں سے درج ذیل حوالے نہ کورہ علی ء سے باسند سے یاحت ناب نابی نابر نابر کی سے کورہ علی ہے باسند سے یاحت نابر نابر کی دوسری کا بیاد کی دوسری کا بیاد کی کورہ علی ہے باسند سے باسند سے باسند کی دوسری کا بیاد کی دوسری کا بیاد کی دوسری کی دوس

ان میں سے درج ذیل حوالے نہ کورہ علماء سے باسند سیح یا حسن ثابت نہیں یا دوسری وجہ سے مردود ہیں:

- (۱) عمارین مالک(؟) کاقول (متن نے قطع نظر )احمد بن عمارین ابی مالک(؟) کی وجه نے غیر ثابت ہے۔
- (۲) ابن عبدالبر۳۹۳ هه میں فوت ہوئے اور ابن خلکان ۲۰۸ هه میں پیدا ہوئے لہذا ''سکان حافظًا''والاحوالہ بے سند ہونے کی وجہ سے مردود ہے اور یا در ہے کہ جمہور کی جرح کے بعد حافظ کالفظ توثیق نہیں ہے لہذا اگریہ لفظ کتاب الانتقاء میں بھی ل جائے تو آل دیو بند کے لئے کوئی فائد نہیں ہے۔

سعيد بن بشير الاز دى الشامي ضعيف راوى تھا۔ (ديم يع تقريب احبذيب:٢٢٧)

أس كبار يرس الم ابومسم رحمه الله في فرمايا: "لم يكن في جندنا أحفظ منه ، وهو ضعيف منكو المحديث "مارك تشكريس أس سوزياده حافظ كوكي نبيس تقاء اوروه ضعيف منكر الحديث ب- (كتب المعرفة والثاريخ ١٢٢/٢، ومنده حج)

(m) یزید بن ہارون کی طرف منسوب میزان ولسان کا حوالہ بےسند ہونے کی وجہ سے

مردود ہے۔

(۳) ابوحاتم کا کلام توثیق نہیں بلکہ جرح ہے۔

- (۵) ابراہیم الحربی کا قول' و کان من عقلاء الناس' جمہوری جرح کے مقابلے میں قریق نہیں ہے۔
- (۲) عبدالرحمٰن بن الي حاتم كاكوئى عليحده حواله نہيں بلكه و بى امام ابوحاتم الرازى والاحواله
   ہے جو كه جرح ہے۔
- (۷) هلال الرای ضعیف تھا۔ دیکھئے تاریخ الاسلام للذہبی (۱۸ر۵۲۹) المجر وحین لابن حبان (۸۸٫۳) اورلسان المیز ان (۲۰۳٬۲۰۲) وغیرہ۔

بربن محمالعمی کی توثیق بھی مطلوب ہے۔

- (۸) ابوحنیفه کی طرف منسوب حوالے البدایہ دالنہایہ، سیراعلام النبلاءاور وفیات الاعیان وغیرہ میں بےسند ہونے کی دجہ سے مردود ہیں۔
  - (۹) ابن ماعه کاحوالہ بے سند ہونے کی دجہ سے باطل ہے۔
  - (١٠) شهرستانی کا ثقة وصدوق ہونا ثابت نہیں بلکہ وہ بذات خود مجر دح تھا۔

د يکھئے التحبير فی المعجم الکبير ۱۸۱۶

(۱۱) جمہور کی جرح کے بعد کسی رادی کوائمۃ الحدیث میں ذکر کرنا تو ثیق نہیں ہوتا لہذا ابن القیم کا حوالہ پیش کرنا فضول ہے۔

ابن بطدالعكمري الحسلبلي كے بارے ميں حافظ ذہبی نے لکھا ہے:

"إمام لكنه لين صاحب أو هام "

امام بين كيكن ضعيف (اور)او مام والع بير (المغنى في الضعفاء جمس است ٢٩٨٣)

- (۱۲) الفلاس کا حوالہ تو ثیق نہیں بلکہ جرح ہے لبند ابعض الناس نے انھیں موثفین میں ذکر
  - کر کے ان لوگوں کی پیروی کی ہے جنھیں خزیراور بندر بناویا گیا تھا۔
- (۱۳) امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو بھی موثقین میں ذکر کرنا غلط ہے۔انھوں نے

قاضى يعقوب كے بارے مين فرمايا: "و أن لا أحدث عنه "اور مين أس عديث

بیان نبیس کرتاب (تاریخ بغدادج۱۵۹ ۱۳۵۹ دسنده میح)

مقَالاتْ<sup>©</sup>

(۱۳) مزنی کی طرف منسوب قول کاراوی جعفر بن کیس تامعلوم ہاور تحد بن ابراہیم بن حمیش البغوی مجروح ہے۔قال الذهبی: "فیه ضعف "وقال المدار قطنی :لم یکن بالقوی . (المنی فی الفعفاء ۲۵/۲۰۱۰ الن المیر ان ۲۵/۵)

لہذار قول بھی تابت نہیں ہے۔

(۱۵) مافظ ابن تیمیہ ہے صراحنا لیقوب بن ابراہیم کی توثیق ثابت نہیں اور رجوع

یقوب وغیرہ کے حوالوں کا جمہور کی جرح کے بعد تو ثیق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

(۱۲) ابوزرعالرازی ہے یعقوب کی توثیق ٹابت نہیں بلکہ جرح ٹابت ہے۔

د يکھئےابوزرعه کی کتابالضعفاءادراقوال جرح نمبر•ا

(۱۷) ابن قتیبہ کا صاحب سنت اور حافظ لکھنا جمہور کی جرح کے بعد کوئی توثیق نہیں لہذا

معارف کا حوالہ فضول ہے۔ جب قاضی ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم نے آخری عربیں ارجوع کرلیا تواس کاروایت عدیث کی جرح یا تعدیل سے کیاتعلق ہے؟ پچھو غور کریں!

(۱۸) ابن المدینی کاقول تابت نبیس ہے۔ دیکھئے الحدیث حضرہ: ۹اص ۲۸

(١٩) طلحه بن محمد بن جعفر الشابد بذات خودضعيف تفار و يكهي الحديث حضر و: ١٩ ص ٣٦

(۲۰) اعمش کا حوالہ باسند سیح ٹابت نہیں ہے۔ جامع بیان انعلم وفضلہ میں اس حوالے کی

سندورج ذیل ہے:

" أخبرني خلف بن قاسم قال: حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان قال: حدثنا إبراهيم بن عثمان بن سعيد قال: حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا على بن معبد بن شداد قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو.. "(جمس ١٠١٨ ١٠١٨) السند كم بررادى كى توش اورروايت كريح بوخ كه يعدي اله يطوراستدلال پش كيا جاسكا كيا جاسكا كيا جاسكا كيا باست يادر كه بهارك بش يبال قاضى ابو يوسف كانام بيس بكدامام ابوضيف رحمدالله كانام بمسابدا" ابويوسف كوفرمايا" والا جمل كي نظر ب ابوضيف رحمدالله كان الم بحل والرواية آلى ديو بندكا بهت براجموث ب تفصيل اس اجمال كي يه به حدال كيا بهت براجموث ب تفصيل اس اجمال كي يه به

کہ سرفراز خان کرمنگی و یو بندی نے قاضی ابو یوسف کے بارے میں بحوالہ تہذیب المتہذیب (جااص ۳۸) لکھا: ''امام بحل ؓ ان کو تقد کہتے ہیں۔'' (طائفہ شعورہ ۱۳۵) یہ دوالہ سرفراز خان کی جہالت کا بہت بڑا'' شاہکار'' ہے۔قاضی یعقوب بن ابراہیم بن حبیب تو تہذیب المجہذیب کے راویوں میں نے ہیں بلکہ وہ لسان الممیز ان کے راویوں میں نے ہیں بلکہ وہ لسان الممیز ان کے راویوں میں نے ہیں میں نے ہیں۔ یعقوب بن ابراہیم بن سعد الزہری المدنی رحمہ اللہ دوسرے راوی ہیں ،جن کی تہذیب المتہذیب میں ذکر ہے اور ان کے بارے میں امام مجلی نے فرمایا: ثقد

(تهذيب المتهذيب ج ااص ٣٨٠)

لیتقوب بن ابراہیم بن سعداور لیتقوب بن ابراہیم بن صبیب دونوں علیحدہ قادمی تھاور دونوں کوایک قرار دینے والا نہصرف جاہل بلکہ محرف دملیس ہے۔

اب جب قاضی اُبویوسف کی توثیق ثابت کرنے سے آل دیو بندعاجز ، لا چاراور ب بس ہو گئے ہیں تو دوسر سے ثقة راویوں کی تعدیل استعار تا لے کریا پُڑا کر قاضی صاحب کو ثقتہ ثابت کرنے پرتکل گئے ہیں۔

جس شخص کواپنے مشہورترین''امام و پیشوا'' کا نام ونسب ہی معلوم نہیں ،آل دیو بند کس منہ ہے اُس شخص کو'' امامِ اہلِ سنت'' بنانے ادر منوانے کی کوشش کر رہے ہیں؟!

میری طرف ہے تمام آل دیو بندکو چینئے ہے کہ دہ امام مجل سے قاضی ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم بن حبیب کی توثیق ثابت کردیں ادراگر نہ کر سکیس تو علانے تو بہ کریں۔ ۳۲ میں ہے ۲۱ حوالے نکل گئے تو باقی ہے: ۱۱

الك مقابلي مين ٢٠+١=٢١ علماء كى جرح ثابت بالبذاجمهور كوترجيح كى وجهت يهان جرح رائح بدو ما علينا إلا البلاغ

ہم نے ۸/ رئیج الثانی ۱۳۲۱ھ میں اعلان کیا تھا:'' جن حنی و دیو بندی و بریلوی حضرات کواس تحقیق ہے اختلاف ہے وہ''الحدیث حضرو'' کے منج تحقیق کو مدِنظرر کھ کراس کا جواب لکھ سکتے ہیں۔''الحدیث'' کے صفحات جوالی تحقیق کے لئے حاضر ہیں بشر طبیکہ ہر دلیل مقالات 373

باحواله اور باسند يحيح وحسن لذاته بور " (ابنامه الحديث حطره: ١٩٥٥)

اکیس (۲۱) جارحین کے مقابلے میں گیارہ (۱۱) حوالے پیش کر کے بید ہوئی کرنا کہ ہم نے مطالبہ پورا کر دیا ہے لہٰذا ہمارا مضمون شاکع کیا جائے ، اُسی طرح کی مکاری اور شرارت ہے ، جس طرح قاری چن مجمد و یو بندی نے ہمارے ساتھ عقا کہ علمائے و یو بند پر مناظرہ طے کیا تھا اور مناظرے کے موقع پر اپنی مکاری ہے اس عنوان پر اتفاق کے باوجود مناظرے کو ''اہل حدیث کے اکا ذیب!!' پر تبدیل کر دیا اور اثنائے مناظرہ یہ مطالبہ کیا کہ عقا کہ علمائے دیو بند پر اُس نے مناظرہ ہی مناظرہ ہی مناظرہ بی مناظرہ بی مناظرہ بی بیسی کیا بلکہ شور بھی کرراہ فرارا فتیاری تھی۔

گیارہ ندکورہ حوالوں میں احمد بن کامل القاضی والاحوالہ بھی غیر ثابت ہونے کی وجہ ہے مردود ہے۔ اس کا راوی ابوعبید اللہ محمد بن عمران بن موی المرزبانی جمہور محدثین ہے ۔ زد یک مجروح ہے۔

عتی نے اے ثقہ کہالیکن از ہری نے کہا: وہ معتز لی تھا اور...وہ ثقہ نہیں تھا۔ ابوعبید اللہ بن الکا تب اے کذاب سجھتے تھے لیکن خطیب بغدادی کذاب نہیں سجھتے تھے۔ابن الی الفوارس نے بھی اس پر جرح کی۔ (دیکھئے تاریخ بندادج ۲۳ سات ۱۱۵۹) عضد الدولہ رافضی اس کا یارتھا۔

اب كل موثقين باقى بيح: ١٠ دس عدد

امکانِ کذیب باری تعالی ، امکانِ نظیر مصطفیٰ مَنَّاتِیْنِم ، وحدت الوجود اور باطل و بدعتی عقائدر کھنے والے آل دیو بند ہے ہمیں بیشکایت ہے کہ بیلوگ بہت بڑے جھوٹے ہیں۔ ان کی وجہ ہے اُمت میں بدعات اور فسادات کا ایک بڑا درواز ہ کھلا ہوا ہے۔ بیلوگ عدل و انصاف اور متانت وشرافت ہے بات نہیں کرتے بلکہ گذب وافتر اء بحر یفات اور خیانتیں ان کا خاص شعار ہے۔ ان لوگوں کے شرے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو تخفوظ رکھے۔ آئین ان کا خاص شعار ہے۔ ان لوگوں کے شرے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو تخفوظ رکھے۔ آئین

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## تصديق تائيرر بانی فی جواب:مضمون فضل ر بانی ابطال مزاعم توشيقات ِابن فرقد الشيبانی

الحمد لله رب العالمين والمصلوة والسلام على رسوله الأمين ، أما بعد:
ابن فرقد يعنى محد بن الحن الشيبانى تا مى ايك راوى پرامام يجي بن معين ، احمد بن ضبل ، عروبن على الفلاس ، ابراتيم بن يعقوب الجوز جانى ، ابوز رعد الرازى ، نسائى ، عقيلى ، ابن حبان ، ابن عدى اورا بن شاجين البغد ادى ( دس محدثين ) نے جرح كى اور قاضى ابو يوسف نے فر مايا:
اس كذاب يعنى محد بن الحن سے كهو - الخ ( تاريخ بندا دار ۱۸۰۰ ، وسنده من)

جہوری اس جرح کے مقابلے میں ایک جائل دشنام طراز (ویو بندی) نے ''فضل ربانی'' کے نام سے مختلف اقساط میں ایک مضمون نکھا ہے جس میں بڑیم خویش ابن فرقد کی تو ثیق ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ درج ذیل تحقیقی مضمون میں اس بعض الناس کے بیت العکبوت کو تار تار کر کے اُس کے تو ثیقی مزاعم کا باطل ومردود ہونا برا ہینِ قاطعہ سے ثابت کر دیا گیا ہے۔ والجمد للہ

## 1) بعض الناس نے كما:

''امام ابو یوسف ؒ نے فر مایا که اس کولا زم پکڑے رکھو کیونکہ وہ (امام محمد بن حسنؒ) تمام لوگوں سے زیادہ عالم ہیں۔ دیکھئے (فضائل الی حنیفہ واخبارہ لا بن الی العوام ص ۱۳ قلمی ویلوغ الا مانی لا مام الکوثری ص ۳۲٬۵۷ وغیرہ)''

جواب: آس روایت کی سند مناقب الا مام الی صنیفه وصاحبیه الی بوسف ومحمد بن الحن للذہ بی کے حاشیے پرایک متعصب تقلیدی ابوالوفاء الا فغانی کے قلم سے موجود ہے:

"كتاب ابن أبى العوام ... قال: حدثني أحمد بن محمد بن سلامة قال: حدثني أحمد بن عبدالرحمن بن بكر محكم دلائل سع مزين متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

مقَالاتْ®

الطبري قال: سمعت معلى بن منصور يقول: لقيني أبو يوسف بهيئة القضاء ... "(ص٥٣)

بدروایت دووجه ہےم دود ہے:

اس کاراوی محمد بن عبدالرحمٰن بن بکرالطبر ی نامعلوم اورغیرموثق ہے۔

۲: ابن الی العوام بھی غیر موثق ( یعنی مجهول الحال ) ہے۔ د کیھئے طلیعة النشکیل لکشنے امعلمی الیمانی رحمہ اللہ (ص۲۷، النشکیل جاص ۲۷)

فائده: اس ضعیف ومردودروایت کے مقابلے میں بیٹابت ہے کہ قاضی ابو بوسف نے

ابن فرقد كوكذاب كها\_ (تاريخ بغدادج ٢ص١٨٠)

تاریخ بغداد والی روایت میں خطیب بغدادی رحمه اللہ کے استاذ الحسٰ بن الی بکر ہے مرادابوعلی الحن بن الی بکراحد بن ابراجیم بن شاذ ان البز اربیں \_

د كيهيخطيب بغدادي كي كتاب:الفصل للوصل المدرج في النقل (١٥٦١)

اورابن شاذ ان رحمه الله تقدينظيه

التحض الناس في امام شافعي رحمه الله سفق كيا:

''میں نے محمہ بن سے کتاب اللہ کا زیادہ عالم نہیں دیکھا گویا کے قرآن اس برنازل ہوا...

میں نے ان ہے ایک بختی اونٹ کے بوجھ کے برابرلکھا۔''

جواب: میکلام اگرچہ ویتن نہیں لیکن کوئی اے توثیق باور کرانے پرمصر بے قوعرض ہے کہ

بمنسوخ ہے،امام شافعی نے این فرقد کی کتاب الروعلی اہل المدینہ کے بارے میں فرمایا:

''فنظوت في أوله ثم و ضعته أو رميت به . ''ين نے اس كشروع مين ديما پھراً سے رکھ دیایا بھینک دیا۔ (مناقب الثانع لليبتى ارا ١٢، دسند صحح)

امام شافعی رحمدالله نے ابن فرقد سے کہا:

" قد نظرت في كتابك هذا فإذا بعد بسم الله الرحمٰن الرحيم خطأ كله . " میں نے تمھاری اس کتاب کو دیکھا ہے، اس میں تو بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کے بعد سب غلط

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مقالات<sup>®</sup>

ہے۔ (مناقب الشافعی ار۱۲۴، وسندہ حسن)

نشخ کے دیگر دلائل بھی ہیں مثلا ابن فرقد کے استاد برامام شافعی رحمہ اللہ کی جرح وغیرہ۔ ٣) لعض الناس نے ابوحفص الکبیر ابنجاری ( متو فی ۲۱۷ھ ) سے بحوالہ السمعانی فی الانساب اورمناقب الي حنيفه للكر دري (۵۲٫۲) نقل كيا:

‹‹ جِسْ خَصْ نے محمر ( بن الحن الشيبانی ) کوديکھا تو اس نے پېچان ليا کہ وہ علم کيليے ہی پيدا کئے گئے اور اس کے ساتھ بہت نیکی و زبان کی حفاظت اور اچھا اخلاق ومحبت ادرعمہ ہ اور يا كيز فنس اور كامل العقل بيدا كئے گئے ہيں۔'' (ملضاً)

جواب: پروایت کی دجہ سے مردود ہے:

ا: کردری بزازی (متوفی ۸۲۷ھ) ہے سمعانی تک سندنامعلوم ہے۔

٢: سمعاني كالغين نامعلوم ب-

 ۳ اگرسمعانی سے مراد صاحب الانساب ابوسعد عبدالکریم بن محمد بن منصور السمعانی رحماللد (متونی ۵۱۲ه) بین توبیروایت ندأن کی کسی کتاب مین تابت سے اور ندأن تك مسی میچے سند ہے ثابت ہے۔

ابوسعد السمعا فی رحمه الله با ابوحف الکبیرتک سند نامعلوم بے۔

خلاصہ بیر کہ رہے ہے سند و بے سرویار وایت مردود ہے۔

 ابومحرعیسیٰ بن ابان بن صدقه القاضی نامی ایک شخص تھا جوقر آن مجید کوتلوق کہتا اور اس كى طرف دعوت ويتاتقال (ديكية لسان الميز ان ١٩١٨ ورمراني ١٣٩٠)

بعض الناس نے بحوالہ کر دری از سہل بن سہل الاسفرائن عن سعد بن معاذ الی عصمہ نقل کیا کہ عیسی بن ابان سے پوچھا گیا: ابو یوسف زیادہ فقیہ ہیں یامحمہ بن حسن زیادہ فقیہ ہیں؟ تواس

نے کہا: دونوں کی کتابوں کوریکھا جائے گالعنی محمد بن حسن زیادہ فقیہ ہیں۔

(منا قب كردري ١٥٩٠ النافع الكبيرس ٢٥ ملخصاً)

**جواب:** ہدروایت کی وجہ سے مردودادر باطل ہے:

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مقَالاتْ<sup>©</sup>

كردري (متونى ٨٢٧ه) ہے تهل بن سہل الاسفرائن تك سند نامعلوم ہے۔

۲: اسفراکینی بذات ِخود نامعلوم ہے۔

m: اسفرائن سے سعد بن معاذ تک سند نامعلوم ہے۔

۳: ابوعصمه سعد بن معاذ المروزي كے بارے میں حافظ ذہبی نے فرمایا:

"مجهول و حدیثه باطل "وه مجهول ہاوراس کی (بیان کرده) صدیث باطل ہے۔

(ميزان الاعتدال ج ٢ص ١٢٥، دوسر انسخه ج ٣٣ ص ١٨٥)

کی بن صالح الوحاظی نام کا ایک صدوق حسن الحدیث وثقه الجمهو رراوی تفالیکن ثقه
 شبت امام اسحاق بن منصور بن بهرام الکویج رحمه الله نے فرمایا: "حد ثنا یحیی بن صالح

سبت ما مه خال به عور من بهرام الموق را مهالله على المعالم على المعالم على المعالم المعالم على المعالم على المعالم الم

ہمیں یچیٰ بن صالح نے حدیث سنائی اور وہ مُر جی خبیث (ارجاء کِ طرف) دعوت دیے والاتھا،اے چھوڑ دو،وہ اس کامستی نہیں ہے کہ اُس سے روایت بیان کی جائے۔

(ستاب الضعفاء لعقبلي مهرو ومهووسنده صحح ، دوسر انسخه جهم ١٥١٩)

ایسے مُر جی بدعقیدہ راوی کی روایت تو مقبول ہوسکتی ہے بشرطیکہ اس کی توثیق جمہور محدثین سے ثابت ہولیکن اس کی رائے مر دو دہوتی ہے۔

فا كده: ، جمہورى جرح كے بعد كسى رادى كونقيد يا زيادہ نقيد قر اردينا تو يُق نہيں ہوتى بلكہ اس كا كچھ فا كدہ نہيں ہوتا مثلاً احمد بن محمد بن عمرو بن مصعب بن بشر بن فضالة ابوبشر المروزى فقيد تھا اور ساتھ ہى كذاب وضاع بھى تھا۔ دكيھئے ميزان الاعتدال (١٣٩١) اور لسان الميزان (١/١٣٩٠) دوسر انسخدار ٣٣٥)

البعض الناس نے بحوالہ فضائل البی صنیفہ وا خبارہ لا بن البی العوام نقل کیا کہ ' امام مالک ' نے فر مایا اور ان کے پاس اصحاب الحدیث بیٹھے تھے کہ کوئی بھی مشرق کی طرف ہے ہمارے یاس فہم معنی جانے والا نہیں آیا۔ اور اس جماعت میں مجمد بن الحسن بھی تھے، امام مالک کی آگھے اس یہ جان ہے وہ دان ہے۔ حسن میں میں میں ہے۔

مقَالاتْ <sup>3</sup>

جواب: پیروایت دووجه ہے مردود ہے:

ا: ابن الى العوام مجهول اورغير موثق ہے۔ ديکھئے يبي مضمون فقر ہ :ا جواب كا فقر ہ نمبر ٢

۲: ابن ابی العوام سے امام مالک رحمہ اللّٰہ تک سند نامعلوم ہے۔

بعض الناس نے ثقہ وصدوق حسن بن الی مالک نے قل کیا کہ انھوں نے فرمایا:

محمہ بن الحن جس گہرائی کو پہنچاہے وہاں ابو یوسف نہیں ہینچے۔

( فضائل الى حنيفه واخبار ه لا بن الى العوام ص٣٢ )

جواب: پیروایت کی وجہ ہے مردود ہے۔ مثلاً:

ا: ابن ابي العوام مجهول ہے۔ د مکھئے فقرہ: ا

r: ابن الى العوام سے حسن بن الى ما لك تك سند نامعلوم ہے۔

♦) بعض الناس نے ابومقاتل السمر قندی حفص بن سلم نے قبل کیا کہ 'میں نے ان (محمد برسلم نے اللہ میں اللہ میں

بن الحسن بن فرقد الشيباني ) سے زيادہ فقية بيس ديكھا۔' (السمعانی بحواله مناقب كردري ١٥٥١٠)

جواب: بدروایت کی وجہے مردود ہے۔مثلاً:

: کردری سے سمعانی تک سندنا معلوم ہے۔

ان سمعانی ہے مرادا گرصاحب الانساب ہوں تو پھریہ روایت اُن سے ثابت ہی نہیں

4

سعانی ابومقاتل تک سندنامعلوم ہے۔

۴: الومقاتل السمر قندي بذات خود تخت ضعيف اور مجروح تھا۔

و میصهٔ ماهنامه الحدیث حضرو: الحص ۴۸ سر ۱۲۸ ، اوریبی کتاب ۳۲۴ س

بعض الناس نے امام ابوعبیدالقاسم بن سلام رحمہ اللہ (متوفی ۲۲۴ھ) ہے قتل کیا کہ
 دمیر : جریب کیسی سے میں انہاں یا نہید سے ان کے

''میں نے حمد بن ا<sup>کس</sup>ن سے کماب اللہ کا بڑا عالم نہیں ویکھا'' الخ

(اخبارالي صنيف للصيمري ص١٢٣، مناقب كردري ٢٥٦،١٥٣)

جواب: مناقب کردری (۱۵۲/۲) میں بیردایت بغیر سند کے منی الحلق (؟) سے مذکور

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مقَالاتْ 379

ہے اور بے سندروایات مردود ہوتی ہیں۔

حلبی (؟) سے ابو عبید تک سند بھی نامعلوم ہے۔

کردری نے دوسر الفاظ کے ساتھ ہے اسے بغیر سند کے کسی سمعانی ادر اسفرائی سے نقل کیا ہے۔ سمعانی اور اسفرائن سے ابو عبید تک سند نامعلوم بعنی ظلم ات بعضها فسوق بعض ہے۔ اخبار الی حنیفہ واصحابہ لصیمری چونکہ باسند کتاب ہے البذا وہاں اس روایت کی سندموجود ہے، جس برتھرہ درج ذیل ہے:

اس کا راوی این مغلس ( احمد بن محمد بن الصلت بن المغلس عرف این عطیه الحمانی ) سخت کذاب تقاءاس کے بارے میں معتدل امام این عدی رحمہ اللہ نے فرمایا:

میں نے جھوٹے لوگول میں اس سے زیادہ بے حیادوسرا کوئی نہیں دیکھا۔

( الكامل لا بن عدى ار۲۰۲۷ ،الحديث حضر و ۲۰ يص ۱۲)

امام ابن الى الفوارس نے فرمایا: وه (صدیثیں) گھڑتا تھا۔ (تاریخ بنداد ۱۹۸۳ ۱۸۹۲ دسند میمی) حافظ ذہمی نے فرمایا: ''کان یضع الحدیث ''وه صدیث گھڑتا تھا۔

(المغنى في الضعفاء ار ٨٩ ت ٣٢٦)

اور فرمایا: ''محذاب و صاع '' (میزان الاعتدال ۱۳۰۱) صیمری کا استاذ ابوالقاسم عبدالله بن محمد الحلو انی المیز از بھی کذاب تھا۔

و کیھئے تاریخ بغداد (۱۰ر۱۳۷ء ۵۴۷۷) اور ماہنامہ الحدیث:۲۲ص۱۹

لین بیسندموضوع ہے اور اس سے ریجھی ثابت ہو گیا کہ بے سندر دایات میں اکثر موضوع اور مرد دو ہوتی ہیں۔

• (۱) امام این سعد (کا تب الواقدی) نے این فرقد کوالطبقات الکبری میں ذکر کیا اور بتایا کہ اس نے کوفہ میں پرورش پائی، طلب صدیث کی اور سعر ، مالک بن مغول، عمر بن ذر، سفیان توری ... وغیرہم سے صدیث کا بہت زیادہ ساع کیا، ابو حنیفہ کی مجالست اختیار کی اور اس سے ساع کیا، اس نے رائے میں دیکھا تو وہ اس پر غالب ہوگئی اور وہ اس (رائے) کے محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ساتهمشهور بوگیا اوراس میں ماہر ہوگیا۔الخ (طبقات این سعد ۲/۷۳۳)

جواب: اس عبارت میں کسی قتم کی توثین بیں اور ندرح و ثنا ہے بلکدرائے میں عالمیت کے الفاظ میں جرح کی طرف اشارہ ہے۔ ابن سعد نے ابن فرقد کے مشہورا ستاد کے بارے میں فرمایا: ''وھو صاحب الرأي .. و کان ضعیفاً فی الحدیث ''اوروه صاحب الرأی .. و کان ضعیفاً فی الحدیث ''اوروه صاحب الرائے تے ...ادروه صدیث میں ضعیف تھے۔ (طبقات ابن سعد ۲۷۸۸ ۳۷۹)

تنبیہ: ایک کذاب نے ایک تول'اس (امام) کے رادی سے (مجرد) روایت کرنے کے ساتھ (مجرد) روایت کرنے کے ساتھ (مجمد) تعدیل ثابت ہوجاتی ہے۔'' کو ماہنا مدالحدیث مصرو کے اس صفح پراس قول کے بارے میں لکھا ہوا ہے: ہے، حالانکہ ماہنا مدالحدیث حضرو کے اس صفح پراس قول کے بارے میں لکھا ہوا ہے: '' یہ آخری قول صحیح نہیں ہے جیسا کہ آگے آر ہاہے۔ان شاءاللہ'' (ص سے ماشیہ)

۱۹) بعض الناس نے اسد بن الفرات (متو فی ۲۱۳ ھ) سے بذر بعیہ شذرات الذہب (۲۷۲) دغیر نفل کیا کہ' محمہ بن حسن (بن فرقد )الشیبانی امام ربانی ہیں ...' الخ

( دیکھیئے شذرات الذہب ج اص۳۲۲ دنیات ۱۸۹ھ) ر

جواب: شدرات الذہب کا مصنف عبد الحی بن العماد الحسم بلی سنه ۱۰۳۰ ار میں بیدااور ۱۸۹۰ میں بیدااور ۱۸۹۰ میں الفرات تک سند نامعلوم ہے البذا بیروایت مردود اور باطل ہے۔

بے سند اور بے سروپا روایتیں پیش کر کے اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی کی کھائیوں میں گرانے والوں کے پاس صحیح روایتیں ہیں بی نہیں لہٰذاوہ بے چارے کیا کریں؟! آخرانھیں اپنے مریدین کو بھی مطمئن کرنے کا بے فائدہ خیال گرحقیقت میں محال ہے۔! ۱۳) بعض الناس نے محمد بن ساعہ الکوفی (متوفی ۲۱۳ھ) سے نقل کیا کہ''محمد بن الحن الشیبانی اور حسن بن زیاد دونوں پوری دنیا کے فقیہ ہیں''

( فضائل الى حنيفه ص ١٢١، اخبار الى حنيفه واصحابه ص ١٢٧)

جواب: فضائل الى منيف كامصنف ابن الى العوام مجهول مرد كيم فقره: 1) جس كى كوئى محكم دلائل سه مزين متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

تو یُق بذریعه محدثین ثابت نبیس اوراین الى العوام كى سند بھى نامعلوم ہے۔

اخبارالی صنیفه دالی روایت دو وجه سے مردود ہے:

د مکھئے لسان المیز ان (۱۹۷۱، دوسرانسخه ار۳۲۸\_۳۲۹)

اورا گریدکوئی دوسراہے تواس کی توثیق وقعین نامعلوم ہے۔

r: کربن خلف انعمی یا بحر بن محمد انعمی کی توثیق نامعلوم ہے۔

**۱۳**) بعض الناس نے امام یکی بن معین رحمہ اللہ سے نقل کیا کہ میں نے محمد بن الحسن سے

الجامع الصغير كوكهامير (تاريخ بغدادج ٢٥ ما ١٥ ١١٥ اخبار الي صفيف الصيرى ١٢٥، وغير ما)

جواب: یکوئی توثین نبیں اوراس کے برعکس امام یکیٰ بن معین رحمہ اللہ نے ابن فرقد کے ۔ روز میں جم کرنی میں اللہ ہیں معین معین معین اللہ ہے۔

بارے میں فرمایا جمی کذاب ہے۔ (اضعفاللحقیلی ۵۲٫۳۸ دسند وضیح)

امام این معین کی اس جرح کوامام دار قطنی نے بھی نقل کیا ہے۔ د کیھئے تاریخ بغداد (۱۸۱۸ءو

سنده صحيح إلى الدارقطني ثم قال: و عندي لا يستحق الترك.! )

امام ابن معین نے مزید فرمایا: 'لیس بشئی فیلا تکتب حدیشه ''وه پکھ چیز نہیں لہٰذاتم اس کی حدیث ند کھو۔ (تاریخ بنداو ۱۸۱۷، واللفظ له وسنده حسن، الکال لا بن عدی ۲ ر۳۱۸۳، باختلاف بسیر

ومنده صحح ، دومرانسخه ی مرک ۳۷ ملمی مقالات ۲۲ م ۳۳۲ س۳۲۲)

جواب: اس روایت کابنیا دمی راوی عبدالله بن علی بن المدینی غیر موثق ہونے کی وجہ ہے

مجهول ہے لہذابیر دایت مردود ہے۔

بطورِ الزامی دلیل عرض ہے کہ تاریخ بغداد کی ای سند کے ساتھ علی بن المدینی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انھوں نے (امام ) ابوصنیفہ کو بہت زیادہ ضعیف کہاا در فر مایا: اگر وہ میر ہے سامنے ہوتا تو میں کسی چیز کے بارے میں اُس سے بھی نہ پوچھتا اور اس نے پچاس حدیثیں بیان کیں جن میں غلطیاں کیں۔ ( تاریخ بندادج ۱۳ ص ۵۰۰)

اس روایت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نیز کوثری (جہمی ) نے عبداللہ بن علی بن المد ین پر جوجر ح نقل کر رکھی ہے أے بھی پڑھ لیس تا کہ پچھٹنی ہو۔

10) بعض الناس نے امام احد بن صبل رحمہ اللہ نے قتل کیا کہ '' میں نے بیٹ مشکل اور پیچیدہ مسائل امام محمد بن حسن الشیبانی '' سے حاصل کیے ہیں۔''

( اخبار ابی صنیفه ص۱۲۵، تاریخ بغداد جهاص ۱۸، اساءالرجال جهاص ۳۹، مناقب کردری جهاص ۴۹، تهیش الصحیفه ص۸، الجوابرالمفسیة ص۳۲۳، النجوم الزاحرة جهاص۱۲)

جواب: اس کاراوی ابو بکرمحمد بن بشر بن موکی بن مروان القراطیسی مجبول الحال ہے لہذا ہے روایت مردود ہے۔ (نیز دیکھے علمی مقالات ۲۶ ص ۳۳۸)

اور بے سند کتابوں کے جتنے بھی حوالے ہوں بخقیقی میدان میں مر دود ہوتے ہیں۔ اس ضعیف ومر دود روایت کے مقابلے میں وہ سیجے روایت ہے کہ امام احمد بن خنبل رحمہ اللہ نے ابن فرقد کے بارے میں فر مایا: وہ کچھ چیز نہیں ہے اور اس کی حدیث نہ کھی جائے۔ (اکائل لابن عدی ۲۸۳۸ وسندہ سیجے)

جنبیہ: بعض الناس نے ندکورہ بالاعبارت اور دیگر عبارات میں '' امام'' اور'' اسے الفاظ کا اپی طرف سے اضافہ کیا ہے، جے ہم نے بعض جگہ حذف کر دیا ہے۔

17) بعض الناس نے ہشام بن عبیداللہ الرازی (ضعفہ الجمہور) نے قل کیا کہ''جب محمد بن الحسن کی وفات کا وقت آیا تو آپ اللہ کے دربار میں حاضری کے خوف سے رور ہے تھے۔'' (السمعانی بحالہ مناقب کردری جمع ۱۳۹)

جواب: پیروایت کی وجہ سے ضعیف ومردود ہے۔مثلاً:

ا: کردری سے سمعانی تک سندنا معلوم ہے۔

سمعانی ہے ہشام بن عبیداللہ تک سندنا معلوم ہے۔

m: ہشام الرازي بذات خود ضعيف ہے۔

مقالات<sup>®</sup> \_\_\_\_\_\_

14) بعض الناس نے محد بن سلام البیکندی رحمداللہ سے قل کیا کہ "السوجل المصالح محمد بن المحسن" نیک مردمحد بن الحسن ، نیک مردمحد بن الح

جواب: پیروایت دووجه سے مردود ب:

ا: کردری سے سمعانی تک سندنا معلوم ہے۔

۲: سمعانی ہے محمد بن سلام تک سند نامعلوم ہے۔

بے سندروایتی پیش کرنے سے پچھتو شرم وحیا کرنا چاہئے۔!

تنعیبیہ: راقم الحروف نے بعض الناس کی عبارات کومن وعن نقل نہیں کیا بلکہ کئی مقامات پر اس کے حوالوں کی فلطی کی اصلاح کر دی ہے۔مثلاً :

الرجل الصالح کے بدلے میں بعض الناس نے رجل الصالح لکھا ہے۔

٢: الرجل الصالح محمد بن الحن كا ترجمه ' محمد بن ألحن نيك صالح آ دمى يتھے''نہيں بلكه

"نك آدى (يانك مرد) محد بن الحن" ب\_ صفت موصوف كومبتدا خبر بنادينا كل نظر ب\_

14) بعض الناس نے محمد بن کامل المروزی رحمہ اللہ سے نقل کیا: '' میں نے ... محمد سے

زیادہ خوبصورت ،ان کی مجلس سے زیادہ عالی شان مجلس اوران سے زیادہ اچھی ( حدیث و فقد کی )املاء کے کرنے والانبیں دیکھا اور وہ سب لوگوں سے زیادہ ججت ودلائل بیان کرنے

حسن جمع ہے رہے ہیں۔ والےاورسب سے زیادہ میر ہیز گار تھے۔' (ابوالعلاء بحوالہ منا قب کر دری ج میں ۱۶۲)

جواب: بدروایت کی وجه سے مردود ہے۔مثلاً:

ا: کردری سے ابوالعلاء (البهد انی ) تک سند نامعلوم ہے۔

۲: ابوالعلاء ہے محرین کامل تک سندنا معلوم ہے۔

m: ابوالعلاء کی توثیق مطلوب ہے۔

19) بعض الناس نے ابن فرقد کے بارے میں خلیفہ بن خیاط البصر ی رحمہ اللہ سے نقل کیا کہ انھوں نے اُسے کتاب الطبقات (ص ۳۲۸) اور تاریخ خلیفہ بن خیاط (ص ۳۰،۳۰ م ہمار انسخص ۴۵۸) میں ذکر کیا ہے۔

مقالات<sup>®</sup>

جواب: ان تابوں میں مجرد ذکر کیا جانا تو ثین نہیں ہے۔ کتاب الطبقات کے اس صفحے پر قاضی ابوالبختر کی وھب بن وھب ( کذاب ) اور محمد بن عمر بن واقد الواقد کی وغیر ہما کا بھی ذکر ہے تو کیا ریکھی خلیفہ بن خیاط کے نز دیک ثقہ وصد وق تھے؟!

عجیب جہال ہے واسطہ پڑا ہے جواساءالر جال اور اصولِ حدیث کی الف ہاء سے بھی ناواقف ہیں۔غالبًاو واسے' دخھوڑی تی گپشپ''سجھتے ہیں۔!!

• ) بعض الناس نے اللِ حدیث امام قتیبہ بن سعید البغلانی رحمہ اللہ سے قتل کیا کہ 'میں نے محمد بن حسن کی شاگر دی حاصل کی اور ... ان کی کتب میں سے بہت می کتا بول کولکھا اور میں نے کمٹر ت عبادت میں ان سے زیادہ کی کوئیس دیکھا۔''

(سمعانی بحواله مناقب کردری ج ۲ص۱۵۳)

جواب: بدروایت کئی وجدے مردوداور باطل ہے۔مثلاً:

ا: کردری سے سمعانی تک سندنامعلوم نہیں ہے۔

ان سمعانی سے قتیبہ بن سعید تک سندنا معلوم ہے۔

m: سمعانی کے قعین میں بھی نظرہے۔

قارئين كرام!

آپ نے دیکھ لیا کہ بعض الناس نے ابن فرقد کی توثیق ثابت کرنے کے لئے میں حوالے پیش کئے جن میں حوالے (۵،۲)، دوالے پیش کئے جن میں سے پندرہ حوالے ثابت نہیں اور باقی پانچ حوالے (۵،۲)، ۱۹،۱۳،۱۰) بغیر توثیق کے ہیں۔

معلوم ہوتا ہے کہ دس محدثین اور قاضی ابو یوسف کے ثابت شدہ حوالوں کے مقابلے میں ان بے چاروں کے پاس کو کی دلیل نہیں ہے لیکن پھر بھی ضد ،تعصب اور عناد کی وجہسے توثیقِ ابن فرقد الشیبانی کاشور مچارہے ہیں اور ڈھنڈور اپیٹ رہے ہیں۔

وما علينا إلا البلاغ (١٦/ايريل١٠١٠ء)

## القول الميسور فيمن ضعفه الجمهور

إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة .

قال الهيثمي: وضعفه الحمهور (محمع الزوائد ٦١٥ ٣١)

إبراهيم بن عيينة بن أبي عمران الهلالي الكوفي، أبو إسحاق.

قال الهيثمي: وقد ضعفه الأكثرون . (محمع الزوائد ٢٤/١)

قلت : لا، بل وثقه الحمهور ، انظر مسائل محمد بن عثمان بن أبي شيبة .

(بتحقیقی ص ٥٥ رقم ٤٣)

إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى .

قال البيهقي : محتلف في ثقته ضعفه أكثر أهل العم بالحديث و طعنوا فيه .... (السنن الكبرى ٢٤٩/١)

قال العيني : ضعفه الحمهور . (عمدة القاري ٢٢١١)

قال ابن حجر : شيخ الشافعي، ضعفه الحمهور . (طبقات المدلسين ٢٩ ٥/١٥) .

أبو حريز عبد الله بن الحسين الأزدي البصري قاضي سجستان. قال الهيثمي: وضعفه حمهور الأثمة (محمع الزوائد ٢٤٣/٤٢)

-أبو الحويرث عبد الرحمن بن معاوية .

قال الهيثمي: والأكثر على تضعيفه ( محمع الزوائد ٣٢/١)

قلت: بل وثقه الحمهور .

أبو ظلال القسملي هلال بن أبي هلال .

قال الهيثمي: وضعفه الحمهور (مجمع الزوائد، ٣٨٤/١)

وقال: والأكثر على تضعيفه . (أيضاً ٣٦/١)

أبو غزية محمد بن موسى القاضي المدني .

قال الهيثمي: ضعفه الحمهور. (محمع الزوائد٩٠،٥١)

قلت: وهو ضعيف جدًا متروك ، ترجمته في لسان الميزان (٣٩٨/٥)

أبو المهزم التميمي البصري.

قال الهيثمي: وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ٢٨٧/١)

قلت: بل هو متروك ( انظر تقريب التهذيب: ٨٣٩٧)

أبو واقد الصغير . [هوصالح بن محمد بن زائدة المدني]

أبو يحيى القتات .

قال الهيثمي: وضعفه الحمهور . ( محمع الزوائد ١٠١٠ ٧ و انظر ٢٠٠١ ) الأحوص بن حكيم.

قال الهيثمي: وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد٢/٣٤)

إسحاق بن إبراهيم الحنيني، أبو يعقوب المدني.

قال الهيثمي: وقد ضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ٧٤٢/١)

إسماعيل بن رافع بن عويمر الأنصاري المدني، أبو رافع نزيل البصرة.

قال الهيثمي: وضعفه حمهور الأثمة . (محمع الزوائد١١٨)

إسماعيل بن عمرو بن نجيح البجلي الكوفي .

قال الهيثمي: وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد. ١/ ٢٤٨)

أشعث بن سوار.

قال النووي: و قد ضعفه الأكثرون ووثقه بعضهم .

(المحموع شرح المهذب ٢١٧)

أيوب بن سويد الرملي.

قال الهيثمي: ولكن ضعفه الجمهور . ( محمع الزوائد١٣٠/٥)

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مقَالاتْ® مَقَالاتْ

أيوب بن عتبة .

قال الهيثمي: ضعفه الحمهور . (محمع الزوائد؟ ١٠٠ ، وانظر ٢٤٠/١) بشار بن موسى الخفاف .

قال العراقي: ضعفه الحمهور . (تخريج الإحياء ١٢٣/٣)

بكار بن محمد بن عبدالله بن محمد بن سيرين السيريني.

قال الهيثمي : وضعفه الحمهور . ( محمع الزوائد١٨٨/٧، وانظر ٢٢١/١ ٣٢) بكير بن عامر البجلي .

قال الهيثمي : ضعفه جمهور الائمة . (محمع الزوائد ١١٤٤)

جابر بن يزيد الجعفي.

قال ابن حجر في طبقات المدلسين: ضعفه الجمهور . (٥١١٣٣)

وقال العراقي: ضعفه الحمهور . (تخريج احياء علوم الدين ٢٨٥/٤)

جبارة بن مغلس.

قال الهيثمي: وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد١١٩)

الحارث الأعور.

قال الهيثمي: ضعفه الحمهور . (محمع الزوائد٩/٩))

و قال ابن الملقن: ضعفه الحمهور و وثقه بعضهم . (البدر المنير ٥٣/٥)

و قال العراقي : ضعفه الحمهور . (التقييد والايضاح ص١١٣)

الحارث بن عبيد الأيادي.

قال العراقي : ضعفه الحمهور . (تخريج الإحياء ٣٩٢/٤)

حبة بن جوين العرني.

قال الهيثمي: وقد ضعفه الجمهور . (مجمع الزوائده٦/٥)

حجاج بن أرطاة .

مقالات<sup>®</sup>

قال النووي : ضعيف عند الحمهور . (المحموع شرح المهذب ٢٧٤/١) و قال ابن حجر : فإن الأكثر على تضعيفه . (التلخيص الحبير ٢٢٦/٢ ح٩٦٢) حجاج بن نصير.

قال الهيثمي: و الأكثر ون على تضعيفه . (مجمع الزوائد ٢٢/١٦) وقال : وقد ضعفه الحمهور (متحمع الزوائد ١٤/١٠، وانظر ١٢١/٨) الحسن بن عمارة الكوفي .

قال ابن حجر في طبقات المللسين: ضعفه الحمهور ( ٥/١٣٤) الحسن بن يحيى الخشني .

قال البوصيري: اتفق الحمهور على ضعفه . ( زوائد سنن ابن ماحه: ١٥٥) حسين بن الحسن الأشقر الفزاري الكوفي.

قال الهيثمي: وضعفه الحمهور (محمع الزوائد ٢١٩)

وانظرالمحمع (٢١٦ ١٩٢٨)

الحسين بن أبي السري، هو الحسين بن المتوكل بن عبدالوحمل .

قال الهيثمي: وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ١٩٩٨)

حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبدالمطلب الهاشمي .

قال الهيثمي : وهو متروك، ضعفه الحمهور .

(محمع الزوائد ٢٠١٥، وانظر ٢٨١/٧)

و قال البيهقي : ضعفه أكثر أصحاب الحديث . (السنن الكبرى ٢٤٦/١٠) الحسين بن عيسى بن مسلم الحنفي.

قال الهيثمي: وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ١٠/٥٥)

حصين بن عمر الأحمسي الكوفي.

قال الهيثمي: وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ١٠١٠٠)

مقَالاتْ® \_\_\_\_\_\_\_

قلت: بل هو متروك . (كما في التقريب: ١٣٧٨)

حفص بن سليمان القاري الأسدي ، أبو عمر البزاز الكوفي.

قال الهيثمي: وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ١٦٣/١٠)

حفص بن عمر بن ميمون العدني الصنعاني ، أبو إسماعيل ، لقبه : الفرخ .

قال العراقي : ضعفه الجمهور . (تخريج الإحياء ١/٤ . ٤)

الحكم بن سِنان الباهلي القربي ، أبو عون .

قال الهيثمي :وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ١٨٦/٧)

حكيم بن جبير الأسدي الكوفي.

قال العيني : ضعفه الحمهور . (عمدة القاري ١ ٩٥/١)

قال الهيشمي: هومتروك ضعفه الحمهور. (محمع الزوائد ٥/٥ ٣٢٠ و في

المطبوع: حكيم بن عبيد، وهو خطأ و الصواب: حكيم بن حبير)

خارجة بن مصعب الخراساني .

قال ابن حجر في طبقات المدلسين: ضعفه الحمهور . ( ٥/١٣٦)

قلت: بل هو متروك وكان يدلس عن الكذابين، كما في تقريب التهذيب

(1111)

خالد بن يزيد بن عبدالرحمان بن أبي مالك ، أبو هاشم الدمشقي .

قال الهيثمي: وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ٢٦٧/١٠)

قلت: و حديثه عن أبيه ضعيف حدًا ، شبه الموضوع .

الخليل بن مرة.

قال الهيثمي: وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ١٥٨/١٠)

داود بن المحبر .

قال العراقي: و قد ضعفه الحمهور . (تخريج الإحياء ٣٦٥/٢)

لاث® الاث

قلت: وهو متروك كما في تقريب التهذيب ( ١٨١١)

رجاء بن صبيح الحرشي، أبو يحيى .

قال العراقي : ضعفه الحمهور . (تخريج الإحياء ١١٩/٣)

رشدین بن سعد.

قال العراقي : ضعفه الحمهور لسوء حفظه . (تخريج الإحياء ٨٤/٤)

قلت: في المطبوع: راشد بن سعد، والصواب رشدين بن سعد كما في

اتحاف السادة المتقين ( ١٩/ ٥٣) وقال: ضعفه الحمهور لسوء حفظه.

قال الهيثمي : ضعفه الحمهور . (المحمع ٦٦/٥ وانظر ٥٨/١)

و قال : والأكثر على تضعيفه . (محمع الزوائد ٢٠١/١)

رفدة بن قضاعة الغساني الدمشقي.

قال الهيثمي: وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ٢٦٩/٦)

روح بن أسلم .

قال الهيثمي: وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ١٩٩/٨)

زبان بن **فائد**.

قال الهيثمي: ضعفه الجمهور . (مجمع الزوائد ١٠٥/١٠)

زكريا بن منظور بن ثعلبة القرظي ، أبو يحيى المدني .

قال الهيثمي: وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ١٤٦١٠)

زمعة بن صالح.

قال الهيثمي: وقد ضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ٩٨/٥ وانظر ٨٣١٨)

و قال العراقي : ضعفه الجمهور . (تخريج الإحياء ٣٤١/٣)

و قال البوصيري: وقد ضعفه الحمهور . (زوائد سنن ابن ماحه : ١ · ٥)

زياد بن أبي زياد الجصاص، أبو محمد الواسطى البصري.

مقالات<sup>®</sup>

قال الهيثمي: وقد ضعفه حمهور الأئمة .

(محمع الزوائد ٥٧/٥ وانظر ٤٠٤/٩)

زياد بن عبدالله النميري البصري.

قال الهيثمي:وهو ضعيف عندالحمهور . (محمع الزوائد ١٠ ٣٨٨/١)

زيد بن الحواري، أبو الحواري العمي البصري، قاضي هراة .

قال الهيثمي: وضعفه الحمهور.

(مجمع الزوائد ۱۱۰/۱۰ وانظر ۱۲/۰۲۲۰۱)

سعد بن سنان ويقال سنان بن سعد .

قال محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي: ضعفه الأكثر.

(الفروع ٢٤٠/٤) المكتبة الشاملة)

قلت : بل، وثقه الحمهور وحديث يزيد بن أبي حبيب عنه منكر .

سعيد بن بشير الأزدي ، أبو عبدالرحمٰن الشامي .

قال ابن الملقن: و الأكثرون على تضعيفه . (البدر المنير ٨٥/٩)

سعيد بن خالد بن أبي طويل القرشي الصيداوي.

وقال الهيثمي: ضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ١٤/١)

سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبدالملك بن مروان الأموي .

قال الهيثمي: ضعفه الحمهور (محمع الزوائد ٢٣٨/٥)

سعيد بن يوسف الرحبي .

قال الهيثمي: وضعفه جمهور الأثمة . (محمع الزوائد ٢٩٧/٥)

سفيان بن حسين .

قال ابن عبد الهادي : الأكثر على تضعيفه في روايته عن الزهري -

(تنقيح التحقيق ١٠٦/٣ ح٩٧ ٥ او في نسخة ٢٣٦/٢، المكتبة الشاملة)

مقَالاتْ<sup>©</sup>

وقال الحافظ ابن حجر: ثقة في غير الزهري باتفاقهم . ( التقريب : ٢٤٣٧) سلم بن سالم . (لعله البلخي الزاهد )

قال الهيشمي: ضعفه جمهور الأمة . (مجمع الزوائد ٢٠٤/٧)

و قال ابن حوزي : و قد اتفق المحدثون على تضعيف رواياته .

(المنتظم ٩/١٠ وفيات ١٩٤هـ)

سليمان بن أحمد الواسطى الدمشقى.

قال الهيثمي: وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ٩٤/١٠)

قلت: وهو ضعيف جدًّا متروك .

راجع ترجمته في لسان الميزان ( ١٣ ٧٧ ت ٣٨٧٨)

سليمان بن داود الشاذكوني المنقري البصري ، أبو أيوب .

قال الهيثمي : والأكثرون على تضعيفه . (محمع الزوائد ٧/١٥٥)

قلت: بل هو متروك متهم بالكذب.

راجع ترجمته في لسان الميزان (٨٨\_٨٤١٣ ت ٢٩٠٤)

سليمان بن سفيان التيمي، أبو سفيان المدني .

قال ابن كثير الدمشقي : و قد ضعفه الأكثرون .

(تحقة الطالب ١٤٦١١ ح٣٦)

سويد بن إبراهيم الجحدري ،أبو حاتم الحناط البصري .

قال الهيثمي: ضعفه الحمهور. (محمع الزوائد ٢٨٧/١٠، وانظر ٢٣١٨)

سويد بن عبدالعزيز بن نمير السلمي الدمشقي.

قال الهيثمي: وضعفه حمهور الأئمة . (محمع الزوائد ١٤٧/٣)

وقال أيضاً: وفيه سويد بن عبدالعزيز وقد أحمعوا على ضعفه .

(محمع الزوائد ١١١١)!!

مقالات <sup>©</sup>

393

شبيب بن شيبة بن عبدالله التميمي المنقري ، أبو معمر البصري .

قال الهيثمي: وضعفه الحمهور . ( محمع الزوائد ٥٤١٥)

وقال: والأكثرون على تضعيفه . (محمع الزوائد ٢١١٤، وانظر ٢٠٠٧) شرحبيل بن سعد .

> قال الهيثمي: وضعفه جمهور الأئمة . (مجمع الزوائد ١١٥/٤) و قال: و هو ضعيف عند الجمهور . (محمع الزوائد ١٥٩/٢) شريك بن عبد الله النخعي القاضي .

قال العيني: و قد ضعفه الأكثرون . (شرح أبي داود للعيني ٢٦٠/١) قـلـت : لا، بـل وثـقـه الأكثرون وهو حسن الحديث فيما حدث قبل اختلاطه وصرح بالسماع .

صالح بن أبي الأخضر اليمامي ، نزل البصرة .

قال البوصيري: لينه الحمهور . (١٠٩٨)

و قال الهيثمي: و قد ضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ١٥٠/٢)

صالح بن محمد بن زائدة المدني الليثي، أبو واقد الصغير.

قال الهيثمي: وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد٦/ ٢٧٤)

و قال: ضعفه أكثرالناس. (مجمع الزوائد ٢١٠/٧)

صدقة بن عبدالله السمين ، أبو معاوية أو أبو محمد الدمشقي.

قال الهيثمي: وقد ضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ١/٥٤)

وقال: والأكثر على تضعيفه . (محمع الزوائد ٨٠/١)

صدقة بن موسى الدقيقي السلمي ، أبو المغيرة أو أبو محمد .

قال الهيثمي: ضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ٢٨٦/٥) وقال: وقد ضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ، ٣٤٨/١)

مقَالاتْ<sup>©</sup>

الضحاك بن نبراس الأزدي الجهضمي ، أبو الحسن البصري .

قال الهيثمي: وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ٢٠١١)

عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي المدني .

قال النووي: و قد ضعفه الحمهور . (خلاصة الأحكام ٨٧/١ ح ٩٨)

و قال العيني: و قد ضعفه الحمهور . (عمدة القاري ١٣/١١)

و قال الهيثمي:وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ١٥٠١٨)

عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني .

وقال الهيثمي : وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ١/٤ ٣٤)

وقال: وقد ضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ٩٩١٥)

عبد الأعلى بن عامر الثعلبي الكوفي.

قال الهيثمي: والأكثر على تضعيفه .(محمع الزوائد ١٤٧١)

عبد الأعلى بن أبي المساور الزهري ، أبو مسعود الجرار الكوفي .

قال الهيثمي : وقد ضعفه الحمهور ... (محمع الزوائد ٦١٩٥)

قلت: بل متروك كما في تقريب التهذيب ( ٣٧٣٧)

عبد الجبار بن عمر الأيلي الأموي.

قال الهيشمي: عبدالحبار بن عمر الأيلي عن عبدالله بن عطاء بن إبراهيم

وكلاهما وثق وقد ضعفهما الحمهور . (محمع الزوائد ٥٥/٧)

عبد الرحمن بن إبراهيم القاص البصري عن محمد بن المنكدر.

قال الهيثمي: وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ٢٠/٩)

عبد الرحمن بن أبي الزناد.

قال الهيثمي: وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ٢٢٤/٤)

قلت: لا، بل وثقه الحمهور . انظر كتابي : نور العينين (ص١١٥)

مقَالاتْ® مقَالاتْ

عبد الرحمن بن إسحاق بن عبدالله بن الحارث بن كنانة الزرقى المدني القرشي ، لقبه : عباد .

قال الهيثمي: وضعفه مالك و حمهور الأثمة . (محمع الزوائد ١٦٧/١٠) قلت: لا بل وثقه حمهور الأثمة وهو حسن الحديث في غير ما أنكر عليه .

عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي.

قال العراقي : ضعفه الحمهور . (تخريج الإحياء ١٩٩/٢)

وقال الهيثمي: وقد ضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ٥٦/٥)

وقال: وضعفه حمهور الأثمة . (محمع الزوائد ٢٥/٨)

وقال: والحمهور على تضعيفه . (محمع الزوائد ٢٥٠/١٠)

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي.

قال الهيثمي: والأكثر على تضعيفه . (محمع الزوائد ٢١/١)

وقال ابن الملقن: ضعفه الحمهور . (خلاصة البدرالمنير: ١١)

عبد الرحمن بن معاوية بن الحويرث الأنصاري الزرقي المدني.

[ هو أبو الحويرث ]

عبد الله بن بسر الحبراني السكسكي ، أبو سعيد الحمصي .

قال الهيثمي: وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ٥،٥١٩ و انظر ٣٤٢١٥)

عبد الله بن الحسين الأزدي البصري . [ هو أبو حريز، قاضي سجستان ] عبد الله بن خراش.

قال الهيثمي: وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ٢٥/٤)

وقال: وضعفه حمهور الأثمة . (محمع الزوائد ١٢١/٥) أ

عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان المخزومي، أبو عبدالرحمُّن

المدني القاضي .

مقالات<sup>ق</sup>

قال ابن حجر في طبقات المدلسين: ضعفه الحمهور . ( ٥/١٣٩) قلت: بل هو متروك ، اتهمه بالكذب أبو داو د وغيره كما في تقريب التهذيب (٣٣٢٦)

عبد الله بن زيد بن أسلم العدوي المدني .

قال ابن التركماني : ضعفه الحمهور . (الحوهر النقي ١٧١/٤)

وقال الهيثمي: وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ١٨٥١٥)

عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني ، أبو صالح المصري ، كاتب الليث.

قال الهيثمي: ضعفه الحمهور. (محمع الزوائد ١٣٠٧/٢)

قال ابن حمر: فمقتضى ذلك أن ما يحي من روايته عن أهل الحذق كيحيى ابن معين والبخاري و أبي زرعة و أبي حاتم فهو من صحيح حديثه و ما يحي من رواية الشيوخ عنه فيتوقف فيه . (هدي الساري ص ٤١٤)

عبد الله بن عبدالعزيز بن عبدالله بن عامر الليفي، أبو عبدالعزيز المدني .

قال الهيثمي: وقد ضعفه الحمهور . (مجمع الزوائد ٢١٩٠٨٩١٧ ، ٣٦ ٢/٩٠٨)

عبد الله بن عبد الله بن أبي أويس (بن مالك بن عامر الأصبحي ، أبو أويس المدنى).

قال النووي: و قد ضعفه الأكثرون و وثقه بعضهم .

(المحموع شرح المهذب ٢٠١٩)

قلت: حديثة في صحيح مسلم صحيح لأنه لم ينفرد به.

عبد الله بن عبد القدوس التميمي السعدي الكوفي .

قال الهيثمي: وقد ضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ١١٠/٧)

. قال: وضعفه أحمد والحمهور . (محمع الزوائد ٣٣٩/٩)

مَقَالاتْ® \_\_\_\_\_\_مَقَالاتْ

عبد الله بن عطاء بن إبراهيم (مولي آل الزبير).

ضعفه الحمهور= انظر ترحمة عبدالحبار بن عمر

عبد الله بن كيسان المروزي ، أبو مجاهد .

قال الحافظ العراقي: ضعفه الحمهور. (تخريج الإحياء ٢٢/١) عبد الله بن لهيعة.

قال الهيشمي: ضعفه الحمهور. (محمع الزوائد ٧٥/١٠)

قـلـت : هـذا فيـمـا رواه بعد اختلاطه، و فيما لم يصرح بالسماع . وانظر الفتح المبين (ص٧٧\_٨٨)

عبد الله بن مسلم بن هرمز .

قال العراقي: ضعفه الحمهور . (تخريج الإحياء ١١١ ٢٥)

عبد الله بن ميسرة الحارثي ، أبو ليلي.

قال الهيثمي: وهو ضعيف عندالحمهور . (محمع الزوائد ٣١٥ ٢)

وقال: وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ٢٨٠/٨)

عبد الله بن نافع مولى ابن عمر القرشي العدوي المدني.

قال الهيثمي: ضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ٢/٤)

عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي المدني .

قال البوصيري: ضعقه الحمهور . ( زوائد ابن ماحه : ٧٤٥)

عبد الواحد بن زيد الزاهد البصري ، شيخ الصوفية و واعظهم .

قال الهيثمي: وهو ضعيف عندالحمهور . (محمع الزوائد ٢٥٤/١٠)

عبيد بن إسحاق العطار ، عطار المطلقات .

قال الهيثمي: وقد ضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ١/١٠ ٣٥)

وقال: والحمهور على تضعيفه . (محمع الزوائد ٢٢/٥)

مقَالاتْ<sup>©</sup>

عبيد الله بن زحر.

قال الهيثمي: وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ٥٤/٥)

وقال ابن حجر : اتفق الأكثر على توثيقه . ( نتائج الأفكار ٣٠٣/٢)!

قلت : بل ضعفه الحمهور كما قال الهيثمي .

عثمان بن أبي العا تكة :سليمان ، الأزدي ، أبو حفص الدمشقي .

قال الهيشمي: وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ٢١٠/١٠)

عسل بن سفيان التميمي البصري ، أبو قرة .

قال الهيثمي: وضعفه حمهور الأئمة . (مجمع الزوائد ٢٦٧/٢)

علي بن أبي طلحة .

قال أبو القاسم المهراني : و على ضعفه الحمهور .

(المهرانيات ٢/١ ٤ ؛ المكتبة الشاملة)

قلت: بل وثقه الحمهور و حديثه عن عبدالله بن عباس رضي الله عنه منقطع لأنه لم يدركه ، فلا يحتج به فيما يرويه عن ابن عباس رضي الله عنه .

على بن زيد بن جدعان .

قال البوصيري: والحمهور على تضعيفه . (زوائد ابن ماحه: ٢٢٨)

وقال الهيثمي: وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ٢٠٩،٢٠٦)

قلت: تناقض الهيثمي فيه و قوله ههنا هو الصواب.

على بن عاصم بن صهيب الواسطي .

قال محمد بن مفلج بن محمد بن مفرج المقدسي : ضعفه الأكثر .

(الفروع ١٦/٥) المكتبة الشاملة)

عمر بن راشد بن شجرة اليماني.

قال العراقي : ضعفه الحمهور . (تحريج الإحياء ٢٧٠/١)

مقَالاتْ ③

و قال الهيثمي: وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ٢٦/١٠)

وقال: وضعفه حمهور الأثمة . (محمع الزوائد ١٧/٤)

عمر بن هارون بن يزيد البلخي.

قال الهيثمي: ضعفه أكثرالناس . (محمع الزوائد ٢٧٣/١)

وقال الحافظ ابن حجر: متروك و كان حافظًا . ( تقريب التهذيب: ٩٧٩)

عمرو بن واقد القرشي، أبو حفص الدمشقي مولى آل أبي سفيان.

قال الهيثمي: وقد ضعفه الحمهور .

(محمع الزوائد ۲۸٦/۱۰ وانظر ٥٣/٥، ٩١٩، ٦٣/١٠)

قلت: بل هو متروك كما في تقريب التهذيب (١٣٢٥)

عوبد بن أبي عمران الجوني البصري .

قال الهيثمي: وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ٣٣/٩)

قلت: بل هو منكر الحديث ، متروك .

راجع ترجمته في لسان الميزان (٣٨٧-٣٨٦)

عيسى بن سنان القسملي الحنفي ، أبو سنان الفلسطيني، نزيل البصرة.

قال العراقي : ضعفه الجمهور . (تخريج الإحياء ٢٠٩/٢)

و قال الهيثمي: وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ٣٦/١)

عيسى بن المسيب البجلي.

قال المناوي: و هو ضعيف عند الحمهور. (فيض القدير ٦٤/٤ ٥ ح ٥٨٤٨) الفضل بن مبشر الأنصاري، أبو بكر المدني.

قال البوصيري: ضعفه الحمهور . ( زوائد ابن ماحه : ١١٥)

فضيل بن سليمان النميري ، أبو سليمان البصري .

قال أبو زرعة بن العراقي : فقد ضعفه الحمهور . (طرح التثريب ٦٦/٢)

مقَالاتْ<sup>®</sup>

القاسم بن عبدالرحمل ، أبو عبدالرحمل عن أبي أمامة.

قال الهيشمي: وهو ضعيف عندالأكثرين . (محمع الزوالد ٩٦/١)!

قلت: هذا خطاء، بل وثقه الحمهور كما حققته في التعليق على تهذيب التهذيب.

وقال العيني: والقاسم بن عبدالرحمن وثقه الحمهور و ضعفه بعضهم.

(عمدة القاري ٧/ ١٤٦ ح ١١٠٣)

قزعة بن سويد بن حجير الباهلي، أبو محمد البصري .

وقال الهيثمي: وضعفه الحمهور . (مجمع الزوائد ٢٤٥١٦)

قيس بن الربيع الأسدي ، أبو محمد الكوفي.

قال العراقي : ضعفه الحمهور . (تخريج الإحياء ١١٤)

وقال المناوي: ضعفه الحمهور. (فيض القدير ١١٩/٣ ح٢٨٣٥)

كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني المدني .

قال الهيثمي: وهو ضعيف عندالحمهور . (محمع الزوائد ٦٨/٦)

و قال: والحمهور على تضعيفه . (مجمع الزوائد ٢٨٦/٦)

و قال: وقد ضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ١٣٠/٦) وانظر ٢٢٠/٦)

و قال ابن حجر: ضعيف عندالأكثر . ( فتح الباري١/٤٥١ ، ١٩/٥ ، ٢٨٠/٧ ) قلت: بل هو متروك .

ليث بن أبي سليم .

قال البوصيري:ضعفه الحمهور . (زوائد ابن ماحه: ٢٠٨)

و قـال : وقـد ضعفه الحمهور وهو مدلس . ( ٢٣٠) وانظر (ح٢٠٢٠، ٤١٧،

1. P1. PAIT: TYPT)

و قال ابن الملقن: وهو ضعيف عندالحمهور .( خلاصة البدرالمنير: ٧٨)

و قال: و قد ضعفه الحمهور . (البدر المنير ٢٢٧/٧)

مقَالاتْ®

مبارك بن فضالة ، أبو فضالة البصري .

قال الهيثمي: ضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ٢٠٨)

و قال الهيثمي: و الأكثر على توثيقه . (محمع الزوائد ٤/١ ٥)

قلت: و هذا هو الصواب بشرط تصريح سماعه من شيخه.

المثنى بن الصباح اليماني الأبناوي ، نزيل مكة .

وقال الهيثمي: وضعفه الجمهور . (محمع الزوائد ٢/٥)

وقال: وهو متروك عندالحمهور .

(محمع الزوائد ۲۹۷/٤ وانظر ٥/٠١٢٣،٧٠١)

مجالد بن سعيد.

قال الهيثمي: وضعفه الحمهور .

(محمع الزوائد ١٦/٩ ٤ وانظر ٨٩/٩، ٣٣/٥، ١٩٠، ٦٧/٦)

محرر و يقال : محرز بن هارون.

قال الهيثمي: وقد ضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ٢٧٢/٦)

قال الحافظ ابن حجر: متروك (وانظر تقريب التهذيب: ٦٤٩٩)

محمد بن أبي حميد: إبراهيم الأنصاري الزرقي ، أبو ابراهيم .

قال ابن حجر: وهو ضعيف عند الحمهور.

(الأمالي المطلقة ص ٣٨، المكتبة الشاملة)

محمد بن جابر بن سيار بن طارق اليمامي الحنفي.

قال الهيثمي: وهوضعيف عندالجمهور . (محمع الزوائد ١٩١/٥)

محمد بن زكريا الغُلابي البصري الأخباري ، أبو جعفر .

قال الهيثمي: وقد ضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ٨٣/٩)

محمد بن سنان .

مقالات<sup>®</sup>

قال العراقي : ضعفه الحمهور . (تخريج الإحياء ١٦/٢)

محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلي .

قال البوصيري: ضعفه الحمهور . ( زوائد ابن ماحه ٤٥٨)

وقال ابن حجر: وهو صدوق ، اتفقوا على ضعف حديثه من قبل سوء حفظه .

(فتح الباري ١٤٣/١٣)

و قال أنور شاه الكشميري الديوبندي:

فهو ضعيف عندي كما ذهب إليه الحمهور . (فيض الباري١٦٨/٣)

محمد بن عبيدالله بن أبي رافع الهاشمي الكوفي .

قال الهيثمي: ضعيف عندالحمهور. (محمع الزوائد ١٤/٦) وانظر ١٣٤/٩)

محمد بن عمر بن واقد الأسلمي الواقدي المدني القاضي .

وقال الهيثمي: ضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ٢٥٥/٣)

و قال ابن الملقن: و قد ضعفه الحمهور ونسبه إلى الوضع الرازي والنسائي .

(البدر المنير ٢٢٤/٥)

قلت: بل هو كذاب متروك.

محمد بن قدامة الأنصاري الجوهري اللؤلؤي الأنصاري ، أبو جعفر البغدادي.

وقال الهيثمي: وقد ضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ٢٧٥/١)

محمد بن كثير الكوفي القرشي، أبو إسحاق .

قال الهيثمي: وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ١٣٣١٩)

محمد بن معاوية بن أعين النيسابوري الخراساني .

وقال الهيثمي: وضعفه أكثر الناس . (محمع الزوائد ٤/١ ٩)

وقال: وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ٣٣٤/٥)

مقَالاتْ® مقَالاتْ

قلت : بل هو كذاب متروك .

محمد بن موسى القاضي المدني . [ هو أبو غزية ]

مسلم بن خالد الزنجي المخزومي المكي .

وقال الهيثمي : والحمهور ضعفه . ( محمع الزوائد ٥/٥ ٤ )

مسلم بن محمد بن زائدة .

قـال الهيشـمـي: صوابه صالح بن محمد بن زائدة وقد وثقه أحمد وضعفه أكثر الناس . (محمع الزوائد ٢١٠/٧) وانظر ترحمة صالح بن محمد بن زائدة .

مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي .

قال الهيثمي: والأكثر على تضعيفه . (محمع الزوائد ٢٥/١)

معاوية بن يحيى الصدفي ، أبو روح الدمشقي ، سكن الريّ.

قـال الهيشـمـي: وأحـاديشه عـن الزهري مستقيمة كما قال البخاري وهذا منها وضعفه الجمهور. (محمع الزوائد ٨٤/٢)

مغيرة بن زياد البجلي الموصلي ، أبو هشام أو أبو هاشم .

قال العيني: ضعفه الحمهور ... (عمدة القاري ١٤٩/٧)

قـلـت : بـل وثـقـه الـحمهور .وقالوا في تحرير تقريب التهذيب : بل صدوق ،

حسن الحديث ... ( ٢١٣ ، ٢ ت ٦٨٣٤)

مؤمل بن إسماعيل البصري ، أبو عبدالرحمُن .

قال الهيثمي: وضعفه الحمهور ( محمع الزوائد ٩/٥ ٤)

قـلـت: هذا خطاء ، والصواب وثقه الحمهور كما حققته في اثبات التعديل في

توثيق مؤمل بن إسماعيل . انظر كتابي : علمي مقالات (المحلد الأول)

مينا بن ابي مينا الخراز .

قال الهيثمي: وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ٢٢/٩)

مقَالاتْ<sup>®</sup>

قلت: بل هو " متروك و رمي بالرفض و كذبه أبو حاتم "

انظر تقريب التهذيب (٥٩ ٧٠٥)

نجيح بن عبدالرحمان السندي، أبو معشر المدني ، مولى بني هاشم .

قال أبو زرعة بن العراقي : و هو ضعيف عند الحمهور .

(طرح التثريب٣/٥، باب السهو في الصلاة)

وقال البوصيري: و قد ضعفه الحمهور. ( اتحاف الخيرة ٩٤/٨ ع ٩٤٧٧) نصر بن باب .

قال الهيثمي: ضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ٢٧٣/٦)

الوليد بن عبدالله بن أبي ثور الهمداني الكوفي .

قال الهيثمي: ضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ٢٧٩/٥)

هلال بن أبي هلال. [ هو أبو ظلال القسملي]

هلال بن زيد بن يسار، أبو عقال.

وقال الهيثمي: وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ٦١/١٠)

قلت: بل هو "متروك "كما في التقريب ( ٧٣٣٦)

يحيى بن أبي حية ، أبو جناب الكلبي .

قال العراقي : ضعفه الحمهور . (تخريج الإحياء ١/٤ ٨)

يحيى بن سعيد العطار الأنصاري الشامي.

قال الهيثمي: والحمهور على تضعيفه . (محمع الزوائد ٢٢/٥)

وقال: وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ٣٦٠٢٢٥)

يحيى بن سلمة بن كهيل .

قال الهيثمي: ضعفه الحمهور. (محمع الزوائد ١٦١٧)

وقال الحافظ: متروك و كان شيعيًا . (تقريب التهذيب: ٧٥٦١)

مقَالاتْ®

يحيى بن عبد الحميد بن عبدالرحمٰن الحماني الكوفي ، ابن بشمين .

قال البوصيري: وقد ضعفه الحمهور. (اتحاف الخيرة ٩٦/٩ ع ح ٩٤٣٤) يحيى بن عبد الله بن الحارث الجابر الكوفي.

قال الهيثمي: وهو ضعيف عندالحمهور . (محمع الزوائد ٦٣/٥)

وقال: وقد ضعفه الحمهور ... (محمع الزوائد ٦٦/٥)

يحيى بن عبيدالله بن عبدالله بن موهب التيمي المدني .

قال الهيثمي : وقد ضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ١٠/ ٣١٩)

قلت: بل هو متروك كما في تقريب التهذيب ( ٩٩٩٧)

يحيى بن المتوكل، أبو عقيل المدني ، صاحب بُهيّة .

قال الهيثمي: وهو ضعيف عندالجمهور . ( محمع الزوائد ٥٣/٥)

يزيد بن أبان الرقاشي ، أبو عمرو البصري القاص.

قال الهيثمي : وقد ضعفه الأكثر . (محمع الزوائد ١٠٧/١)

وقال: ضعفه الحمهور. (محمع الزوائد ٢٢٦/٦ وانظر ١١٠٥١٠)

يزيد بن أبي زياد الهاشمي الكوفي .

قال ابن حجر العسقلاني: والحمهور على تضعيف حديثه .

(هدي الساري ص٩٥٤)

و قال البوصيري: وضعفه الحمهور . (زوائد ابن ماحه: ٦١١٦)

يزيد بن ربيعة الرحبي الدمشقي.

قال السيوطي: و قد ضعفه الأكثر . (اللَّالي المصنوعة ٢١٣/١)

يزيد بن سنان بن يزيد الرهاوي التميمي ، أبو فروة .

قال الهيثمي: والأكثر على تضعيفه . (محمع الزوائد ١٤/٢١٧)

يزيد بن عبدالملك بن المغيرة بن نوفل بن الحارث النوفلي الهاشمي .

مقالات

قال الهيثمي: وهو متروك ضعفه جمهور الأثمة . (مجمع الزوائد ٩١/٤) وقال : وقد ضعفه أكثر الناس . (محمع الزوائد ٢٤٥١١)

يعقوب بن حميد بن كاسب المدنى ، نزيل مكة .

قال الهيثمي: وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ١١٠/٧ وانظر ٦/٦) يعقوب بن عطاء بن أبي رباح المكي .

قال الهيثمي: ضعفه أحمد و الحمهور .

(محمع الزوائد ٢٦٣/٣ وانظر ١٣٤/٦، ٢٧٨/٨، ٣٠٩/٩)

يعقوب بن محمد بن عيسى بن عبدالملك بن حميد بن عبدالرحمٰن بن عوف الزهري المدني .

قال ابن حجر: وضعفه الحمهور . ( هدي الساري ص ٤٥٩ )

و قال الهيشمي : ضعفه الحمهور . (مجمع الزوائد ١٣٤/٦)

اليمان بن المغيرة البصري ، أبو حذيفة .

قال الهيثمي: وهو ضعيف عندالحمهور. (محمع الزوائد ١٢٤٥) يوسف بن محمد بن المنكدر التيمي.

> قال العراقي: ضعفه الحمهور . (تخريج الإحياء ٢٤٤/٣) يوسف بن ميمون الصباغ المخزومي الكوفي .

قال الهيثمي: وضعفه الحمهور . (محمع الزوائد ٢٠٠/١٠) وقال : والأكثر على تضعيفه . (محمع الزوائد ٥٥/١)

مقالات<sup>®</sup>

كتاب الفتن

## دجال اكبركاخروج

الحمدالله رب العالمين والصَّالوة والسَّلام على رسوله الأمين ، أما بعد:

قیامت سے پہلے رُوئے زمین پر ایک ایسا وفت آنے والا ہے کہ بن آدم میں سے ایک مرد: د جال اکبر کاخروج ہوگا، جیسا کہ صحح اور متواتر احادیث سے ثابت ہے۔

سيدناابو ہرريه والنفظ سے روايت ہے كه نبي مَالْفَيْكُم نے قرمايا:

(( لا تقوم الساعة حتى ينبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين، كلهم يزعم أنه رسول الله.)) الروت تك قريب عن تريب عن تريب عن الله .)) الروت تك قريب عن أنه رسول الله .)) الروت تك أن يل سنة بروجال يمي دعوى كرك كاكروه الله كارسول بي دعول كرك كاكروه الله كارسول بي دعول كري دعول كري المعادية المعادي المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية كالكروة الله كالكروة الكروة الله كالكروة الكروة الكروة الكروة الله كالكروة الكروة الكر

اس سیح اور مشہور حدیث سے ثابت ہوا کہ قیامت سے پہلے تمیں دجال کذاب تکلیں گئے، جن میں سے ہر دجال اپ آپ کورسول اللہ سیجھے گا اور یہ چیٹین گوئی (غیب کی خبر) بالکل سیح اور حقیقت ہے۔ نبوت کا دعویٰ کرنے والے ان دجالوں میں مسیلمہ کذاب اور مرزا غلام احمد قادیا نی وغیر ہما بہت مشہور ہیں۔ لعنہ ہم الله

سيدنا توبان والفيد عروايت مكرسول الله مَنْ فَيْ مَ فرمايا:

(( و إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يبزعم أنه نبي و أنا محاتم النبيين لا نبي على المتي كذاب المريرى أمت مين تمين كذاب الول كي من من من الميل المنبيين لا نبي بعدي. )) اورميرى أمت مين تمين كذاب الول كي من مير ب اور(سُن لو!) مين خاتم النبيين الول ،مير ب بعدكوئي نبي نبيل بيد يوكي كرين المنابي اود ٢٥٨٥ وادد ٢٥٥٢ وادد ٢٥٨٥ والدن تي من المين المي

ان تمام د جانوں ہے اگریں د جاں ائبرلر بڑا د جاں ) تھے گا، میں لے سے سے بڑ فتنے کوئی نہیں۔ د جال اکبر کے بارے میں بعض صحیح احادیث مع تر جمہ درج ذیل ہیں :

مقالات ®

1) سیدناابو برالصدیق داتین التا است ما التی التا نا التا التاب که نبی منالی کی است

((یبخوج الد جال من قوید یقال لها: خواسان .)) وجال اُس بستی سے نکلے گا جسے خراسان کہا جا تا ہے۔ (مندانی برالعدیق لا مام الی براحدین علی بن سعیدالقاضی: ۵۹، وسندہ سمجے، الجو الزخار للبز ار ۱۳۸۱ ۱۳۳۱ تا ۲۵ مندانی یعلیٰ: ۳۳ وابو اساسه حادین اساسه صرح بالسماع عندو وهو برگ من التدلیس، ولغود بین طرق اخری عندالتر ندی: ۲۲۳۳ وابن مابر: ۲۵ می واحد ارم، کوغیر جم)

🔻 سیدناعمر ڈاٹنٹو فتم کھا کرابن صیاد کو د جال قرار دیتے تھے۔

( د کیھئے میچ بخاری: ۷۳۵۵، جسلم: ۲۹۲۹)

رسول الله مَنَا يَنْ إِنْ مِنْ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىهُ وَ إِنْ لَمَ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ في قسله. )) اگريه (دجال اكبر) بواتوتُم أس برمسلط نبيس بوسكتے اور اگريه وه نبيس بي تو اس كِمَّل مِن تُحارے لئے كوئى خير نبيس ہے۔ (صح بخاری:١٣٥٣، مِح مسلم: ٢٩٣١)

٣) سيدنا حذيفه بن اليمان والغين عروايت بي كهرسول الله سَالْفِيْلِم في مايا:

بے شک اُس ( دجال ) کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی ،اس کی آگ شفنڈ اپانی ہے اور اُس کا پانی آگ ہے۔ (صحح بخاری: ۱۳۰۷م میجمسلم: ۲۹۳۳) صحیمہ اس تند اس سے تاہم

بدروایت صحیح مسلم میں تفصیل کے ساتھ درج ہے۔

اسیدنا عبداللہ بن عمر ڈٹاٹٹٹ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مثالیثینم نے لوگوں کے درمیان کھڑے ہوکرفر مایا: بے شک وہ ( د جال ) کا نا ہے ادراللہ کا نانہیں ہے۔

(صحیح بخاری:۲۱۲۷، صحیح مسلم:۱۲۹ ابعد ۲۹۳۱)

سیرناانس بن ما لک در النیخ سے روایت ہے کہ نبی منافیظ نے فرمایا: لوگوشن لو! بے شک وہ روای سیرناانس بن ما لک در میان النیک النیک ہے۔ اس ( د جال ) کی دونوں آئھوں ( ایک کانی اور د وسری جس ہے د کیھیے گا ) کے در میان کا فراکھا ہوا ہے۔ ( سیح بخاری: ۱۳۱۱ے بیچے مسلم: ۲۹۳۳) ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ کے اور مدینے میں د جال داخل نہیں ہو سے گا۔
 د کیھیے سیح بخاری (۱۸۸۱) وسیح مسلم (۲۹۳۳) عن انس دی انس والنیخ اللہ اللہ ۱۸۸۱) وسیح مسلم (۲۹۳۳) عن انس دی انس دی انسان دولیں اللہ ۱۸۸۱)

مقَالاتْ®

7) سیدنا ابوسعید الخدری و النفوز سے روایت ہے کہ ایک دن رسول الله مَثَا اللهُ مَثَا اللهُ مَثَا اللهُ مَثَا اللهُ مَثَا اللهُ عَلَيْهِمَ نَهِ جمیں د جال کے بارے میں لمبی حدیث سُنا کی اور قر مایا: د جال آئے گائیکن مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ النج (صحیح بناری: ۱۳۲۲) می مسلم: ۲۹۳۸)

٧) سيدناابو بريره وللفنز سے روايت ب كرسول الله مكالفي من فرمايا:

مدینے کے راستوں پر فرشتے ہوں گے، مدینے میں نہ طاعون داخل ہو سکے گا اور نہ د جال داخل ہو سکے گا۔ (صحیح بناری:۱۸۸۰،۷۱۳سے ۱۳۷۹)

٨) سيدنا ابومسعود عقبه بن عمر والانصارى بناهني نے بھی ای طرح کی حدیث بیان کی ہے،
 جس طرح کی حدیث سیدنا حذیفه براهنی نے بیان کی تقی ۔ دیکھئے فقر ہ۔ ۳

اسیدنا نواس بن سمعان الکلالی ریناتین کی بیان کرده مرفوع صدیث کا خلاصہ بیہ کہ کا نا دجال شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور جوشخص أسے پائے تو اس کے سامنے سور قالکہف کی پہلی آیات بڑھے۔ الخ (صیح مسلم ۲۹۳۷)

• 1) سیدناعبدالله بن عمرو بن العاص ڈلائٹٹٹو کی بیان کردہ حدیث کا خلاصہ بیہ ہے کہ رسول الله مثل نُٹیٹِ نے فرمایا: میری اُمت پر دجال نکلے گا پھروہ چالیس ( دن ، مہینے یا سال ) رہے گا پھر عیسیٰ بن مریم کواللہ بھیجے گا تو وہ اسے قبل کردس کے ۔ الخ (صحیح مسلم: ۲۹۳۰)

🖈 سيدنا ألي بن كعب شاففنا (مندالطيالي:٥٣٣،منداحه٥١٢٣،١٢٣،وسنده محج)

النفيذ والغذ (منداحد۵را۲۲،۲۲۱ وسندوسن مندالطيالي:۱۱۰۲)

١١٠ سيدناممره بن جندب ريافيز

(سنداحمه ۱۷٫۵ میچ این حبان:۲۸۴۵ وسنده حسن وسمجه الحاکم ۱۳۴۹ س۳۳۱ ووافقه الذبکی وانطلاً من ضعفه )

١١٠: سيد ناتميم الداري دانشون (صحيمسنم: ٣٩٥٣، نيز د يكيئ يبي مفهون فقره: ٢٩)

10: سيدنا جابر بن عبدالله الأدالا نصاري والنفط (منداحية وسير وسيرة محيم على شرطه سلم)

مقالات<sup>®</sup>

١٦: سيدناعبدالله بن عباس وللنفظ (منداحمداره ٢٥ وسنده حسن ومحمد ابن كثير في تغييره ١٧٦١)

سیدناهشام بن عامر داشین (صیح سلم:۲۹۳۱)

1۸: سيدنا كجن بن الا درع ذلانغيُّه (منداحيه ۴۸۸ ۳۳۸ ورسونده حسن منداطيالي: ۱۲۹۲،۱۲۹۵)

19: سيدنا عماده بن الصامت (ناتنز الاواود: ۴۳۳۸ وهو عديث حسن)

٠٠: سيد ناعمران بن حصين والفنة (ابوداود: ٩٣١٩، دسنده صحح وسحد الحاتم على شرط مسلم ١٥٣١)

٣١: سبد نامغيره بن شعبه (دلائفة (صحيم سلم:٢٩٣٩)

۲۲: سيد ناابوالدرداء شاغين (صحيمسلم:۸۰۹

۲۲: سيدنا ابوالدرداء ريء ف

۲۳: سيدنا ابو بكره رشائفهٔ (صحيح بناري: ۲۵۲۵)

۲۴: سيدنامجمع بن جاربه ركاننيا

( سنن التريذي:٢٢٨ وقال: ' هذ احديث صحح' اوسنده حسن ، نيز و يکھيئيميري كتاب علمي مقالات ج اص ١٣٢)

٢٥: سيدناعبدالله بن مسعود رهاللفظ

(سنن ابن مايه: ۴۰۸۱ دسند وحسن وصححه الحاكم ۳۸۴۶ والذهبي والبوميري وانطأ من ضعفه )

٢٦: سيدنا ابوسر يحدهذيف بن اسيد الغفاري والفنة (صحيحسلم: ٢٩٠١)

٢٦: رجل من اصحاب النبي مَا لَيْنِيمْ (منداحد٥١١٥،١٧٥ ١٩٠٠،١٧٥ وسند مجيح)

۲۸) سیده عاکشه فانتخاب روایت ب کهرسول الله مالیفی فرمایا:

 ۳۹) سیدہ فاطمہ بنت قیس ڈاٹھٹا نے دجال کے بارے میں طویل صدیث بیان کی،جس میں سید ناتمیم الداری ڈاٹھٹز کا بھی ذکر ہے۔ دیکھئے جے مسلم (۲۹۳۲)

٣٠) سيده اساء بنت بزيد الانصارية وللفنا سے روايت ہے كدرسول الله مثل فين في في في ايك

مقالاتْ® \_\_\_\_\_

مجلس میں بیٹے کرلوگوں کو د جال کے بارے میں بتایا، آپ نے فرمایا:

جو خض میری مجلس میں حاضر ہے اور میری بات سُن رہائے تو دوسر بے لوگوں تک پہنچا دے، جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا نانہیں ہے اور د جال کا نا ہے، اس کی ایک آئھ نہیں ہے، اس کی دونوں آٹھوں کے درمیان (لیعنی ماتھے پر) کا فرلکھا ہوا ہے جسے ہرمومن پڑھے گا، جاہے وہ پڑھا ہوا تھایا ان پڑھ تھا۔ (منداحہ ۲۷۲ ۸۵۸ کا دسندہ جسن)

ان کے علادہ ادر بھی بہت می ا حادیث ہیں مثلاً حدیث عبداللہ بن حوالہ الا ز دی ڈٹائٹٹو (دیکھئے سنداحمہ ۲۸۸۷ دسندہ چچ وقتے الحاکم ۱۹۰۳، دوافقہ الذہبی)

> سیدنامعاذین جبل و النفیهٔ کی بیان کرده صدیث (سنن ابی دادد: ۲۹۳۳ وسنده حسن) سیده ام شریک و فی نفیهٔ کی صدیث (صحیح مسلم: ۲۹۳۵)

ان احادیث سیحه متواترہ ہے ٹابت ہوا کہ قیامت سے پہلے د جال کاخروج بالکل سیح ادر ٹابت شدہ حقیقت ہے لہٰذااللہ تعالٰی ہے دعا کرنی چاہئے کہ وہ ہمیں د جال کے فتنے ہے بچائے۔آمین

علائے کرام نے خروج دجال کے بارے میں ندکورہ احادیث کومتواتر قرار دیا ہے۔ دیکھئے ظلم المتیا ٹرمن الحدیث التواتر (ص۲۲۰ ح۲۹)

اب سلف صالحين ك بعض آثار پيش خدمت مين:

ب سیدنا عبدالله بن مسعود رفی نفیز کے پاس وجال کا ذکر کیا گیا تو انھوں نے فرمایا: لوگو!

وجال کے خروج کے وقت تمھار ہے تین گروہ بن جا کمیں گے: ایک اس کی پیروی کرے گا،
ووسرا اپنے باپ وادا کی زمین پر (لینی دُور ) چلا جائے گا اور تیسراد جال سے قال کرے گا۔
(مصنف ابن ابی شیبہ ۱۹۱۵ اح ۲۲۲ ۳۲ و سندہ صحیح و فی الائز لفظة منکرۃ لم أد کوها ولعلها متلقاة
من أهل الکتاب)

۲: سیدنا ابو ہربرہ ڈنائنیٔ نے فرمایا: ایک مسلمان پر دجال کوتسلط دیا جائے گا تو وہ اسے قل کرےگا اور پھروہ زندہ کرےگا۔الخ (مصنف ہن ابی شیبہ ۱۵۲۸/۱۵۷۸ میں سندہ سمجے) ٣: سيدنا حذيفه (بن اليمان) والتُحدُّ نفر ما ياكه دجال كا فتنه جاليس را تيس رجگا-د كيميّ مصنف ابن الي شيبه (١٨٣٥ماح ٣٤٨٧٥ وسنده سيح)

الله عبدالله بن سلام والنفية نے فرمایا: خروج د جال کے بعدلوگ چالیس سال رہیں کے ۔ الخ (مسنف ابن الیشید ۱۳۷۵ ۱۳۷۵ ۱۳۷۵ وسنده حن)

سیدنا معاویه بن البی سفیان دلافتن نے فرمایا: کانے د جال کے بارے میں سک شک میں ندر ہنا۔ (مصنف بین البی شدہ ۱۵۶۳ میں شک میں ندر ہنا۔ (مصنف بین البی شدہ ۱۵۶۳ میں سک سے س

۱۵ م ابو دائل شقیق بن سلمه رحمه الله نے فر مایا: د جال کی پیردی کرنے دالے اکثر لوگ بیرودی اور زانیے عورتوں کی اولا د ہوں گے۔ ( کتاب العلل لاما م احمد ۲۳/۳۲ ح ۴۱۸ وسندہ محمح ، صدیث سنیان الثوری فی روئیة بیچیٰ القطان محمول علی السماع ولوعنون )

ایک صحابی ڈائٹیئی سے روایت ہے کہ د جال ایک گندے پلید گدھے پر نکلے گا۔

(مصنف ابن الى شيبه ١٦١/١٦١ ح ٥٢٥ ٢٢ وسند وحسن)

◄: سيدناعبدالله بن عمروبن العاص وثانين نفر مايا: 'أول مصر من أمصار العوب يدخله الدجال البصوة '' عرب كعلاق بين ، وجال سب سے بهلے بصرے بين داخل ہوگا۔ (اسن الواردة في الفن للداني ١١٣٥،١١٣٥ ح ١٢٣٠ وسنده ميخ)

ج: سيدناانس بن ما لك وللفخذ نفر مايا: " يتبع المدجال سبعون ألفًا من يهود أصبهان عليه م المطيالسة " وجال كى پيروى اصبان كستر بزار يبودى كريسك، جن يركالى ياسبز جا دريس بول گل (اسنن الواردة في الفتن ٥/١٥٥ اح ١٣٠ وسنده حن)

تنبيه: اس طرح كى روايت سيدنا انس و النفظ كى سند كے ساتھ رسول الله مَنَّ النَّهُ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ ع ثابت بے رو كيھے مسلم (۲۹۴۴، ترقيم دار السلام: ۲۹۳۲)

• 1: ابو کبلز (لاحق بن حمید) رحمه الله بروایت بی که جب دجال نکلے گا تو لوگول کے تین فرقے ہوں گے۔ الخ (اسن الواردة ۱۵۸۵ اح ۱۵۳ وسنده حسن، نیز دیکھیئی فارنقره نمبر ۱۱)
ان ندکوره احادیث و آثار کی وجہ سے تمام علمائے اسلام اور اہل حق کا بہی عقیدہ رہا ہے

مقالات ®

کہ قیامت سے پہلے دجال نامی ایک کانے شخص کا ظہور (خروج) ہوگا، جس کے ماتھے پرک ف ر ( کافر ) لکھا ہوا ہوگا، جسے ہرمومن پڑھے گا اور سیدنا عیسیٰ بن مریم ( عَلَیْسِلًا، جو بن اسرائیل کی طرف بھیج گئے تھے ) آسان سے نازل ہوکراس دجال کوئل کریں گے۔
تفصیل کے لئے دیکھنے حافظ ابن کثیر کی کتاب: النہابی فی الفتن والملاحم ( بحقیقی )
مرزا غلام احمد قادیا فی (متنبی کذاب) اور بعض کھیدین نے دجال کے وجود کا اٹکار کیا ہے یا باطنی تح یفات کرتے ہوئے اس سے انگریز اور سیبی اقوام مراد لی ہیں۔ سے حاصادیث اور آٹارِسلف صالحین کے خلاف ہونے کی وجہ سے بیسب ملحدانہ نظریات و تح یفات ہیں جن کے غلط اور باطل ہونے میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے۔

وجال کے بارے میں ابن منظور الافریقی اللغوی نے لکھا ہے:

'' هو المسيح الكذاب :و إنها دجله سحره و كذبه ''ومَسِيح كذاب ہے،اس كادجل تو أس كاجاد واورجھوٹ ہے۔ (لىان العربے ١١ص٢٣٦)

شبیراحمداز ہرمیر تھی نامی ایک مشرحدیث نے اپنی کتاب'' احادیث دجال کا تحقیقی مطالعہ'' میں احادیث دجال پراپنے خودساختہ اصولوں اور تحریف و تکذیب کی وجہ سے جو باطل ومردود جرح کی ہے،اس کی دس مثالیس معرد پیش خدمت ہیں:

اللہ اساعیل بن الی خالد، قیس بن وہب اور ابوالتیاح یزید بن حمید وغیر ہم کے استاذ

ہ ، سب مہیں بن بن موجہ بیں جی وہب اور بروہ بیاں چید بن سیدویروں کے ہارے میں اساءالر جال کے اہام کی بن معین رحمہ اللہ نے فرمایا: ثققہ [ یعنی سچاعادل اور صحیح الحدیث راوی ] دیکھیئے کتاب الجرح والتعدیل ( ۵۳۳/۲ وسندہ صحیح ) اور تاریخ عثمان بن سعیدالداری (۲۲۱)

اجرے واضعاری را اس الد وستروی اور ماری عمان کی تعدد الداری (۱۱۱) حافظ ابن حبان نے انھیں کتاب الثقات میں (تابعین میں) ذکر کیا ہے۔ (جہرہ ۱۱۱)

حافظ ابو حفص عمر بن شاہین نے انھیں تقدراو یوں میں شار کیا ہے۔ (تاریخ اساء انتقات: ۱۷۷)

حافظ ذہبی نے کہا: ثقنہ (الکاشف ار۱۲۴ ات ۲۱۷)

درج ذیل امامول نے ابوالوداک کی حدیث کو پی احسن کہاہے:

مقالات<sup>®</sup>

حسيين بن مسعود البغوي (شرح السنة ١٥ر٠١ ح ٢٢ ٢٦ وقال:هذا صديث صحح )

ترندي (اسنن:۱۲۹۳، وقال: صديث حسن)

حاكم (المستدرك بهربه ٣٧ ح ٨١٢٩ وقال: بصيح الإسناذ ووافقه الذهبي)

ابن الجارود (روى صدية في المتنى: ٩٠٠)

ابوعوانه (روي حديثه في منده المسترح ج (٣١٧ ١٣٥٢)

حافظ المنذرى نے ابوالوداك كى بيان كرده حديث كو 'و هذا إسناد حسن "كها-

(مخقرسنن الي داودج ٢٢ص ١٦١٦ - ٢٤١١)

بوصری نے ابوالوداک کی صدیث کے بارے میں کہا:'' هذا إسناد صحیح ''

(اتحاف الخيرة:٢٩٣٩)

ابن دقیق العید نے ابوالو داک کی روایت کوچیح کہا۔ (النخیص الحیر ۱۵۷/۳۰م ۲۰۰۹)

ان بارہ علاء کے مقابلے میں حافظ ابن حجر نے امام نسائی کی الجرح والتحدیل (؟) نے فقل کیا: ''لیس بالقوی '' (تہذیب احبدیب ۲۰۷۳، دوسرانسخص ۵۳)

يرجر ح دووجه سےم دود ہے:

ا: جمہور کی توثیق کے خلاف ہے۔

۲: حافظ ابن حجر کے استاذ حافظ ابن الملقن نے امام نسائی نے نقل کیا ہے کہ انھوں نے ابوالوداک کے بارے بیس فرمایا: صالح (البدرالمنیر جامس ۳۹۱)

معلوم ہوا کہ امام نسائی کی جرح (اگر ثابت ہوتو) اُن کی توثیق وتعریف ہے متعارض ہوکر بھی ساقط ہے۔ یا درہے کہ تحریر تقریب التبذیب (۱۸۹۰ت ۸۹۴) میں (امام نسائی کی طرف منسوب) اس جرح کے ثبوت میں شک ظاہر کیا گیا ہے۔

حافظ ابن الملقن نے راوی نہ کور کے بارے میں کہا:'' و لا أعلم فيه جو حًا ''

مجھاس میں کوئی جرح معلوم نہیں ہے۔ (ایساج وص ۳۹۱)

حافظ ابن جرنے (بذات ِ خود ) كہا: " فلم أد من ضعفه "ميں نے كى كر جى نہيں ويكا

مقَالاتْ®

جس نے اسے ضعیف قرار دیا ہو۔ (الخیص الحبیر جہم ۱۵۷ ح۔۲۰۰۹)

بس سے اسے میں مراروی اور کرائیں ہیری المان ا دوسی تھا، اُسے وہم ہوتا تھا۔ (تقریب العهذیب:۸۹۳)

يكلام تين وجه مردود ب:

ا: جمہوری توثیق کے خلاف ہے۔

۲: ایبان صدوق یهم "راوی جس کی جمهورتوثیق کریں، حسن الحدیث ہوتا ہے للہذااس کی جس روایت میں کلام نہ کیا گیا ہو، وہ حسن لذاتہ ہوتی ہے۔

۳: تحریر تقریب التبذیب میں حافظ ائن تجرکے کلام کورد کرکے 'بل : شقة '' لکھا ہوا ہے۔ (جاس ۲۰۹)

اس تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ ابوالوداک جبر بن نوف تقہ وصد وق راوی تھے۔اُن کے بارے میں بشیر احمد از ہر میر تھی (منکر حدیث) نے لکھا ہے:''شروع سے آخر تک ہی گپ شپ ابوالوداک کی ہائلی ہوئی ہے۔'' (احادیث دجال کا تحقیق جائزہ ۱۳)

ميرضى نے مزيد كہا: "شايد ابوالوداك كوئى جاند يوپينے والشخص تھا۔ " (ايسان ١٩٠٠)

مخضریہ کہ جمہور کی توثیق کے مقابلے میں میرشمی کی بلا دلیل و بلا ثبوت جرح باطل و مردود ہاور ہوسکتا ہے کہ بیجرح کرتے وقت میرشمی نے '' جانڈ ایو' پی رکھی ہو۔واللہ اعلم \*: عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ عن الی سعید الخدری والی ایک حدیث کے بارے میں میرشمی نے کہا: ''لیکن کسی روایت کی اسناد میں بنہیں کہ عبیداللہ بن عبداللہ نے براہ راست حضرت

ابوسعید خدری سے اس کوسنا تھا۔'' (احادیث دجال کا تحقیق جائزہ س17)

يد ميرهمى جرح دووجه سے باطل ہے:

اول: عبیداللہ بن عبداللہ کا مدلس ہونا ابت نہیں ہے لہذا اُن کی اپنے استاذ سے روایت ساع برحمول ہے۔

وم: عبیداللہ بن عبداللہ نے بیرحدیث (سیدنا)ابوسعیدالخدری( ڈٹائٹنڈ ) سے ُنی تھی۔

د كيصة محيح ابن حبان (الاحسان: ۶۷ ۲۲ ، دوسرانسخه: ۲۸۰۱)

٣: قیس بن وہب الہمد انی الکوفی کے بارے میں از ہرمیرٹھی نے لکھا:

'' پیراوی بھی چنداں لائق اعتادنہیں ہے۔'' (احادیث دجال...من۱۳)

قیس بن وہب کے بارے میں امام احمد بن خبل نے فرمایا: 'نشیخ ثقة ''

وه يج اورقابل اعتاد:عادل ضابط شيخ بير د اكتاب العلل ٢٠٩٨ ح ١٣٣٥)

امام يحيى بن معين في مايا: فقة (الجرح والتعديل ١٠٩٧/ وسنده محي)

امام عجل نے کہا: کوفی تفتہ (ارائ الحجلی ۲۲۲،۲ تـ ۱۵۳۷)

حافظ ابن حبان نے انھیں کتاب الثقات میں (تابعین میں ) ذکر کیا۔ (۳۱۳/۵)

یعقوب بن سفیان الفارسی نے کہا: ثقتہ ( کتاب المعرفة والثاریخ ۳۷۵/۳)

حافظ ذہبی اور حافظ ابن حجر، دونوں نے کہا: ثقه

(الكاشف ١٦٠ ٣٥٠ ت. ٣٦٩ ، تقريب البتهذيب مع التحرير ١٩٠٣ ت ٥٥٩١)

حافظ ابن شامین نے کہا: کوفی ثقه (تاریخ اساء اثقات: ١١٥٩)

سوال بیہ ہے کہ ائمہ جرح وتعدیل اوراجماع محدثین کے مقابلے میں میرٹھی کی کیا حیثیت ہے؟ محمد علی میں الم مانشدی مال عظم میں کی میں دائیں مقطف میں اس انتخاب

عبداللد بن سالم الاشعرى الوحاظى رادى كوابن حبان، وارتطنى اور بخارى في ثقه وصد وق قرار ديا ـ ذ بي اور ابن جرف اس رادى كاصد وق (سيا) بوناتسليم كرك أس كى

وسکروں سرار دیا۔ دبی اوران ہر ہے اس راوی کا سکروں از چان ہونا سیم سرے اس کی نام کی استعمار کیا گئی ہوئے اس کی ا ناصبیت کی طرف اشارہ کیا۔ ابن خزیمیہ ، حاکم ، پہنچ اور ابن القیم نے عبداللہ بن سالم کی

حدیث کوتی قرار دے کراُن کی توثیق **کی** ہے۔

و كيمة ميرى كتاب: القول ألتين في الجمر بالتامين (ص ٢٨٠١٤)

جمہور کی اس توثیق کے مقابلے میں ابوعبیدالآجری عن ابی واود کی سند ہے مروی ہے کے عبداللہ بن سالم نے کہا:علی نے ابو بکر وعمر کے قل براعانت کی ہے الخ مقَالاتْ 3

يه جرح تين وجه مردود ي:

اول: عبدالله بن سالم ٩ ١٥ ه كونوت هوئ اورامام ابوداود٢٠١ ه كوبيدا هوئ للبذا أن كا

یہ تول منقطع و بے سند ہونے کی وجہ سے نا قابل ساعت ہے۔

دوم: آجرى بذات خود مجبول الحال ہے۔

سوم: بیرج جمہور کی توثیق کے خلاف ہے۔

اس غیر ثابت جرح کو بنیاد بنا کراز ہر میرتھی نے کہا:'' بیحدیث غریب وموضوع ہے صرف عبداللہ بن سالم وحاظی نے اس کی روایت کی ہے۔ سند اور متن دونوں اس کے تصنیف کئے ہوئے ہیں۔ بیخض حضرت علی رضی اللہ عنہ سے انحراف کی بیاری میں مبتلا تھا۔ تھلم کھلا کہتا تھا

كه حضرت عمر وعثان كوتل كرانے ميں على كا ہاتھ تھا۔'' (احادیث د جال ۾ ٣٠)

یا در ہے کہ عبداللہ بن سالم کا ناصبی ہونا ٹابت نہیں ہے۔

دیاد بن ریاح القیسی المدنی البصری کے بارے میں امام عجلی نے فرمایا:

"بصري تابعي ثقة " (تاريخ العجلي: ٥٠٤)

حافظ ابن حبان نے انھیں کتاب الثقات میں ذکر کیا۔ (۲۵۴/۳)

حافظ ذہبی اور ابن حجر دونوں نے کہا: ثقة (الكاشف ار ۲۵ ت۲۰ ۱۲ بقریب التهدیب:۲۰۷۳)

امام مسلم وغیرہ نے اُن کی حدیث کوشیح قرار دے کر اُن کی توثیق کی اور کسی نے بھی جرح نہیں کی گر از ہر میر شمی نے کہا:'' پس بیکوئی معروف شخص نہ تھا۔ابوھریرہ سے اس کی ملاقات بھی مشتبہ ہے۔'' (احادیث د جال میں سے)

اما احمد نے صحیح سند کے ساتھ زیاد بین ریاح سے نقل کیا کہ' مسمعت اُبیا ھویو ہ قال ''الخ میں نے ابو ہربرہ سے سناءانھوں نے فرمایا: الخ میں نے ابو ہربرہ سے سناءانھوں نے فرمایا: الخ

(منداحمة ۱۸۸۸ ح ۴۳۳۴، دسنده صحح وقال الحققون: إسناده صحح)

معلوم ہوا کہ سید ناابو ہریرہ وڈائفنڈ سے زیاد بن ریاح کی ملاقات مشکوک نہیں بلکہ ٹابت ہے۔ 7: لیٹ بن سعد عن سعید بن ابی سعید المقبری عن عطاء بن بیناءعن ابی ہریرہ وڈائفنڈ کی سند

(1477PM,57947)

مقالا**ت**®

ے ایک روایت کے بارے میں میر شی نے کہا: ''یہ حدیث ابوهریرہ سے عطاء بن میناء مدنی نے جو عبیدالرحمٰن بن الی ذباب کا آزاد کیا ہوا غلام تھا اور اس سے سعید مقبری نے اور اس سے لیٹ بن سعد نے روایت کی ہے گرنہ لیٹ نے یہ ذکر کیا کہ میں نے یہ حدیث سعید سے سی تھی نہ سعید نے بتایا کہ میں نے عطاء سے کی نہ عطاء نے یہ کہا کہ میں نے ابوهریرہ سے کی متی سب نے لفظ عن استعال کیا ہے۔'' (احادیث وجال میں ۲۸۸۷) عرض ہے کہ منداحمد میں صحیح سند کے ساتھ لیٹ بن سعد سے روایت ہے کہ '' حدث نہ سعید بی ابی هویو ہو ''الی سعید بی ابی هویو ہو ''الی سعید بین ابی هویو ہو ''الی

معلوم ہوا کہ امام لیٹ نے بیرحدیث سعیدالمقمری سے تی تھی۔

عطاء بن میناء کا مرس ہونا ثابت نہیں اور حدیث جہاد میں انھوں نے سید تا ابو ہریرہ فافغذ سے ساع کی تصریح کی ہے۔ (ویکھئے سنداح ۲۹۲۸ کے ۲۹۲۸ وسندہ جمجے بنن انسانی ۲۹۷۱ کا ۱۳۲۸ کے آزاد کردہ غلاموں میں سے تھا دوسرا اس کا شیخ ولید بن رباح مدنی جوعبدالرحمٰن بن ابی ذباب دوی کا آزاد کردہ تھا۔ یہ حقیقت ہے اس کا شیخ ولید بن رباح مدنی جوعبدالرحمٰن بن ابی ذباب دوی کا آزاد کردہ تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ موالی (غلمنے ) جھوٹ بولنے میں عمومازیادہ ہے باک تھے۔'' (احادیث دجال سی ۱۳۹۳) ولید بن رباح کو حافظ ابن حبان نے کتاب الثقات میں ذکر کیا۔ ابو حاتم نے صالح اور بخاری نے حسن الحدیث کہا۔ حافظ ابن حجر اور حافظ ذہبی دونوں نے آخص صدوق (سیا)

کہا۔دیکھے میری کتاب علمی مقالات (جاص ۱۰۹) سسی نے بھی اُن پر جرح نہیں کی لہٰذا میرٹھی کا اُنھیں بغیر کسی دلیل کے ضعیف کہنا

ىردود ہے۔

تنبیهاول: کثیر بن زیدالمدنی پربھی میرٹھی کی جرح مردووہے۔ تنبیه دوم: میرٹھی نے قرآن، حدیث اور دلائل شرعیہ سے کوئی دلیل پیشنہیں کی کہ موالی

مقالات<sup>®</sup>

(غلام یا آزاد کرده غلام) جموث بولنے میں عمو بازیادہ بے باک تھے۔

صحابة كرام ميں ہے موالى مثلاً سيد ناابورافع رفي تفاؤ وغيره كے بارے ميں كيا خيال ہے؟!

♦: امام ابوعمر وعبد الرحمٰن بن عمر والا وزاعی رحمہ اللہ نے اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحہ: حدثی انس بن مالک رہی ہے میں میرشی نے ایک حدیث بیان کی ، جس کے بارے میں میرشی نے لئس بن مالک رہی ہے ہی منقطع ہے کیونکہ اوز اعلی کا اسحاق سے ساع ثابت نہیں۔'' لکھا ہے: ''سند کے لحاظ سے بیم منقطع ہے کیونکہ اوز اعلی کا اسحاق سے ساع ثابت نہیں۔'' (احاد یہ دیوال میں ۵۳)

عرض ہے کہ بخاری میں ای حدیث کی سندمیں لکھا ہوا ہے:

"حدثنا أبو عمرو: حدثنا إسحاق: حدثني أنس ... "بمين ابوعمرو (الاوزاع) في حديث بيان كى: مجھے انس في حديث بيان كى الله الله الله على ال

ثابت ہوا کہ بیرحدیث امام اوزاعی نے امام اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے سن تھی لہٰذامیر تھی نے بیچھوٹ بولا ہے کہ اوزاعی کا اسحاق سے ساع ثابت نہیں۔

جنری بن لاحق آمیمی السعدی الیمانی کو حافظ ابن حبان نے کتاب الثقات میں ذکر کیا ہے۔ (۲۳۹۸)

. حاتم اور ذہبی دونوں نے اُن کی حدیث کی تھیج کی۔ (المتدرک دالنجیں ار۵۲۳) امام کیجیٰ بن معین نے فر مایا:'' لیس به ہامس ''اس کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے۔

(الجرح والتعديل ٣٠٢٠ وسنده صحيح)

امام یکی بن معین نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا: '' إذا قلت : لیس به بأس فهو شقة ... ''جب میں (کسی کے بارے میں) کہوں: لیسس بسه باس تووہ (میرے نزد یک) تقدیب ... (الآرخ الکیراابن الی فیٹرس ۹۲ دفقرہ ۱۳۲۳، وسند سمجے)

ابن شاہین نے حصر می نہ کورکو کتاب الثقات میں ذکر کیااور امام ابن معین سے اُن کے بارے میں ثقبہ کاصر تک لفظ قتل کیا۔ (تاریخ اساء انتقات ۳۰۸)

مقَالاتْ®

حافظ ابن حجرنے كها: لا باس به . (تقريب التهذيب:١٣٩١)

ان پرکسی قتم کی جرح نہیں ہے لیکن از ہرمیر تھی نے کہا: '' حضری بن لاحق کذاب خبیث نے کہا کہ ابوصالح ذکوان نے اسے بتایا... بیصد بیٹ حضری بن لاحق کی گھڑی ہوئی ہے جوایک قصہ گوشی تھا۔ جبیبا کہ تہذیب التہذیب وغیرہ میں ہے۔'' (احادیث دجال ۲۵٬۵۲۰) تہذیب التبذیب میں حضری بن لاحق کی توثیق مروی ہے۔ (دیکھئے ج ۲ص۳۹۸۔۳۹۵) ورسر انسخوص ۴۳۹۰) اور جرح نہیں ہے۔ جبکہ سلیمان التیمی کے استاذ ایک دوسر سے حضری کی بارے میں تھا اور وہ حضری بن لاحق نہیں ہے۔ (ابینا ص ۴۵۹) معن کی بارے میں تو تبذیب میں عکر مدین عمار سے روایت ہے کہ وہ فقیہ تھا، حضری بن لاحق کے بارے میں تو تبذیب میں عکر مدین عمار سے روایت ہے کہ وہ فقیہ تھا، میں ۱۰۰جری میں اس کے ساتھ مکہ گیا تھا۔ (ابینا ص ۴۵۹)

یا در ہے کہ یہاں قاص سے مِراد واعظ اورخطیب ہے کیونکہ لغت میں واعظ اورخطیب کوبھی قاص کہتے ہیں۔ دیکھیۓ القاموس الوحید (ص۱۳۲۰)

یہاں قاص سے جھوٹا قصہ گومراد لینا غلط ہےاور بیرداعظ وخطیب ( یامیرٹھی : قصہ گو ) دوسراشخص تھا،حصری بن لاحق نہیں تھالہٰذامیرٹھی کی جرح مردود ہے۔

ام کی بن معین اورامام عجل نے کہا: فقد ابو عاتم الرازی نے کہا: صالح الحدیث،ان کی حدیث امام احمد بن منبل، امام یکی بن معین اورامام عجل نے کہا: فقد ابو عاتم الرازی نے کہا: صالح الحدیث،ان کی حدیث کھی جاتی ہے۔نسائی نے کہا: لیس به بأس ، ابن حبان نے آھیں کتاب الثقات میں ذکر کیا۔امام المغازی محمد بن اسحاق بن بیار نے آھیں تقد کہا۔ابن خلفون نے ابن نمیر وغیرہ سے (بغیر کی سند کے ) کہا کہ کی وغیرہ سے (بغیر کی سند کے ) کہا کہ کی اس سعید نے اس سے روایت چھوڑ دی تھی۔ابن عبدالبر نے کہا:اس میں مجھے کوئی اختلاف معلوم نہیں کہوہ ثقد ہونے پراجماع ہے،صرف کی بن سعید معلوم نہیں کہوہ تقد مونے پراجماع ہے،صرف کی بن سعید اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ ابو مالک کے ثقد ہونے پراجماع ہے،صرف کی بن سعید اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ ابو مالک کے ثقد ہونے پراجماع ہے،صرف کی بن سعید اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ ابو مالک کے ثقد ہونے پراجماع ہے،صرف کی بن سعید

نے اُن ہے(بقول عقیلی)روایت کرنی جھوڑ دی تھی۔

مقَالاتْ<sup>©</sup>

از ہرمیر ٹھی نے لکھا ہے:'' اس کے راوی سعد بن طارق ابو ما لک انتجعی کے متعلق تہذیب التہذیب میں ہے کہ کیچیٰ بن سعید قطان نے اسے متر وک الحدیث قرار دیا تھا۔''

(اعاديث رجال... ص ٢٠)

آپ نے دیکھ لیا کہ بچی بن سعید القطان نے سعد بن طارق کومتروک الحدیث نہیں قرار دیا ، صرف (بقول عقیلی) روایت ترک کردی۔ یہ جرح دو وجہ سے مردود ہے: اول: جمہور کی توثیق کے بعد ایک دوعلاءیا قلیت کی جرح مردود ہوتی ہے۔ دوم: ابو مالک سے روایت کا ترک کرنا بھی باسند سیجے بیچیٰ بن سعید القطان سے ثابت نہیں ہے۔

آپ نے دیکھ لیا کہ اساءالرجال کی کتابوں کو غلط استعال کر کے منکرینِ حدیث کس طرح صحیح حدیث کوضعیف اور موضوع ٹابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ازہر میرٹھی کی طرح تمناعمادی بھی اسی میدان کافر داور قلمکارتھا۔

راقم الحروف كي ايك تحرير بطور قند مكرر دوباره پيش خدمت ب:

" بعض لوگوں نے میزان الاعتدال ، تہذیب التہذیب ، تقریب التہذیب اور تہذیب الرحمٰن کا دور تہذیب الکمال وغیرہ کتبِ اساء الرجال میں سے سیحین کے بعض مرکزی راویوں پر بعض جرحیں نقل کر کے ان کی روایات رد کرنے کی کوشش کی ہے۔ بیچر کت حبیب الرحمٰن کا ند ہلوی ، تمنا عمادی ، شبیر احمداز ہر میر شخی اور محمد ہادی تورڈ ھیروی وغیرہ مشکرین حدیث نے کی ہے۔ سیحین کی اصولی روایتوں پر اساء الرجال کی کتابوں میں یہ جرحیں دیکھ کر ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں کی ونکہ بیتمام جروح درج ذیل دوباتوں پر شمتل ہیں:

ابعض جرص اصل جارحین سے ثابت ہی نہیں ہیں، مثلاً سیحین کے بنیادی راوی این جری ہیں۔ مثلاً سیحین کے بنیادی راوی این جری کے بارے میں بعض الناس نے تذکرہ الحفاظ للذہبی (۱۷-۱۱۵ اے ۱۹۳) وغیرہ کے ذریعے کے این جری کے نے نوے (۹۰) عورتوں سے متعہ کیا تھا۔ دیکھئے صبیب اللہ ڈیروی دیو بندی حیاتی کی کتاب''نورالصباح فی ترک رفع الیدین بعدالافتتاح''

مقالات<sup>®</sup>

(مقدمه ۱۸ پترتیمی)

تذكرة الحفاظ مل المعاموات: "وقال جرير: كان ابن جريج يرى المتعة تزوج ستين امرأة... قال ابن عبدالحكم: سمعت الشافعي يقول: استمتع ابن جريج بتسعين امرأة حتى أنه كان يحتقن في الليلة بأوقية شيرج طلبًا للجماع" (١٧٠١/١١١)

جرح کے بیدونوں اقوال بے سند ہونے کی وجہ سے باطل ہیں۔ جریراور ابن عبدالحکم کی وفات کے صدیوں بعد حافظ ذہبی پیدا ہوئے للمذا انھیں کس ذریعے سے بیا قوال ملے؟
بیذریعہ نامعلوم ہے۔ اس طرح مؤمل بن اساعیل پرامام بخاری کی طرف منسوب جرح بیزرایحہ نامعلوم ہے۔ اس طرح مؤمل بن اساعیل پرامام بخاری رحمہ اللہ سے نابت ہی نہیں ہے۔

بعض جرص اصل جارجین ہے تا ہت ہوتی ہیں لیکن جہوری توشق یا تعدیلِ صریح کے مقابلے میں مرجوح یا غیر صریح ہونے کی وجہ ہے مردود ہوتی ہیں، مثلاً امام زہری، عبدالرزاق بن ہمام، بقیہ بن الولید، عبدالحمید بن جعفر، عکرمہ مولی ابن عباس اور محمہ بن اسحاق بن بیارو غیرہم پرتمام جرحیں جہور کے خلاف ہونے کی وجہ ہے مردود ہیں۔ تنعبیہ: امام زہری کا ذکر بطور فرض کیا گیا ہے ور ندہ ہوتو بالا جماع تقد ہیں۔ والحمد لله جب کسی رادی پر جرح و تعدیل میں محدثین کا اختلاف ہوتو جارحین مع جرح اور معدلین مع جب کسی رادی پر جرح و تعدیل میں محدثین کا اختلاف ہوتو جارحین مع جرح اور معدلین مع تعدیل جمع کر کے دیکھیں پھراس حالت میں جس طرف جمہور ہیں وہی حق اور صواب ہے۔ تعدیل جمع کر کے دیکھیں اور اور اجماع کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود و باطل ہیں۔ رادیوں پر جرحیں جمہور اور اجماع کے خلاف ہونے کی وجہ سے مردود و باطل ہیں۔ مد بعض اگر تے ہیں۔ اداکہ وہ سے بھی جرح کر نے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ میں۔ بعض اگر تے ہیں۔ الکہ مد سے بھی جرح کر نے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ میں۔ المحد بعض اگر تے ہیں۔ المحالات میں حالانکہ المحد بعض اگر تے ہیں۔ المحد المحد المحد المحد المحد بعض الگر تے ہیں۔ المحد الم

ر دین پاروں کا بعض لوگ تدلیس یا اختلاط کی وجہ ہے بھی جرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ شخصہ الس راوی کی روایت تصریح ساعیامعتبر متابعت وضیح شاہد کے بعد سیح و جمت ہوتی ہے او مختلط کی اختلاط سے پہلے والی روایت بھی بالکل سیح ہوتی ہے۔

میں تفصیلی حوالوں کے لئے دیکھئے اصول حدیث کی کتابیں اور شرح صحیح مسلم للنووی (۱۸۸ دری نسخه ) وغیرہ .

محرسر فرازخان صفدرد یو بندی حیاتی نے کہا: ''مدس راوی عن سے روایت کرے تو وہ جت نہیں اِلّا بیکہ وہ تحدیث کرے یا اس کا کوئی ثقه متا ایع ہو گر یا در ہے کہ صحیحین میں تدلیس معنر نہیں ۔ وہ دوسرے طرق سے ساع پرمحمول ہے۔ (مقد مُدنو وی ص ۱۸، فتح المغیث ص ۷۷ وقد ریب الراوی ص ۱۲۲۳)'' (خزائن اسنن ۱۸)

بعض جاہل اوگ ادراج اور مدرج کی جرح کر کے بعض تقدرادیوں کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس جرح کی علمی میدان میں کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف مدرج کو غیر مدرج کے علمی میدان میں کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف مدرج کو غیر مدرج کے علمی میدان میں کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف مدرج کو غیر مدرج کو علمی میں اور بسیر) مجمد ہادی نامی بیفلٹ لکھا ہے، جس میں احادیث صحیحہ متواترہ کو پرویز کی طرح قرآن سے فکرا کررو کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے اعتراضات کے مختصراور جامع جوابات درج ذیل ہیں:

ا: وجال کامر دے کوزندہ کرنا ... درج بالا آیت میں تمام مخلوق میں سے کسی مردے کوزندہ کرنے کی فی کی گئی ہے اسلئے دجال کے اس کے اس کام پریقین رکھنا کفر ہے ....'

(وجال کے کارنا ہے س۳)

د جال کے بارے میں ابن منظور لغوی کا قول گزر چکا ہے کہ اُس کا دجل اُس کا محر (جادو) اور جھوٹ ہے۔ (دیکھے اسان العرب جااس ۲۳۶)

لہذا یہ مارنا اور زندہ کرنا وجال کا جادو ہوگا، جس طرح مداری لوگ جادواور نظر بندی

کے ذریعے سے ایک آومی کوفل کر کے زندہ کر دیتے ہیں۔ اس فتم کے بعض تماشے میں نے
خودو کھیے ہیں۔ حضر وشہر میں ایک گنجامداری آتا تھا پھروہ ایک شخص پر چا در ڈال کراس کا سر
دھڑ سے جدا کر دیتا تھا بعد میں اس سرکودھڑ سے ملا کر چا در سے زندہ شخص کو باہر نکال دیتا تھا۔
اگر اس میں حقیقی مارنا جلانا بھی مرادلیا جائے تو ایسا کا م لوگوں کی آز مائش کے لئے

مقالات<sup>ث®</sup>

اللّٰد تعالیٰ کےاذ ن ہے ہوگا اور جب اللّٰداُس ہےاذ ن لیے لیےگا تو پھرد حال جس مخض کوثلّ کرنا جاہے گانہیں کر سکے گاجیہا کہ حدیث سے ثابت ہے۔

صحیحین کی متفق علیه (صحیح بخاری:۷۳۲،۱۸۸۲) وایت (جس میں د جال کا ایک شخص قُول کرنا اور پھرزندہ کرنا ندکور ہے ) کی سند پر تبھرہ کرتے ہوئے محمد بادی نے کہا:'' ورج بالا روایت قرآن مجید کے خلاف ہے اور اصول احادیث میں مداصول اظهرمن الشمس ہے کہا گرایسی روایت جس کی ابناد ْبالکل صحیح ہولیکن روایت کامتن خلاف قر آن ہوتو دور دایت باد جو دفیج السند ہونے کے موضوع ردایت ہوگی (المنارالمدیف)''

(وحال کے کارنامے من م)

د جال والی روایت قر آن مجید کے خلاف نہیں ہے کیونگہ قر آن میں یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ د حال( حادو کی وجہ ہے باللّٰہ کی احازت ہے ) مُر ووں کوزندہ نہیں کرےگا۔

خاص دلیل کے مقالبے میں عام دلیل پیش کر نا غلط ہے۔

د کیھئے ماہنامہالحدیث حضرو (عدد:۲۰ ص۲۲\_۳۸)

اصولِ حدیث یا المنارالمدین میں ایسا کوئی مسئلنہیں ہے کہ اگر بالکل صحیح روایت کا متن خلاف قر آن ہوتو و ہ ر دایت ہاد جو صحیح السند ہونے کے موضوع ہوگی۔

حافظ ابن القيم نے بعض موضوع روايات كى پيچيان بير بتائى ہےكم اس میں ایسے الفاظ ہوں جن کا صدور نبی منافیظ سے نامکن ہے۔

۲: جس (حوای خمسه ) کے خلاف ہو۔

س: صریح سنت کےخلاف ہو۔

۳: فی نفسه باطل ہو۔

۵: تاریخ کےخلاف ہو۔

۲: جس کے باطل ہونے برصیح دلائل ہوں۔

صریح قرآن کےخلاف ہو۔ وغیرہ (رکھے المنارالمدیت ص۸۰۲۳۳)

الاث<sup>®</sup> \_\_\_\_\_\_

اس باب میں حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک موضوع و بے اصل روایت (ونیا کی عمر سات ہزار سال ہے اور ہم ساتویں میں ہیں ) ذکر کر کے صریح قر آن واحادیثِ صحیحہ سے اس کار دکیا۔

یادر ہے کہ قرآن میں صریحاً دجال کا نام نہیں ہے البذا احادیث وجال کو قرآن کے خلاف قرار دینا حافظ ابن القیم کے نزدیک بھی غلط ہے۔ حافظ ابن القیم تو خروج دجال والی احادیث پرایمان لانے والوں میں سے تھے۔ انھوں نے دجال کی صدیث نہ کور (جس میں قبل کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا ذکر ہے) سے اپنی مشہور کتاب: الطرق الحکمیہ فی السیاستہ الشرعیہ میں استدلال کیا۔ دیکھیے صفح ۲۹ (فصل: فی مواضع القرعة)

انھوں نے اصحاب الحدیث اور اہل سنت سے نقل کیا کہ وہ وجال کے ذکر والی احادیث کی تقیدیق کرتے ہیں۔ دیکھئے حادی الارواح (ص۳۲)

انھوں نے دجال کی اس صدیث کو ثابت کہا،جس میں آیا ہے کہ د جال کے پاس جنت اورآگ ( جہنم ) ہوگی۔ دیکھئے احکام اہل الذمہ (ج ۲ص ۲۵۲ ۲۷)

حافظ ابن القيم في فرمايا: " و نقو بعضو وج الدجال كما جاء ت به الرواية عن رسول الله "بم خروج دجال كا قرار كرتے بي، جيسا كرسول الله (مَنْ الله عَلَيْمَ ) سروايت آئى ہے۔ (اجماع الجوش الاسلامين الله علماء الكمام من الل الا ثبات الخالفين ، توالد المكتبة الشالد) المنا دالم دين مين بھى انھوں نے دجال كاذكر اثباتا كيا ہے۔

د يکھيے ص١١ (فقره: ٢٣١) وغيره

منکرینِ حدیث کا بہی طریقۂ واردات ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ،عبارتوں میں تحریف کرتے اور کتاب اللہ کوخود ساختہ معانی کا جامہ پہناتے ہیں۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ تو د جال کے بارے میں واردشدہ احادیثِ حیحہ کا اقرار کرتے تھے گرمجمہ بادی نے جھوٹ بولتے ہوئے انھیں اُس صف میں کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے جواحا دیثِ صیحہ صریحہ کو اپنے مفہوم القرآن اورمطالب القرآن وغیرہ نے کمراکر دکردیتے ہیں۔ واللہ من ودانہم محیط

مردود ہے۔

محمہ ہادی نے تھیجین کی حدیث کوضعیف قراردے کرابراہیم بن سعد پر جرح کردی اور امام ابن شہاب زہری کے بارے میں لکھا:''جو باوجو د ثقہ ہونے کے مدلس ہے...''

(وجال ككارتاميص ٥٠١٥)

ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبدالرحلٰ بن عوف رحمہ اللہ کوامام احمہ بن حنبل، امام ابر ہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبدالرحلٰ بن عوف رحمہ اللہ کوامام احمہ بن دورہ ہے۔ ابن معین ،امام عجل اور جمہور محد ثین نے تقد قرار دیالہٰ ذا ان پر بعض کی جرح مردود ہے۔ روایت نہ کورہ میں شعیب بن ابی حمزہ اور عقبل بن خالد دونوں نے ابراہیم بن سعد کے استاذ صالح بن کیسان کی متابعت کر دی ہے لہٰذا ابراہیم نہ کور پر اعتراض سرے سے

ا ما ابن شہاب الزہری نے اخبر نی عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ کہہ کرساع کی تصریح کر دی ہے۔ دیکھنے بچے بخاری (۱۸۸۲) للہذا تدلیس کا اعتراض باطل ہے۔

r: وجال كابارش برسانا اورغله أكانا (دجال كارنام ص٥)

بیسب جاد د کی تئم سے ہے جیسا کہ نمبرا کے جواب میں گز رچکا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کے دورادیوں ولمید بن مسلم اور عبدالرحمٰن بن بزید بن جابر پر محمہ ہادی (منکر حدیث) نے جرح کی ہے جوجمہور کی توثیق کے مقالبے میں مردود ہے۔

m: کیادجال کے پائ زانے ہیں؟ (دجال کارناے س)

روایت بذکورہ کسی آیت کے خلاف نہیں ہے۔ قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں آیا کہ د جال کے پاس دوایت نہیں ہوں گے۔ جیورج بش، ٹونی بلیئر اور طواغیت الارض کے پاس د نیادی دولت کے خزانے بی خزانے ہیں، جن کی وجہ سے بہت سے حکمران ان سے بھیک ما تکنے کے لئے دُم ہلاتے ہوئے حالت سجدہ میں سردھرے دہتے ہیں۔

س: د جال كا عالم الغيب كا دعوى اورغيب كى خبرس دينا۔ (د جال كارنام م ١١١٨)

کذاب اور د جال کا عالم الغیب ہونے کا دعویٰ ، اس کی دلیل ہے کہ وہ کذاب اور وجال ہے۔ رہی غیب کی بعض خبریں تو بعض شیاطین کا الملاء الاعلیٰ کی بعض خبریں نن لیما

مقالات<sup>®</sup>

قرآن مجیدے ثابت ہے۔ دیکھئے سورۃ الصّفّت (آیت نمبر ۱۰۲۸)

۵: وجال زمین میس کتنی بدت شهر سے گا؟ (دجال کے کارنامے ساا)

زمین پردجال کے ظہور پذیر ہونے کے بعدایک دن کا سال کے برابر ہونا کسی آیت کے خلاف نہیں ہے مگر مجمہ ہادی نے اس کا اٹکار کرنے کے لئے عبیداللہ بن معاذ پر جمرح کر دی ہے۔ یہ جمرح دووجہ سے مردود ہے:

اول: عبیدالله بن معاذ کوابوحاتم الرازی، ابن حبان اور جمهور محدثین نے تقد قرار دیا ہے لہذا أن برامام ابن معین رحمداللہ کی جرح مرجوح اور غلط ہے۔

دوم: عبیداللہ بن معاذ اس روایت بیس منفر دنییں بلکہ یہی روایت محمہ بن جعفر نے بھی بیان کی ہے بلکہ انھوں نے کئ دفعہ بیرحدیث امام شعبہ سے شنی تھی۔ دیکھیے بھی مسلم (۲۹۴۰) ۲: د جال کے ہمراہ جنت اور دوزخ ہوگی۔ (دجال کے کارنامے ۱۳)

ردایت بذکورہ سے حافظ ابن القیم (المنار المدیف کے مصنف) نے بھی استدلال کیا ہے جیسا کہ سابقہ صفحات پر گزر چکا ہے۔ محمد ہادی نے ابو معاویہ محمد بن خازم الضریر پر بذریعہ الم آجری امام ابوداود کی جرح نقل کردی جو کہ تین وجہ سے مردود ہے:

اول: آجرى بذات خود مجبول الحال ب- كما نقدم ص ١٩٩

دوم: یچرح جمہور کے خلاف ہے کیونکہ امام عجلی نسائی، یعقوب بن شیبداور جمہور محدثین نے ابومعاویہ کی توثیق کی ہے۔

سوم: روایتِ ندکورہ میں ابومعاویہ کا تفرز نہیں بلکہ یہی روایت دوسری سند (ربعی بن حراش عن صدیفہ دلافین کا ہے بھی ٹابت ہے۔ دیکھئے چےمسلم (۲۹۳۴)

2: وجال كهال رمائش يذريع؟ (وجال ككارنام ص١٢)

مقالات<sup>®</sup>

ووم: حسین بن ذکوان اس روایت میل منفر ذبیس بلکه اسے سیار ابوالکم اور غیلان بن جریر وغیر جانے بھی اماش علی سے روایت کیا ہے۔ دیکھے مسلم (۲۹۴۲)

٨: "عيسي عليه السلام بي سيح بين اور د جال سي نهين بين" (د جال عـ كارنامـ عـ٥١)

اگر کمپوزنگ یا کتابت کی فلطی نہیں تو معلوم نہیں کہ محمد ہادی نے دجال کے لئے صیغهٔ احترام کیوں استعمال کیا ہے؟ نیز عرض ہے کہ سیدناعیسیٰ عَالِیْلِا مسیح ہدایت ہیں اور دجال مسیح ضلالت ہوگا۔

قر آن میں سے ہدایت کا ذکر ہےاور یہودجس کے منتظر ہیں وہ سے صلالت ہوگا جس کا احادیث میں ذکرآیا ہے۔

ان اعتراضات کے بعد محمہ ہادی نے'' د جال کے متعلق متضادر دایات'' کاباب باندھ کراپنے خیال میں تضادات پیش کئے ہیں،ان تضادات کا جائزہ در ن ڈیل ہے: ا: د جال دائمیں آنکھ سے کانا ہوگا... د جال بائمیں آنکھ سے کانا ہوگا۔

(وجال كے كارنامے ١٢،١٥)

د جال کی دونوں آنکھوں میں نقص ہوگا: ایک مطموسہ (مٹی ہوئی) اور دوسری ممسوحہ (نیآ نکھ نظرآئے اور نیابرو) دیکھئے شرح صحیح مسلم للنو وی (ج اص۹۲)

لہذائسی کو دائیں آ نکھ کانی نظر آئے گی اور کسی کو بائیں آ نکھ کانی نظر آئے گی۔ بہت ے ایسے بدنصیب بھی ہوں گے جو د جال میں خدایار سول کی صفات بمجھ اُس کی پیروی کریں گے اور انھیں اس کا کفریا کا ناپن نظر ہی نہیں آئے گا۔

زمین پر چیمکا ہند سہانگریزی میں لکھ کر دونوں مخالف طرفوں پر آ دمی کھڑے کر دیں تو ایک گروہ کو 6 کاہند سہ نظر آئے گا اور دوسرے گروہ کو 9 کاہند سہ۔

اپنے اپنے ایمان وعقا کد کےمطابق دجال کانظارہ ہوگا۔

r: عيسى عليه السلام كالهامت كرانا... عيسى عليه السلام كالهامت ندكرانا -

(وجال ككارنام ص١١٨١)

مقَالاتْ® مقَالاتْ

جب سیدناعیسی علیتیا پہلی مرتبہ آسان سے زمین پرتشریف لائیں گے تو آپ امامت نہیں کروائیں گے بلکہ اُمتی بن کرامام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے تا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ اُمتی کی حیثیت سے نازل ہوئے ہیں اور بعد میں آپ امامت کروائیں گے اورامام مہدی و سلمین آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے ،اس میں تضاوی کیا بات ہے؟ سا: دجال کا مکہ میں داخل نہ ہونا...دجال کا مکہ (بیت اللہ) میں داخل ہوکر طواف کرنا''

( دجال کے کارنا ہے ص ۱۹)

یہ بات بالکل سیح ہے کہ مکہ اور مدینہ میں دجال (اپ خروج کے بعد) داخل نہیں ہو سکے گا جیسا کہ سیح احادیث سے ثابت ہے اور جس حدیث میں آیا ہے کہ آپ شائیڈ آئے نے خواب میں دیکھا کہ دجال بیت اللہ کا طواف کررہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال اپنی فوجوں کے ساتھ سرز مین مکہ ومدینہ کو گھیر لے گالیکن یا درہے کہ وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔

خواب کی ہر بات ظاہر پرمحمول نہیں ہوتی بلکہ بعض اوقات تعبیر کی جاتی ہے۔ مثلاً رسول اللہ مَالْ ﷺ ایک خواب میں دیکھاتھا کہ گائیں ذرح ہور ہی ہیں اور پھراس کی تعبیر پہلا کہ بہت سے صحابۂ کرام اُحدمیں شہید ہوئے۔ (دیکھے سیج بناری: ۲۰۵۵)

معلوم ہوا کہ عالم بیداری اورخواب والی احادیث میں کو کی تضاد نہیں ہے۔

م: وجال كالمدينة مين موتار (دجال كارناك من ٢٠)

وجال کے بارے میں بعض صحابہ کرام کانشمیں کھانا کہ ابن صیاد ہی دجال ہے، دحی کے نزول سے پہلے تھا۔ دوسرے میر کہ اگر ابن صیاد ہی دجال اکبر ہوا تو بیاس کی دلیل ہے کہ دجال دنیا میں اپنے خروج کے بعد مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا اور اگر ابن صیاد دجال اکبر نہ ہوا تو منسوخ آثار سے استدلال غلط ہے۔

۵: "ایمان کا قابلِ قبول نه مونا...ا ئیمان کا قابل قبول مونا" ( د جال کے کارناہے س ۲۱)
 بعض لوگوں کا ایمان قابلِ قبول ہوگا ، جوخلوص دل ہے سچا ایمان لا کمیں گے اور بعض

مقَالاتْ ١٤٥

لوگوں کا ایمان قابلِ قبول (مقبول) نہیں ہوگا کیونکہ بیاد پرسے لا اللہ ( کہنے والے )اور اندر ہے کالی بلا (لینی منافق) ہوں گے۔

اوریہ بھی ممکن ہے کہ بعض اشراط الساعة کے ظہور کے وقت ایمان لا نا قابل قبول ہواور تمام اشراط کے داقع ہونے کے بعد قابلِ قبول نہ ہو۔

دومختلف حالتوں کی وجہ سے تضاوکشید کرنا غلط ہے۔

قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے والے کفار کی دوحالتیں قر آن مجید میں مذکور ہیں:

اول: اندھے بہرے ہوں گے۔ (دیکھے سورہ بنی اسرائیل: ۹۷)

دوم: ریکھیں گے اور شیب گے۔ (دیکھیے سورة السجدہ:۱۲)

اگر کوئی ان آیات کی وجہ ہے قرآن میں تصناد کا دعو کی کردی تواس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دو محجے دلیلوں میں جمع وتو فیق اور تطبیق دینی چاہئے یا ایک دوسرے سے مکرا کر تصناد وتعارض ثابت کیا جائے؟

ان خودساختہ تضادات کے رو کے بعد محمد ہادی (سابق: ڈاکٹرمسعود عثانی پارٹی) کے چندشہبات کاازالہ پیش خدمت ہے:

ا: '' کیاعیسیٰ علیہ السلام کو بیرتن حاصل ہے کہ جہاد و جزیہ جو قر آن کا حکم ہے منسوخ کر وے؟'' (دجال کے کارنامے ص۳۳)

عرض ہے کہ قرآنی تھم کے مطابق کفار سے جہاد کیا جاتا ہے اور یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ جزیبھی کفار سے ہی وصول کرنا جا ہے لیکن جب سیدناعیسیٰ عَلَیْتِاً کے آسان سے نزول کے بعد زمین پرکوئی کا فرباقی نہیں رہے گا،سب مرجا کمیں گے یامسلمان ہوجا کمیں گے تو پھر کس کے خلاف جہاد کیا جائے گا اور کس سے جزیدلیا جائے گا؟

جہاداور جزیہ کا ایک خاص دقت عارضی طور پرموقو ف ہوجانا، جب پوری زیمن پرایک کا فربھی باتی ندر ہے، کس آیت کریمہ کے خلاف ہے؟ مشکل بن حدیث کو بھیری تہیں آتی کہ وہ اعتراض کس طرح کریں؟

یا در ہے کئیسی عَالِیَّلِاً پر جو وحی نازل ہوگی وہ یہ کہ سلمانوں کو وہاں لے جاؤ ، جہاد کرو، تمھارا جنت میں بیمر تبہ ہے۔ وغیرہ ، رہا مسئلہ دین کا تو دینِ اسلام کمل ہے، دین کے بارے میں کوئی نئی وحی نازل نہیں ہوگی صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے کہ

" فأمكم بكتاب ربكم تبارك و تعالى و سنة نبيكم مُلْكِلُهُ "

پھر وہ تمھارے رب تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی سَلَاثِیْتُم کی سنت ہے تمھاری امامت کرائیں گے۔ (ح۵۵ء کتاب الایمان:۲۳۶)

۳: سیدناعیسیٰ عَلِیۡلاً جسے بیہ بتا کیں گے کہتمھارا جنت میں بیہ یاا تنامرتبہ ہےتو بیاللہ کی وقی سے بنا کیں گے۔

م: ''دعیسیٰ علیالسلام کے بال سیدھے تھے .. بیسی علیالسلام کے بال گھونگریا لے تھے'' (دجال کے کارنامے س، ۲۱،۳)

یہ دو حالتیں ہیں:جب نازل ہوں گے بال سیدھے (اور کنگھی کئے ہوئے) ہوں گے،جیسے کہ (ابھی)غسل فر مایا ہے اور بعد میں دوسرے موقع پر بال گھونگر یا لے ہوں گے۔ اس قتم کے اعتراضات کے جوابات علائے اسلام بہت عرصہ پہلے دے چکے ہیں۔ مثلاً دیکھئے مجدیہ پاکٹ بک (ص۵۹۳ھے)

## سيدناعيسى عَالِبَيْلِا كانزول اورامام ابن شهاب الزهري

متواتر اَحادیث سے ثابت ہے کہ سیدناعیسیٰ بن مریم عَالِیَلا) قیامت سے پہلے ( آسان سے ) نازل ہوں گے اور د جالِ اکبر کوقل کریں گے۔ ابوالحن الاشعری رحمہ اللہ (متوفیٰ ۳۲۹ھ) نے فرمایا:

''و أجمعت الأمة على أن الله عزوجل رفع عيسلى إلى السماء'' اورأمت نے اس بات پراجماع كيا ہے كہ بے شك اللہ تعالى نے بيسىٰ عَلَيْبِيْلِا كوآسان پرأُلِمَّا ليا ہے۔ (الابانة من اصول الدیان ۴۳۷)

مشہورمفسر ابن عطیہ ( الغرناطی ) نے کہا: حدیث متواتر کے اس مضمون پر اُمت کا اجماع ہو چکا ہے کہ میسیٰ غالیثِلا آسان پر زندہ موجود ہیں اور وہ آخری زمانے میں نازل ہوں گے۔ (تنسیرالبحرالحیط لابی حیان الاندلی ج ۴س ۴۹۷)

تفصیل کے لئے دیکھئے میری کتاب بحقیقی ...اورعلمی مقالات (جاص ۸۷)

ان احادیث متواترہ کو بہت ہے راویوں نے بیان کیا ہے، جن میں ہے ایک امام ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ بھی تھے۔ امام زہری اولیائے اہلِ سنت میں سے تھے اور آپ کے گفتہ وصادق ہونے پراتفاق (اجماع) ہے۔امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا: ابن شہاب ایسے دور میں باقی رہے، جب دنیا میں اُن جیسا کوئی نہیں تھا۔

(الجرح والتعديل ٢٨٨ ٤ وسنده صحح)

امیر المونین عمر بن عبدالعزیز الاموی الخلیفه رحمه الله نے فرمایا: تمھارے پاس زہری جو پکھ سند کے ساتھ لے کرآئین تو اسے مضبوطی سے پکڑلوں (تاریخ البازرعۃ الدشق: ٩٦٠ وسندہ صحح) تفصیل کے لئے دیکھئے تحقیق مقالات (جاص ٩ ٨تا ١٠٠)

بعض لوگ امام زہری کا نام لے کرنزول میے کی احادیث صیحہ ومتواتر ہ کا انکار کردیت

مقَالاتْ® مقَالاتْ

ہیں لہٰذا امام ابن شہاب الزہری کی نقابت ،عدالت ،امانت اور امامت پرا تفاق کے باوجود وہ احادیث پیشِ خدمت ہیں جنصی امام زہری کے علاوہ دوسرے راویوں نے بیان کیا ہے تا کہ منکرین حدیث پر جحت تمام کر دی جائے اور اُن کا کوئی عذر و بہانہ باتی نہ رہے:

1) امام مسلم رحمه الله نے فرمایا:

ہمیں قتیبہ بن سعید (اکتفی) نے حدیث بیان کی (کہا): ہمیں لیٹ (بن سعد المصری) نے حدیث بیان کی، وہ سعید بن ابی سعید (المقیمری) ہے، وہ عطاء بن میناء ہے، وہ ابو ہر ریہ (ڈٹائٹنڈ) ہے کہ رسول اللہ مُٹائٹیٹن نے فر مایا: اللّٰہ کی شم! ابن مریم تحصارے درمیان عادل حاکم کی حیثیت سے ضرور نازل ہوں گے پھروہ صلیب کو یقیناً توڑویں گے اور خزیر کو

قَلَ کردیں گے...انخ (صحیحسلم:۱۵۵/۲۳۳،داراللام:۳۹۱) اس سند کےرادیوں کامختصراور مفید تعارف درج ذیل ہے:

ا: قتيبه بن سعيدالثقى: ثقة ثبت (تقريب البهذيب:٥٥٢٢)

٢: ليف بن سعيد: ثقة ثبت فقيه إمام مشهور (تقريب البنديب:٥٩٨٨)

۳ سعيد بن الي سعيد المقمر ى: ثقة إلخ (تقريب التهذيب: ٢٣٣١)

لیث بن سعد کی سعید بن الی سعید سے روایات سعید کے اختلاط و تغیر سے پہلے کی ہیں۔

٣: عطاء بن ميناء المدنى: صدوق (تقريب اعبديب:٣٠٠٣)

سیدناعیسیٰ بن مریم طُنِبالم کے نزول والی روایات سیدنا ابو ہریرہ رُٹائٹھُڈ سے درج ذیل تابعین نے بھی بیان کی ہیں:

ا: ميزيد بن الاصم رحمه الله (مصنف عبد الرزاق:٢٠٨٣٦، كتاب الايمان لابن منده: ١٥٥٥ وسنده حن )

٢: كليب بن شباب رحمه الله (كفف الاستار ١٥٢٥ ما ١٨٣٥ وسنده صحح)

مقَالاتْ<sup>©</sup>

اس حدیث میں سیدناعیسی مَالِیَا کے آسان سے نازل ہونے کی صراحت ہے۔

۳: ولیدین رباح رحمه الله (منداحر۳۹۲۶ ۱۲۱۳ ومندوحین)

٧): ابوصالح ذكوان (صيح مسلم: ١٨٩٥، دارالسلام: ٢٤٥٨)

۵: عبدالرحن بن مرمز الاعرج (الاوسطلطم اني ۵۳۲۰ دسنده حسن)

نز ول سیح والی حدیث سید تا ابو ہر پر ہ رخاتینئؤ سے متو اتر ہے۔

☆ قادیانیوں پربطور الزام جمت عرض ہے کہ مرز اغلام قادیانی (متنبی کذاب) نے تکھا
 ہے: '' و القسم یدل علی أن الحبر محمول علی الظاهر لا تأویل فیه و لا استثناء '' و اوشم اس پر دلالت کرتی ہے کہ خبر (پیشین گوئی) ظاہر پرمحمول ہے، نداس میں تاویل ہے اور نداس میں اویل ہے اور نداس میں استثاء] (حامة البشری ص ۵۱، روحاتی نزائن جے ص ۱۹۲)

نزولِ میج والی حدیث چونکہ فتم کے ساتھ مشروط ہے لہذا اس ( قادیانی ) اصول ہے بھی ٹابت ہوا کہ سیدناعیسیٰ عَلِیْنِا کپیدانہیں ہوں گے بلکہ آسان سے نازل ہوں گے۔

(مصنف ابن الي شيبه ۱۵۱/۱۵۱، ۱۵۷ ح ۵۱۱ ساده معجع)

الم ملم رحم الله في رايا: "حدثنا الوليد بن شجاع و هارون بن عبدالله و حجاج بن الشاعر قالوا: حدثنا حجاج وهو ابن محمد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: سمعت النبي عَلَيْكِ يقول: (( لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة ، قال: فينزل عيسى بن مريم عَلَيْكِ فيقول أميرهم : تعال صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء ، تكرمة الله هذه الأمة. ))

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(سیدنا) جابر بن عبدالله (الانصاری والفیز) ہے روایت ہے کہ میں نے نبی سَالْفِیْلُم کو

فر ماتے ہوئے سنا: میری اُمت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قبال کرتا رہے گا، وہ قیامت تک

مقَالاتْ<sup>®</sup>

غالب رہیں گے، آپ نے فر مایا: پھرعیسیٰ بن مریم مَنَّاتِیْظِ نازل ہوں گے تو اس گروہ کا امیر (اہام مہدی) انھیں کے گا: آکیں! ہمیں نماز پڑھا کیں، تو وہ (سیدناعیسیٰ عَالِیَلاً) فرما کیں گے بنہیں ہتم ایک دوسرے کے امراء ہو، اللہ نے اس اُمت کو تکریم (عزت) بخش ہے۔ (صحیحسلم: ۱۵۲، تم مرارالسلام: ۳۹۵)

٣) سيرنانوا بن سمعان التي الله المسيح الله من الله من الله السلام فينزل ( فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم عليه السلام فينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق ، بين مهروذ تين واضعًا كفيه على أجنحة ملكين ...) إلخ

لوگ ای حالت میں ہوں گے کہاتنے میں اللہ ( تعالیٰ ) مسے ابن مریم عَالِیَّااِ کو بھیجے گا تو وہ ومشق کے مشرق میں سفید منارے کے پاس ، زر درنگ کی دو جاوریں پہنے ، دوفر شتوں کے پروں پراپی دونوں ہتھیلیاں رکھے ہوئے نازل ہوں گے ....الخ

(صحیح مسلم: ۲۹۳۷، دار السلام: ۲۳۷۳)

اس روایت کوسیدنا نواس و الفین سے جبیر بن نفیر الحضری ، جبیر بن نفیر سے عبدالرحمٰن بن بزید سے بین جبیر بن نفیر الحضری ، جبیر بن فیر بعدالرحمٰن بن بزید سے بن جبیر بن فیر ،عبدالرحمٰن بن بزید سے ولید بن مسلم ، ولید سے ابوظی شمہ زہیر بن حرب اور محمد بن مہران الرازی نے بیان کیا ہے۔
اس حدیث کو ولید بن مسلم کے علاوہ عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن بزید بن جابر (صحیح مسلم: ۲۹۳۷) اور یچی بن حزہ (سنن ابن باجہ: ۲۷۰۷) نے بھی عبدالرحمٰن بن بزید بن جابر سے بیان کیا ہے اور المستد رک للحاکم (۳۹۳/۳۹۳ کے ۲۹۵۸) میں اس کی دوسری صحیح سند بھی ہے۔

اسید ناابوسر بچه صدیفه بن اَسید الغفاری دفات نیخ سے روایت ہے کہ نبی مَثَاتِیوُم نے فرمایا:
 اُس وقت تک قیامت نبیس آئے گی جب تک تم وس نشانیاں دیکھ او پھر آپ نے وجال ،
 داب مغرب کی طرف سے سورج کا طلوع ہونا ، عیسیٰ بن مریم مَثَاتِیوُمُ کا نزول ، یا جوج و ما جوج

مقَالاتْ® \_\_\_\_\_\_

(كاخروج) اور ... كافر كركيا \_ الخ (صيح سلم: ٢٩٠١ ، دارالسلام: ٢٨٥٥)

حدیث ندکورکوحذیفہ بن اسید ڈٹائٹٹ ہے ابوالطفیل عامر بن واثلہ دلائٹٹ نے ، عامر بن واثلہ سے فرات القز از اور فرات القز از سے سفیان بن عیبند نے بیان کیا۔

ا مام سفیان بن عیبیندر حمداللہ کے ساع کی تصریح مسند الحمیدی ( بخفیقی : ۸۲۹ ،نسخه دیو بندیه: ۸۲۷) میں موجود ہے۔والحمدللہ

ام ملم رحم الله فيهلكه ... حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري: حدثنا أبي: حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم قال: سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة ابن مسعود الثقفي يقول: سمعت عبدالله بن عمرو ... قال قال رسول الله على الله عبد الله ين المحرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين / الأدري: أربعين يومًا أو أربعين شهرًا أو أربعين عامًا / فيبعث الله عيسلى ابن مريم كأنه عروة ابن مسعود فيطلبه فيهلكه ... )) إلخ

(سیدنا) عبدالله بن عمرو (بن العاص را النين) سے روایت ہے کہ رسول الله منافیقی نے فر مایا:
میری اُمت پر وجال نکلے گا تو چالیس رہے گا/ (راوی نے کہا:) جھے بتانہیں کہ چالیس دن
یا چالیس مینے یا چالیس سال/ (آپ نے فر مایا:) چرتمینی بن مریم کوالله بیسج گا گویا وہ عروہ
بن مسعود (التعنی رفائن ) سے مشابہ میں پھروہ (عیسی عالیقا) اے ( وجال کو ) تلاش کر کے
ہلاک کردیں گے ... الح (صح مسلم: ۱۹۳۰، دار السلام: ۲۸۱۱)

آ) الم الم الم بن هذا و قال : حدثنا سليمان بن داو د قال : حدثنا حرب بن شداد عن يحي بن أبي كثير قال : حدثني المحضرمي بن لا حق أن ذكوان أبا صالح أخبره أن عائشة أخبرته قالت .... فقال رسول الله عَلَيْتُهُ : ((... حتى يأتي فلسطين باب لله فينزل عيسلى عليه السلام فيقتله ثم يمكث عيسلى عليه السلام في الأرض أربعين عامًا: إمامًا عدلاً و حكمًا مقسطًا .)) عيسلى عليه السلام في الأرض أربعين عامًا: إمامًا عدلاً و حكمًا مقسطًا .)) (سيده) عائش ( الشخة المنافقة الله عند الله عنه المنافقة المنا

مقالات<sup>®</sup>

فلسطین میں لُد (ایک علاقے) کے دروازے پرآئے گا پھرعیسیٰ عَلَیْتِا اِ نازل ہوں گے تو اُسے قتل کر دیں گے پھرعیسیٰ عَلَیْتِا زمین میں عادل امام اور عادل حاکم کی حیثیت سے چالیس سال رہیں گے۔ (سنداحمہ ۱۷۵۵ ع ۲۳۳ دسندہ حسن)

۷) امام ابن ماجه رحمه الله نے فرمایا:

"حدثنا محمد بن بشار: حدثنا يزيد بن هارون: حدثنا العوام بن حوشب: حدثني جبلة بن سحيم عن مؤثر بن عفازة عن عبدالله بن مسعود قال: لما كان ليلة أسري برسول الله عَلَيْتُ لقي إبراهيم و موسى و عيسى فتذاكروا الساعة فبدأوا بإبراهيم فسألوه عنها فلم يكن عنده منها علم ثم سألوا موسى فلم يكن عنده منها علم ثم فرد الحديث إلى عيسى ابن مريم فقال: قد عهد إلى فيما دون و جبتها فأما و جبتها فلا يعلمها إلا الله ، فذكر خروج الدجال ، قال: فأنزل فأقتله ... "إلن

(سنن این بابه ۸۰،۸۱۰ وسنده محیح وسححه البوصیری والیا ۴۸۳،۸۲ و و و افتدالذهبی ) اس روایت کے راوی موثر بن عقاز ه ثقه یتھے ، آھیس امام عجلی ، حافظ ابن حبان اور حاکم

وغير ہم نے ثقة قرار دیا ہے لہذا شخ البانی رحمہ اللّٰد کا اَصِیں مجہول قرار دیناغلط ہے۔

♦) امامطبرانی رحمهاللدففرمایا:

" حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقى القاضى: ثنا هشام بن عمارة (ح) وحدثنا عبدان بن أحمد: ثنا هشام بن خالد قالا: ثنا محمد بن شعيب: ثنا يزيد ابن عبيدة عن أبى الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس عن النبي ماليك قال: ((ينزل عيسى بن مويم عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقى دمشق.))

(سیدنا)اوس بن اوس (التقفی راتفنیه ) سے روایت ہے کہ نبی سُکاتِیْجُم نے فرمایا: عدا سے معالیٰ میشتہ سے مثالیہ میشتہ کے اس میں میں میں میں میں اس میں میں میں اور اس سے میں میں میں میں میں میں

عیسلی بن مریم علائشا دمشق کے مشرق میں سفید منارے کے پاس نازل ہوں گے۔ میسی بن مریم علائشا دمیں کے مشرق میں سور البعد و میں البعد و م

(أنجم الكبيرج اص ١٦٨ ح ٩٠ وسنده صبح ،وقال البيثمي في مجمع الزوا مَد ٨٠٨ه ٢٠:ور جاله ثقات)

۹ امام بخاری رحمه الله نے فرمایا:

"مليمان: حدثنا الجراح بن مليح: حدثنا الزبيدي عن لقمان بن عامر عن عبد الأعلى بن عدي البهراني عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي عليه ( عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار: عصابة تغزو الهند و عصابة مع عيسى بن مريم عليه الصلوة والسلام. )) "

(سیدنا) نُوبان (مُنْائِنُونُ) سے روایت ہے کہ نبی مُنَائِنْدِئم نے فرمایا: میری اُمت کے دوگروہوں کواللہ نے آگ (کے عذاب) سے بچالیا ہے: ایک گروہ جو ہند کے خلاف جہاد کرے گااور دوسرا گروہ عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے ساتھ ہوگا۔

(البَّارِخُ الكِيلِيَّةِ ارى ٢ م ٢٥ م ٢٥ وسنده حسن لذاحة ، المُجتَّى للنسائي ٢ م ٢٥ م ٢٥ م ٢٥ ١٣ بسند آخر) نييز و كيفيئے الحديث (عدد ٢٣ م ٢٠٠٠)

ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ وَ إِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ ﴾ اور بے شک وہ (علیہ علیہ اللَّهِ)
 قیامت کاعلم ہے۔ (الزفرف: ۱۱)

اس آیت کی تشریح میں سیدنا عبداللہ بن عباس بٹائٹھ نے فرمایا: '' ہو حروج عیسسی ابن

مقَالاتْ ۞

مریم علیه السلام قبل یوم القیامة " اس برادقیامت کون بی بهایسی بن مریم علیباً کافروج ب. (منداحدار ۳۱۸،۳۱۲ م۱۹۱۸ وسندهن)

اس روایت کی سند درج ذیل ہے:

'' حدثنا هاشم بن القاسم :حدثنا شيبان عن عاصم عن أبي رزين عن أبي يحي مولى ابن عقيل الأنصاري قال قال ابن عباس ... ))

حنمبیہ: یہ روایت مرفوع حکماً ہے اور صحیح ابن حبان (الاحسان: ۲۸۱۷/۱۸۷۸) میں صراحت کے ساتھ مرفوعاً ہے۔

سیدناابن عباس ﴿ اللّٰهُ أَنْ فَ هُلُ مَوْتِهِ ﴾ کی تغییر میں 'موت عیسیٰ ' فر ماکریہ ثابت کردیا کہ ابھی تک عیسیٰ علیمًا ایرموت نہیں آئی۔

د کیھئے تاریخ دمثق لابن عسا کر (ج ۵۰ ۵ص ۳۵۹ وسندہ حسن )

11) تابعی صغیرابراهیم بن بزیدانخی رحمه الله نے فرمایا:

" إن المسيح خارج فيكسر الصليب و يقتل الخنزير ويضع الجزية . "

بِ شک میچ (عَالِیْلِا) لَکلیں گے پھر دہ صلیب کوتو ڑویں گے ،خنز پر کوقل کر دیں گے اور جزیہ

موقوف کردیں گے۔ (مصنف ابن الی شیبدہ ۱۳۵٫۱۵ ج۷۳۸ ۳۵ سند ،حسن)

۱۲) تابعی ابو ما لک غزوان الغفاری الکوفی رحمه الله نے سورۃ الزخرف کی آیت نمبر ۲۱

(و یکھئے یہی مضمون فقرہ:۹) کی تشریح میں فرمایا:

"نزول عیسی بن مریم" عیسیٰ بن مریم کانزول

(تفيرابن جربرالطمريج ٥٥٥ ١٥٥ وسنده مجع)

یعنی قیامت کے علم میں سے سیدناعیسیٰ عَالِیَّلاً) کا زول بھی ہے۔

۱۳ مشهور ثقة تابعی امام قناده رحمه الله نے فرمایا:

(سیدنا) عیسی بن مریم کانزول قیامت کاعلم ہے۔ (تغیرطبری ج ۲۵س۵۳ وسندہ سیج) نیزامام قمادہ نے ﴿ قَبْلَ مَوْتِهٖ ﴾ کی تشریح میں ' قبل موت عیسی ''فرمایا ہے۔

مقالاتْ<sup>®</sup>

د يكھئے الحديث (عدد ٢٣٥ ص ٥٦)

15) مشہور ثقة تابعی امام حسن بصری رحمہ اللہ نے بھی سیدناعیسیٰ بن مریم عَلَیْدَ اِلْ اَکْ حَزُول کو قیامت کاعلم (بعنی نشانی) قرار دیا ہے۔

د کیمی تفسیرابن جربرالطمر ی (ج۲۵ص۵۴ وسنده سیح )

ا مام حسن بصری نے مزید فرمایا: اللہ کی قتم! وہ (عیسیٰ )اب اللہ کے پاس زندہ ہیں کیکن جب آپ نازل ہوں گے توسب آپ پرایمان لے آئیں گے۔

(تفسيرطبري ج٢ص١٩، وسنده صحيح، دومرانسخه ٢٥ ٥ ٣٨ ح ١٠٤٩)

نيز د کيھئے ماہنامہالحديث حضرو (عدد۲۲م) الآ)

10) سیدناعبداللہ بن سلام رٹیائٹوئئے نے بتایا کہ عیسیٰ بن مریم نبی منگافیؤنم کے ساتھ (حجر ہُ نبویہ میں ) دفن ہوں گے۔ (سنن التر نہ ک ۲۱۷ وقال:''حسن غریب'' وسند دھسن)

**۱۱**) اساعیل بن عبدالرحن السدی (تابعی صدوق) رحمه الله نے قیامت سے پہلے (سیدنا)عیسیٰ بن مریم (علائلا) کے خروج کوقیامت کی نشانی قرار دیا۔

( د کیھئےتفسیراین جربرطبر ی ج۲۵ص۵ وسندہ حسن )

یہ وہ احادیث وآثار پیش کئے گئے ہیں جن کی سندوں میں امام ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ کا نام ونشان نہیں ہے، حالا نکہ اس بارے میں امام زہری رحمہ اللہ کی بیان کردہ روایتیں بھی صبحے ہیں جن میں انھوں نے ساع کی تصریح کررکھی ہے۔ والحمد للہ

خلاصة تحقیق یہ ہے کہ سیدناعیسی بن مریم غالیگا آسان پر زندہ موجود ہیں اور قیامت ہے پہلے دجال کولل کرنے کے لئے آسان سے زمین پر نازل ہوں گے اور بیا حادیث اپنے مفہوم کے ساتھ قطعی اور یقینی طور پرضیح ہیں۔ جوشخص آسان سے نزول مسج کا مشکر ہے وہ صرف امام بن شہاب الزہری کا مخالف نہیں بلکہ قرآن ، احادیث صححہ، آثار صحابہ اور تمام آثار سلف صالحین کا سوفیصد مخالف اور منکر حدیث ہے۔ و ما علینا إلا البلاغ آثار سلف صالحین کا سوفیصد مخالف اور منکر حدیث ہے۔ و ما علینا الا البلاغ میں۔ اور مار جولائی ۲۰۰۹ء)

مقَالاتْ®

بعض شبهات اور باطل استدلالات كارد

مقَالاتْ®

#### بسم الله الرحمن الرحيم

### احمد ممتاز دیوبندی کے اعتر اضات کا جواب

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد:

راقم الحروف نے '' تعدادِ رکعات قیامِ رمضان کا تحقق جائزہ'' کے نام سے ایک کتاب کھی ہے (طبع اول جنوری ۱۹۹۷ء) جس کا دوسراایڈیش مع زیادات مکتبہ اسلامیہ لاہور، فیصل آبادے تمبر۲۰۰۷ء میں شائع ہواہے۔والجمدللہ

اس تحقیق کتاب کے مکمل جواب سے تمام آل تقلید عمو مااور تمام آل دیو بندخصوصاً عاجز بیں کسی احمد ممتاز دیو بندی نے اس کتاب کے صفحہ ۱۸ (طبع ۲۰۰۱ء) کی چار باتوں پر تبحرہ لکھا ہے جس کا جواب (اصل عبارت پر نمبرلگاکر) پیش خدمت ہے:

#### نمبر: ١) احممتازديوبندي ناكها ب:

° بسم الله الرحمن الرحيم

## صرف صفح نمبر ٦٨ کی حپار باتوں پر تبصرہ

جناب محترم علی زئی صاحب رقمطراز میں: ال تقلید کا دعویٰ ہے کہ مسنون تر اوت کم میں رکھات میں ایکن ایک بھی صحیح صدیث بطور دلیل میش کرنے ہے قاصر میں ۔

تبعرہ: محترم کی خدمت میں درجہ ذیل امور کی وضاحت کی درخواست ہتا کہ مسئلہ واضح ہوجائے۔
نمبرا: جناب نے احناف کو'' ال تقلید'' کہا ہے بار بار۔اس کا کیا مطلب ہے؟ (۱) اگراس کا مطلب سے
ہے کہ احناف اجتمادی مسائل میں مجتمعہ کے اجتماد پڑ کمل کرتے ہیں (۲) تو اس مطلب کے اعتبار ہے تو یہ
اچھامعنی ہے کیونکہ خودمحترم نے'' الحدیث حضر وشارہ نمبرا'' میں اس بات کوشلیم کیا ہے کہ اجماع اور اجتماد و
قیاس شرکی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم ہے تا بت ہیں لہٰذا مجتمعہ کے اجماع اور وقیاس شرکی
کو مانتا قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کو مانتا ہوا اور یہ اچھی بات ہے، اس کوطعن وشنیج کے انداز میں چیش
کرنا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نداق اور ان کی بے حرمتی اور گستا خی ہے یانہیں؟

مقالات<sup>®</sup>

الجواب اور بريلويون كونبيس بكة تقليديون ، ديوبنديون اور بريلويون كو الموادر بيلويون كو الموادر الموادون الموادر الموا

ا دیوبندی و بریلوی حضرات مجتمد کے اجتباد پرنہیں بلکہ اپنے اپ اکابرعلاء کے اجتبادات پڑل کرتے ہیں اور یادر ہے کہ بیلوگ حنی نہیں بلکہ صرف تقلیدی ہیں۔

 پر نجہ تدکے اجتہادات اور کتاب دسنت کی مخالفت کرنے دالے تقلیدی حضرات پر تنقید کرنا ہے حرمتی اور گستاخی نہیں ہے بلکہ بیہ تنقید عین حق اور صواب ہے اور اہلِ سنت کا یہی طریقہ ہے کہ دوا اہلِ بدعت برر دکرتے ہیں۔

#### نهبو:٢) احمرمتازويوبندي نے لکھاہے:

'' اگرمطلب یہ ہے کہ احتاف اجتہادی مسائل میں غیر مجتد کے اجتہاداور تیا س پر چلتے ہیں تو جواب یہ ہے کہ یہ احتاف پر الزام اور تبہت ہے (۱) اور سورج کو انگل سے جھپانے کے متر ادف ہے البتدا س مطلب کے اعتباد سے غیر مقلدین کو ال تقلید کہا جا سکتا ہے۔ (۲) کیونکہ جناب نے اپنے رسالے میں اجتہاد کو اسلینے تسلیم کیا ہے کہ بعض مسائل شرعیہ ایسے ہیں جو نہ تو صراحثا کتاب اللہ سے ٹابت ہیں اور نہ سنت واجہاع سے بلکہ اجتھاد اور قیاس شرق سے ٹابت ہیں۔ ابہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپی پارٹی کا ان مسائل شرعیہ اجتہاد ویہ میں کوئی مجتد ہے یا نہیں؟ (۳) میری ناقص تحقیق تو یہ ہے کئیں، بلکہ یہ غیر مجتمد ان مسائل شرعیہ اجتہاد ویہ ہیں۔ (۳) اگر محتر معلی زئی صاحب کے خیال میں ہماری پی تحقیق غلط ہے تو ہراہ کرم اس مجتبد کا نام با حوالہ بتا دیا جائے جبکی تقلید میں آپ کی پارٹی متفقہ طور پر مسائل شرعیہ اجتماد یہ پر امکرم اس مجتبد کا نام با حوالہ بتا دیا جائے جبکی تقلید میں آپ کی پارٹی متفقہ طور پر مسائل شرعیہ اجتماد یہ پر امکرم اس مجتبد کا نام با حوالہ بتا دیا جائے جبکی تقلید میں آپ کی پر ور شرح محتمد کی ضرورت ہی نہیں تو جناب سے ہوتا ہے ہر ایک کو اجتہاد اور قیاس کا حق حاصل ہے کی دوسرے مجتمد کی ضرورت ہی نہیں تو جناب سے موتا ہے ہر ایک کو اجتہاد اور قیاس کا حق حاصل ہے کی دوسرے محتمد کی ضرورت ہی نہیں تو جناب سے دو تو اس مطلب ہے کہ آپ اس موم اجتماد کے دوئوں مطالب میں ۔ (۱) میں مراد ہے اس پر جواشکال ہے اس کا جواب و بھیئے گا اگر کوئی تیر الے دوئوں مطالب میں ہی جو جناب اس کو باحوالہ دلی ہی مراد ہے اس پر جواشکال ہے اس کا جواب و جھئے گا اگر کوئی تیر الے مطلب ہے تو جناب اس کو باحوالہ دلی ہی مراد ہے اس پر جواشکال ہے اس کا جواب و جھئے گا اگر کوئی تیر ال

ا دیوبندی حفزات اجتهادی مسائل ومسائل منصوصه میں غیر مجتبد 🚺 🕹 البدال عنوصه میں غیر مجتبد

کے اجتہا داور قیاس پر چلتے ہیں لہٰذاوہ اپنے دعوی تقلید الی صنیفہ میں جھوٹے ہیں مثلاً: مثال اول: امام ابوصنیفہ مجلّدین و متعلمین کے علاوہ دیگر جرابوں پرمسے کے قائل نہیں تھے مگر بعد میں انھوں نے اس سے رجوع کرلیا۔ ملامر غینانی ککھتے ہیں:

'' و عنه أنه رجع إلى قولهما و عليه الفتوى ''اورامام ابوطنيفه بيروايت بكه انهول نے قاضی ابو یوسف ومحمد بن الحن الشيبانی كے قول (جواز مسح علی الجوربین) كی طرف رجوع كرليا اور (حنفيول كا) اس پرفتو كل به . (البدايه اولين ص ۲۱ باب السم على الخفين)

امام ابوحنیفہ کے اس رجوع کے بعد دیو ہندی حضرات اپنے اکابر کی وجہ سے جرابوں پرمسح کے قائل نہیں ہیں۔

مثال دوم: امام شافعی رحمه القدایخ آخری قول میں فرماتے ہیں کہ ''کسی آ دی کی نماز جائز نہیں ہے جب تک وہ ہررکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھ لے۔ چاہے وہ امام ہو یا مقتدی ، امام جمری قراءت کر رہا ہو یا سری ، مقتدی پر بیال زم ہے کہ سری اور جہری (وونوں نمازوں) میں سورہ فاتحہ پڑھے۔'' (معرفة اسنن دالاً ٹاللیج تی ۲۸۸ تے ۱۳۸۵ وسندہ ججے ، نفر الباری سے ۲۲۸)

مجتهد کایی تول دیوبندی حضرات بالکل نہیں مانے۔

جبکہ دیو بندی حضرات بارہ تکبیروں پرعمل نہیں کرتے بلکہ مخالف ہیں۔

مثال چہارم: امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ آمین بالجبر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امام اور اس کے مقتدی آمین بالجبر کہیں۔ دیکھئے مسائل احمد رواییۃ عبد اللہ بن احمد (ج اص ۲۵۹ مسئلہ: ۳۵۸) اور سنن التریذی (ح ۲۲۸)

حالانکہ اس مسئلے سے دیو ہندی حضرات کو بہت چڑ ہے۔معلوم ہوا کہ دیو بندی لوگ مجہتدین (اور کتاب وسنت واجماع) کے خلاف اپنے غیر مجہتدا کابر کے اجتہاد وقیاس پر چلتے ہیں۔ ۲) تقلید نہ کرنے والے کوغیر مقلد کہا جاتا ہے اور اہام ابوحنیفہ رحمہ اللہ غیر مقلد تھے۔ مقالات ®

د كيهيم بالس حكيم الامت (ص٣٥) هيقة حقيقة الالحاد (ص ١٠)

لبذا ثابت ہوا کہ غیرمقلدین کوآل تقلید کہنا غلط ہے۔

۳) مسائل اجتهادیه میں ہر محض اجتهاد کرے گا اور بیا اجتهاد عارضی و قتی ہوگا، اسے دائی قانون کی حیثیت نہیں دی جائے گی۔ دیو بندی حضرات بھی مسائل اجتهادیه میں اجتهاد کرتے ہیں مثلاً روز کے کی حالت میں ٹیکالگانا، زخمی ومریض کوعندالضرورت اپنا بعض خون دینا، روز کے کی حالت میں اِنْہَیْکر کا مسئلہ اور جہاز میں نماز وغیرہ۔

 کے بیان کہ اہلِ حدیث (علاء وعوام) ان مسائل میں غیر مجتہد کی تقلید کرتے ہیں ، ناقص و فاسد و باطل ' و محقیق'' ہے۔

O) اللي صديث كردو كروه بين: (1) علماء (٢) عوام

علماء کتاب وسنت علی فہم السلف الصالحین ،اجماع اوراجتہا دیرِعمل کرتے ہیں اورعوام ان علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ بیر جوع نوع من الاجتہاد ہے تقلید نہیں ہے۔

اہلِ حدیث کے نز دیک آلِ تقلید کی طرح صرف ایک اُمتی مجتبد کا کوئی تصور نہیں ہے بلکہ ہر مخص اپنی حسبِ استطاعت اجتہاد کرتا ہے۔

اجتہاد میں تجزی ہوتی ہے اور عالم ہو یا عامی برخض حب استطاعت اجتہاد کرتا ہے۔
 عامی کا اجتہاد یہ ہے کہ عالم سے جا کرمسئلہ بو جھے اور کیج کہ جھے قرآن وحدیث سے جواب دیتا ہے۔
 دیں ۔ عالم حسب استطاعت ادلہُ اربعہ سے جواب دیتا ہے۔

جس دلیل ہے آپ لوگ خصوصِ اجتہاد کا شوت لاتے ہیں اُسی سے عمومِ اجتہاد کا شہوت ملتا ہے۔ نیز دیکھئے ایقا ظاہم اولی الابصار (صصصطر ۸)

فرض کریں کہ ایک عامی ان پڑھ جنگل میں ہے اور سمتِ قبلہ بھول گیا ہے تو کیا یہ قبلہ معلوم کرنے کے لئے اجتہاد نہیں کرےگا؟ جن لوگوں نے عصر کی نماز ( بنوقر بظہ والے دن ) شام سے پہلے رائے میں ہی پڑھ لی تھی ، کیا انھوں نے اجتہاد نہیں کیا تھا؟

اپنامفہوم ومطلب تو بیان کر دیا ہے مگر یا در کھیں کہ تقلیدی حضرات سے کہتے

۔ پھرتے ہیں کہ حق اور انصاف ہے ہے کہ فلاں امام کوتر جیج حاصل ہے مگر ہم تو فلاں ( دوسر سے ) کے مقلد ہیں اور ہم پراس کی تقلید واجب ہے۔ سبحان اللہ!

#### نمبر: ٣) احممتازويوبندي في الصاب

'' جناب نے فرمایا ہے کہ احناف گویا ہیں رکعات تر اون کے کومسنون کہتے ہیں پر بطور دلیل ایک بھی سیج حدیث پیش نہیں کر سکتے ۔ (۱)

اس سلط میں گزارش یہ ہے کہ کی عمل کے مسنون ہونے کو ثابت کرنے کیلئے حدیث میں گا چیش کرنا ضروری ہے پانہیں؟ (۲) بروں حدیث میں کے سنت ثابت ہو کتی ہے بانہیں؟ (۳) فرض ، واجب سنت اور مستحب کے اصطلاحی نام آپ کے ہاں بھی مستعمل ہیں (۳) جناب واضح الغاظ میں بتا کمیں کہ فرض کے ثبوت کیلئے کم قتم کی آیت اور حدیث کی ضرورت ہے ، واجب کیلئے کم قسم آیت اور حدیث کی ضرورت ہے اور سنت ، مستحب اور نقل کیلئے کئ قسم کی آیت و حدیث کی ضرورت ہے۔ جناب ہا حوالہ معیار بتا ہے ان شاء الندائی کے مطابق آپ کو دلیل دی جائے گی ضرور معیار بتا ہے گا ور نہ آپ کی شکست تصور کی جائے گی ۔ (۵)

نمبرا: جواب سے قبل بیہ بات بھی سامنے رکھیئے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو ایک خلیفہ راشد کے اس عمل کو بھی سنت فریاتے ہیں جو بظاہر آپ صلی اللہ تعالی منت فریاتے ہیں جو بظاہر آپ صلی اللہ تعالی فریاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی فریاتے ہیں۔ حِلّہ اللّٰہ علیہ دسلم وابو بکر اربعین وعمر ثما نین وکل سئے۔ (مسلم ص ۲ کے ۲۰ ابن ماجہ ص ۱۸۵ ابود اورش ۲۶ تا)۔ (۲) ،،

- ۲) ہرمئلے کے لئے سیح حدیث کا ہونا ضروری ہے جاہے حدیث مرفوع ہویا موقوف یا کسی کارژب
- ٣) سنت كے لئے بھى صحیح حدیث ضروری ہے جاہے رسول الله منگافیئر سے بیش كريں يا خلفائے راشدین سے بضعیف ومردودروایات كاوجوداورعدم وجوداكيك برابرہے۔

مقالاتْ<sup>®</sup>

و يكفئ كتاب الجمر وحين لا بن حبان (ج اص ١٣٢٨ ترجمة سعيد بن زياد )

- اصطلاحات دوطرح کی بین: (۱) اجمائل (۲) اختلانی،
  - اختلاف میں راجح کوتر جیح دیناضروری ہے۔
- ہرحوالے کے لئے چاہے حدیث مرفوع ہویا کسی امام کا قول حدیث میچے ضروری ہے اوراس میں آل تقلید کی عبرت ناک شکست ہے۔
  - ۲) بدروایت جارے خلاف نہیں ہے کیونکہ اس سے آل تعلید کا دعویٰ ابت نہیں ہوتا۔

#### نهبو: ٤) احرمتاز ديوبندي نے لکھاہے:

'' آپ صلی الله علیه وسلم اور حضرة ابو بکر رضی الله عند نے شرائی کو چالیس کوڑے سزادی اور حضرة عمر رضی الله عند نے شرائی کو چالیس کوڑے سزادی اور دونوں با تیں سفت ہیں۔ دیکھے پیردوایت سیح مسلم کی ہے اور ارشاد حضرة علی رضی الله عند کا ہے۔ جو خلیفہ راشد بھی ہیں اور سنت ، بدعت وغیر ہما کے مفہوم کو بخو بی جانتے بھی ہیں۔ محد شاما منو وی رحمہ الله تعالی اس صدیت کی شرح میں فرماتے ہیں۔ هدفا دلیدل ان علیا کان معطم ما یک ذبه الشبعة معطم ما یک ذبه الشبعة علیه (شرح مسلم س اس ح ۲)۔

یدردایت اس بات کی دلیل ہے کہ حفرۃ علی رضی اللہ عنہ ،حضرۃ عمر رضی اللہ عنہ کے آثار کو عظمت کی اللہ عنہ کے آثار کو عظمت کی نگاہ ہے دیکھتے تھے۔ اور ان کے عظم اور تول کو سنت اور ان کے امر کو حق کہتے تھے اس طرح حضرۃ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی وہ یہی رأی رکھتے تھے نہ کہ شیعہ شنیعہ ، جب کہ ان کو جعظا تے ہیں۔ (۱)
منا مول تا محمد پوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ تعالیٰ نے اختلاف امت اور صراط متقمے کے ص ۲۰۰۱

سبید. سولانا محمد یوسف مدهه یون سبید رسمه العدادی کے احسان احتیار اور سراط میم سے ۱۳۳۰ ح امیں تحریر فرمایا ہے' اور اس اجماعی مسئلہ (تر اوس کے) میں ، میں نے بعض حضرات (غیر مقلدین) کو اپنے کانوں سے حضر ق عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نارواالفاظ کہتے سنا ہے (۲)

نمبر ۲۰ اسمحتر ما یک بات بی بھی بتلائے گا کہ''خیرالقرون''جن کی خیریت بخاری ۲۳ میں ۲۳ میں اسلم ۲۳ میں ۲۳ میں ۲۳ ۲۳ کی صحیح صدیث سے تابت ہے۔ان کے عمل کوسنت کہا جائے گایانہیں؟ (۲۳) اور خیرالقرون میں کسی ایک مسجد میں بیس رکعت سے کم تراوح کی بتاسکتا ہے؟ (۳) اگر جواب ہاں میں ہے تو ہاحوالہ حضرة امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کہ'' میں نے مکہ والوں کو تستسل کے ساتھ بیس رکعات پڑھتے

مقَالاتْ<sup>©</sup>

ہوئے دیکھاہے" کی طرح بتائے۔<sup>(۵)</sup>

نمبر ۵: محترم سے حدیث صحیح مے متعلق میہ پوچھنا ہے کہ جس حدیث کوتلقی بالقول حاصل ہو جائے اس حدیث کوصیح کہا جائے گایانہیں ؟ نیزتلقی بالقول کا مطلب کیا ہے۔ واضح اور صاف الفاظ میں بنا یئے سے (۲) ''

المجاب کی سنت کو مانتے ہیں کین کی سنت کو مانتے ہیں کی سنت کو مانتے ہیں کین کی سنت کو مانتے ہیں کین آل تقلید کی مقامات پراس سنت کور دکر دیتے ہیں مثلاً: سیدناعلی مُثَافِّوْ نے بیشاب کیا پھروضو کیا اور جرابوں پرمسے کیا۔

(الاوسط لا بن المنذ را ۱۲۶ ۳ وسنده يح)

اس کےمقابلے میں آل تقلیدیہ کہتے ہیں کہ جرابوں پرسٹے جائز نہیں ہے۔! سید ناعلی وٹی تھڑنے نے فرمایا: نماز کی طرح وترحتی (واجب وفرض ) نہیں ہے لیکن وہ سنت ہے پس اسے نہ چھوڑو۔ (منداحمدارے۸۳۲ دسندہ حسن)

> اس کے مقابلے میں آل تقلید کہتے ہیں کہ وتر واجب ہے۔! ۲) یوسف لدھیانوی دیو بندی کی یہ بات بالکل جھوٹ ہے۔

ہم یہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر میلانٹیڈ اور دیگر صحابہ کرام رشکائٹیئم کی عزت و ناموں کے لئے ہماری جانبیں تحرب ان ہیں ۔ اے اللہ! ہمیں صحابہ کرام اور ثقة تا بعین کے ساتھ اُٹھانا!

﴿ نیر القرون کا ہم سنت نہیں کہلا تا اور نہ تقلیدی حضرات اسے سنت سیحصے ہیں مثلاً:
عکرمہ (تابعی) پاؤں پرمسے کرتے تھے۔ (مصنف این الب شیبار ۱۸ اے ۱۸۸۸ مندوجی)
سیدنا ابن عمر بڑا نفی ڈ جب غسل جنابت کرتے تو اپنی دونوں آئکھوں میں پانی ڈالتے تھے۔
(موطا امام الک جامی ۲۵۸۵ معلی اور سندوجیح)

حالانکه دیوبندی حضرات آخیس سنت نہیں مانتے۔ ﴾ نبی مثل فیئم سے آٹھ رکعات تراوح کیا جماعت ثابت ہیں۔ د کیھئے میچ ابن خزیمہ (۱۳۸۲ ح ۷۴، وسندہ حسن لذاتہ ، صحیح ابن حبان ۲۲٫۲۲ ح ۲۴٬۹۱

مقالات<sup>ن®</sup>

سیدنا عمر دلانند ہے گیارہ رکعات کا تھم ثابت ہے۔

و يكي موطاامام ما لك (ارسمااح ٢٣٩٥ وآثار السنن: ٥٤٥ وقال: " وإسناده صحيح")

معلوم ہوا کہ مجد نبوی میں آٹھ رکعات تر اور کے ہوتی تھیں۔

الليم يندأ كتاليس(٣) كـ قائل تضاور مدينه مين اس برعمل تفار

و کھے سنن الترندی (ح۸۰۲) کیار بھی سنت ہے؟

امام محمہ بن نصر المروزی اپنے استاذ (حسن بن محمہ ) الزعفرانی ہے وہ امام شافعی ہے نقل کرتے ہیں کہ میں نے مدینہ میں لوگوں کو انتالیس (۳۹) رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ (مخضر قیام اللیل ۲۰۰۳)

اس طویل قول میں میں رکعتوں کاذکر ہے اور یہ بھی آیا ہے کہ'' فیان أطالوا القیام و أقلوا السجود فحسن وهو أحب إلى ''پساگروه لمباقیام کریں اور تھوڑی رکعتیں پڑھیں تواجھا ہے اور یہ میرے زویک زیادہ پندیدہ ہے۔ (اینام ۲۰۳،۲۰۲)

اس قول کے بارے میں کیا خیال ہے؟

داود بن قیس نے کہا: میں نے عمر بن عبدالعزیز (خلیفہ)ادرابان بن عثان (بن عفان) کے دور میں مدینہ میں لوگوں کوچھتیں (۳۲)رکھتیں ادر قین وتر پڑھتے ہوئے پایا ہے۔
مدر میں مدینہ میں لوگوں کوچھتیں (۳۲)رکھتیں ادر قین وتر پڑھتے ہوئے پایا ہے۔
معرف

(مصنف ابن الي شيبة رحوس ٢٩٣٦ ح ١٩٨٨ عدمند وصحح )

كياخيال ہے؟

القبول ہے مرادتمام أمت كا قبول كرنا ہے يا بعض كا؟ اول الذكر تو اجماع ہے اور ثانی الذكر تو اجماع ہے اور ثانی الذكر حجت تبيں ہے۔

جماری تحقیق میں تلقی بالقول ہے مرادتمام اُمت کا بالا تفاق و بالا جماع قبول کرنا ہے جو کہ شرعی جمت ہے۔ یا در ہے کہ میں رکعات والی روایت کو تلقی بالقول حاصل نہیں ہے۔ معبور: ۵) احمرمتاز دیو بندی نے لکھاہے:

" وحتر ملى زئى صاحب فرماتے بين ال تقليد كادعوى بكر صحابة كرام رضى الله عظم سيميس وكعات

مقَالاتْ<sup>®</sup>

تر اوت پڑھنا ثابت ہے لیکن کسی ایک بھی صحافی کا باسند سیج اثر بطور دلیل بیان کرنے سے عاجز ہیں۔

تبجره: درجه ذیل امور ملاحظه بول-

نمبرا: آپ کی پارٹی اور فرقہ کے عظیم مترجم اور امام علامہ وحید الزمان نے لکھا ہے:'' البتہ حضرۃ عمر رضی اللہ عنہ ہے سند صحیح میں رکھتیں منقول ہے'' ( تیسر الباری ص ۱۳۷ج ۱۳) (۱)

رسی الدعند عدادی بدار یا سول بے بر سراب باری سال ۱۰۰۰ بر اسل برائدی بین تقریباً برحدیث کے تحت حفرات محاب کرام ، تابعین تنع تابعین وغیر انکر کرام رضی الله تعم کے خدھب، عمل اور اقوال نقل فرماتے ہیں۔ تراوی کی صدیث کے بعد فرماتے ہیں۔ و اکتبر اهل العلم علی ماروی عن علی و عمروغیرهما من اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم عشرین رکعة النح

اورا کشر احل علم کامل حضرة علی اور حضرة عمر اوران کے علاوہ دوسرے صحابہ رضی الله عظم کے مردی ہیں رکھات کے مطابق ہے (۲) اور یکی قول مفیان توری ، این مبارک اور شافعی کا ہے اورای پڑھل پایا جاتا ہے ہمارے شہر کھ مکر مدیس کہ لوگ بیس رکھت ہی پڑھتے آئے ہیں۔ (جامع ترفدی ص ۱۹۱جا ہے) مبرسا: ان کی اس فقل پر اعتاد کرتے ہوئے صح سمجھنا جائز ہے یا نہیں جنہیں تو کش اصول و دلیل ہے؟ اوران ہوں نے بدول فائدہ اے اوران کیونکہ سیاہ کیئے ؟ (۱۹)

نمبرا: محترّ مصاحب! اگر کوئی رافطی قرآن کریم کی کسی آیت مے متعلق آپ سے سات قراء ہ کا سوال کرے کہ جب تک آپ اس کواوراس کی ہر قرآء ہ کوسیو سیح کیساتھ آپ صلی الله علیه وسلم سے یا کسی صحالی رضی اللہ عنہ سے ثابت نہ کریں۔ ہم نہیں مانتے تو جناب کا جواب کیا ہوگا؟ (۵) ''

العواب (۱ وحيدالر مان حيدرآبادي كاحواله فضول ٢-

میرے استاذ مولا نابدلیج الدین شاہ الراشدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

" نواب و حید الزمان اهل حدیث نه هو "(سروبه نقه تی هقیقت /سندمی ۱۹۳۰) جب وحیدالز مان انمل حدیث نبیس تھا تو آپ انمل حدیث کے خلاف اس کا حوالہ کیوں پیش کرتے ہیں؟ امین او کاڑوی دیو بندی نے وحیدالز مان وغیرہ کی کمایوں کے بارے بیس ملکھا ہے کہ:" لیکن غیر مقلدین کے تمام فرقوں کے علماء اورعوام بالا تفاق ان کمایوں کو غلط قرار دے کرمستر دکر کیے ہیں …" (تحقیق مسل تھلیوس ۲، مجموعہ رسائل جمع ۲۳۰۳) مقَالاتْ ③

براہِ مهر بانی اہلِ حدیث کے خلاف غیر مفتیٰ بہااتوال اور بالاتفاق غلط حوالے پیش نہ کریں۔ ۲) امام اسحاق بن راہو یہ فرماتے ہیں کہ 'بل نختار احدی و أربعین رکعۃ علی ما روی عن أبسی بن محعب ''بلکہ ہم اسم رکعتوں کواختیار کرتے ہیں جو کہ الی بن کعب سے مروی ہیں۔ (سنن الزندی: ۸۰۱)

آپ لوگ اکتالیس (۴۱) رکعتیں کیوں نہیں پڑھتے ؟ اور کیا بغیر سند کے رُوی کے ساتھ روایت سیجے ہوتی ہے۔؟ کچھٹو انصاف کریں!

اگر رُوِی وغیرہ کے بے سندا توال ججت ہیں توسنیں:

عبدالحق اشبلی نے ابن مغیث سے قتل کیا ہے کدامام مالک نے فر مایا:

'' میں اپنے لئے قیام رمضان گیارہ رکعتیں اختیار کرنا ہوں ،ای پرعمر بن الخطاب نے لوگوں کو جمع کیا تھا اور یبی رسول الله منابقیم کی نماز ہے، مجھے پتانہیں کرلوگوں نے یہ بہت ی رکعتیں کہاں سے نکال کی ہیں؟ (کتاب التجدص ۲ افقرہ: ۸۹۰)

کیاخیال ہے؟

اگریہ قول ٹابت نہیں ہے تو تر مذی والا بے سند قول بھی ٹابت نہیں ہے۔

۳) امام اسحاق بن را ہو بیاورامام داود بن قیس وغیر ہما کے اقوال کے بارے میں کیا خیال
 ۲) دیکھئے عیارت نمبر ۴ جواب نمبر ۵ ،عیارت نمبر ۵ جواب نمبر ۲ ]

کی روایت اگر کوئی تابعی پیش کرے یا امام بخاری ، امام ترندی اور امام سلم وغیر ہم ، اگر اس کی سندھ ہے متصل ہم ہوتا اس کی سندھ ہے متصل ہم ہوتا ہے کہ بے سند بات مردود ہوتی ہے۔

محدثینِ کرام نے ضعیف ، مردود اور موضوع روایات بھی لکھی ہیں۔ کیا انھیں ججت بنا نا ضروری یا جائز ہے؟ اگرنہیں تو پھر بے سندا قوال کی گیا حیثیت ہے؟

ہے۔ سیساتوں قراء تین بابروایت میں ہے ہیں بابرائے میں سے نہیں اوران کے جواز پراہل جی کا بھار نہیں۔ قرآن مجید

مقَالاتْ®

سندِمتواتر کے ساتھ ثابت ہے لہذا خبرِ واحد صحیح کا پہاں کوئی گز رنہیں۔والحمد للّٰد

#### نمبر: ٦) احرمتازدیوبندی نے کھاہے:

'' جوجواب دیاجائےگاوہ تر اوت کے باب میں کیوں نہیں دیا جاسکتا؟<sup>(1)</sup>

نمبر 2: اسائے رجال اور جرح و تعدیل کی کتب میں بلاسند جرح و تعدیل معتبر ہے یانہیں ؟ (۳) اگر کوئی کے کہ حافظ ابن جر اور حافظ ذہبی وغیر هارتھم اللہ تعالی جن ائم کہ حضرات سے جرح و تعدیل بدول سندنقل کرتے ہیں۔ (۳) اُن سے اِن کی ساع نہ ثابت نہ مکن ، اور بیائم کہ حضرات جن روات پر جرح کرتے ہیں یاان کی تو یُق کرتے ہیں وہ بلاسند اور ساع نہ ثابت نہ مکن ، لہذا جب تک سند صحیح جرح و تعدیل نہ بتایا جائے تبول نہیں تو محترم کیا جواب دیں گے ؟ وہ بھی بتایا جائے اور اس جواب کا تر اور کے کے باب میں ورست نہ ہونا بھی واضح کر دیا جائے۔ (۳)

نمبر ۲: جناب زبیرعلی زئی صاحب صفی نمبر ۹۰ ۸ و پر لکھتے ہیں 'اسد بن عمر و بذات خود بحرور ہے جمہور محدثین نے اس کو محدثین نے اس کو صحیف قرار دیا ہے۔''محر م آپ دونوں کی جرح کوسندھجے سے قابت کریں (۵) نیز جس نے جرح کی ہے اس کو اس کی ان سے طاقات بھی قابت کریں (۵) نیز جس نے جرح کی ہے اس کی ان سے طاقات بھی قابت کریں۔ (۲)

نمبرے: امام ترندی رحمہ القد تعالی نے جہاں سند ذکر کی ہے وہاں صحت وضعف کی ذمہ داری دوسروں پر ڈالی ، اور جہاں بدوں سند خو دفر ماتے ہیں کہ فلال کا فد ہب سے ہے قول عمل سے ہے قوصت کی ذمہ داری خود الیے سر پر لئے لی دیکھو معاشرہ میں آج بھی سے بات عام ہے کہ جس بات کا کہنے والے کو یقین نہیں ہوتا تو نقل اور بیان کے وقت کہتا ہے کہ فلال نے سے بات کی یا کھی ہے لہذا صحت وقوت کا ذمہ داروہ ہے اور جس بات کا بیقین ہوتا ہے اس کو بدول حوالہ بھی بیان کر دسیتے ہیں کہ سے بات الی ہے اور صحت وقوت کی بیوری ذمہ داری اسے سر لے لیتے ہیں۔ (٤) ''

البواب (المواب) قراءت سبعه کی سند سیح متواتر ہے جبکہ تراوت کے بارے میں زبر دست اختلاف ہے۔ اختلاف کے لئے دیکھتے بینی حنفی کی کتاب عمدة القاری جااص الا ۱۲۲، ۱۲۷ باب فضل من قام رمضان۔

لہذابہ قیاسی سوال مع الفارق ہے۔

مقَالاتْ®

🔻) بلاسند جرح وتعدیل معترنہیں ہے۔

🔻) حافظ ذہبی ہوں یا حافظ ابن حجر یا کو کی ادر، بے سند جرح وتعدیل معتبر نہیں ہے۔

یا در ہے کہ حافظ ذہبی اور حافظ ابن حجر وغیر ہما کا اپنا جرح وتعدیل والاقول معتبر و قابلِ مسوع ہے بشرطیکہ جمہورمحدثین کےخلاف نہ ہو۔

جرح د تعدیل کے لئے معاصر کا ہونا ضروری نہیں ہے۔

تراوی کا مسئلہ ہویا کوئی دوسرا مسئلہ ہو، ہرمسئلے میں جرح و تعدیل کا باسند سیح و مقبول ہونا ضروری ہے۔

اسد بن عمرو کے بارے میں باسند سی جرح درج ذیل ہے:

ا: الم بخارى فرمايا: ضعيف إلخ (كتاب الفعفاء الصغير: ٣٣ تقلي)

r: المام نسائى فى زمايا: ليس مالقوي (كتب الضعفاء والمر وكين: ٥٣)

٣: أمام يزيدين بارون في فرمايا: لا يحل الأخذ عنه (الجرح والتعديل ٢٧٥ ١٣٠٥ ومند ميح)

م. امام ابوحاتم الرازى فرمايا: صعيف إلى (الجرح والتعديل mz/r)

۵: این حبان نے اے کتاب المجر وطین (۱۸۰۸) میں ذکر کیااور جرح کی۔

٢: المام عمروبن على الفلاس في كها: ضعيف الحديث (تاريخ بغداد ١٨/١،ومنده مي)

عن جوز جانی نے اسد بن عمر ووغیرہ کے بارے میں کہا: قد فوغ الله منهم

(احوال الرجال:٩٩٢٩٦)

٨: ابوقيم الاصبها في في كها: لا يكتب حديثه (كتاب الضعفا بالاصها في ٢٣٠)

عقیلی نے اے کتاب الضعفاء (۱۳۳۱) میں ذکر کیا۔

این شامین نے اے کتاب تاریخ اساءالضعفاء والکذابین (۲) میں ذکر کیا۔

مزید ختیل کے لئے میدان وسیع ہے۔ 🌣

مر حماد بن شعیب کے بارے میں دیکھئے تو شیح الاحکام ج ۲ص ۳۵۸ ۳۲۰ ۳۲۰

ہے۔

♦) اگر کسی محد ث کے ثقہ ہونے کی وجہ ہے اس کی بے سندروایات جمت ہیں تو پھر بے تعلیم کریں کہا مام مالک گیارہ رکعات تر اور کے کے قائل تھے اور فرماتے تھے کہ'' مجھے بتا نہیں کہ لوگوں نے یہ بہت می رکعتیں کہاں ہے نکال لی ہیں؟'' ویکھے عبارت نمبر۵کا جواب نمبر۲ عینی حفی نے لکھا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ گیارہ رکعتیں اوراہے امام مالک نے اپنے لئے اختیار کیا ہے اور ابو بکر العربی (قاضی) نے بھی اسے اختیار کیا ہے۔ (عمدة القاری جااس ۱۱۷)

سر فراز خان صفدر دیوبندی تقلیدی لکھتے ہیں: '' اور امام بخاریؓ نے اپنے استدلال میں ان

کےاثر کی کوئی سندلقل نہیں کی اور بےسندیات جمت نہیں ہوسکتی۔''

(احسن الكلامج اص ١٣٤٧ طبع دوم)

جب امام بخاری کی بے سند بات جمت نہیں ہے تو امام تر مذی کی بے سند بات کس بٹار وقطار میں ہے؟!

#### نمبر:٧) احممتازديوبندى ناكهاب:

'' الحاصل جب اہام تر فری رحمہ اللہ نے بدوں سند وحوالہ کی کا فدہب عمل اور قول نقل کیا ہے تو گویا صحت وقوت کی فرصداری انہوں نے خودا پنے سرلے لی ہے۔ اب جب یہ بات مسلم ہے کہ امام تر فدی خود اُنظۃ اور بااعتاد ہیں تو ان کی نقل پراعتاد کرنا چاہیے ہاں بیضر ورہے کہ اُمتی ہیں اور غیر معصوم ہیں ۔ نسیان و خطا کا احتمال موجود ہے آگر کوئی ان کی نقل کے خلاف کو کسی مضبوط دلیل سے تابت کردے تو ہم اس وقت ان کی نقل کرنسیان اور خطا پر محمول کر کے ان کو معذوروماً جور کہیں سے اور مدلل بات کو تیول کر کے مل کریں میں بدوں دلیل قوی سے صرف آئی بات کہنے ہے کہ بلاسند ہے ہرگز ہرگز ان کی نقل سے صرف نظر کسی کے ہاں جسی درست نہیں۔ (۱)

جناب زبیر علی زئی صاحب: اگر ہمت ہوتو صحاح سقہ میں سے کی ایک کتاب کے حوالے سے کی ایک سخوالے سے کی ایک صحابی یا تابعی یا تج تابعی یا مجتمد سے ایک دن اس کے ( یعنی بیس رکعت کے ) خلاف آٹھ رکعت تراوح کر حنا تا بت کچیئے (۲) وید وہا یہ اپنی طرف سے منگھورت تیود وشروط لگا کران حضرات کی مختنوں کو

مقالات<sup>®</sup>

اورنفول کو بے حیثیت و ہے قیمت بتلا کر دوکر تا کوئی عالمانداور دیانتدارانه کارنامہ نہیں ۔ (۳) نمبر ۸: کراپٹی گلستان جو ہر کا باشندہ'' شاہ محمد'' اپنے رسالے'' قر آن عظیم سے اختلافات کیوں؟ میں لکھتا ہے'' ہرنماز حالت امن میں دورکعت ہے اور خوف میں ایک رکعت'' (۳)

جناب زبیر علی زئی صاحب: اگریہ آپ سے پوتے محکد آپ ظہر کے عیار فرض مانتے ہواور عیار سے کم پڑھنے والے کو بنمازی کہتے ہوابدا جس طرح ظہر کی نماز کی فرضیت ثابت ہے ای طرح عیار رکعت کی فرضیت یا بت ہوتی ہے وہ بنات کرویا پھراتی صدیثوں سے ثابت کروجن سے فرضیت ثابت ہوتی ہے (۵) جب سنت کے ثبوت کیلئے تو بیشار مدیثوں کی ضرورت ہے تو فرضیت کے ثبوت کیلئے تو بیشار مدیثوں کی ضرورت ہو گی لہذا جناب صرف ایسی دس مدیثیں سندھیج سے بتا کمیں جن میں ظہر کے جیار رکعت فرض کا بیان ہو۔ (۲) تو آپ کیا جواب دیں گے یا نہیں؟ اگر دیں گے تو تر اوسے کا جواب دیں گے یا نہیں؟ اگر دیں گے تو تر اوسے کا جواب دیں گے یا نہیں؟ اگر دیں گے تو تر اوسے کا جواب دیں گے یا نہیں؟ اگر دیں گے تو تر اوسے کا جواب تو تال کیوں نہیں؟ (۵) ''

#### الجواب 🐠 1) بسند بات جحت نبيس بوقي ـ

عبارت نمبرا كاجواب نمبر عدوباره پڑھ ليں۔

🔻) صرف صحاح سته کی شرط باطل ہے۔ تھیج حدیث جہاں بھی ہو ججت ہے۔

سیدناعمر و کافیز نے سیدنا أبی بن کعب اور سیدناتمیم الداری بین فینا کو گیارہ رکعات پڑھانے کا تکم دیا تھا۔ دیکھے امام نسائی کی کتاب السنن الکبری (ج سمس ۱۱۱ ح ۲۸۷ وسندہ صحیح) طحاوی حنی نے اس اثر سے استدلال کیا ہے۔ صرف یہی ایک دلیل آپ لوگوں کے

تمام اعتر اضات کا گلاگھونٹ دیتی ہے۔والحمد للّٰد

ہاری شروط من گفرت نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ سند شجع کے ساتھ رسول اللہ متا ﷺ یا طفاع راشد ہیں۔
 طفاع راشدین ہے ہیں رکعات کا ثبوت پیش کریں یا پھر تابعین ہے ثابت کریں کہ وہ ہیں یا کتالیس دکھیں سنت مؤکدہ (نہ کم نہزیادہ) سمجھ کر پڑھتے تھے۔ اذ لیس فلیس

گلتان جو ہر کے جمہول بے دین اور طحد کی بات پیش کرنا کیامعنی رکھتا ہے؟

فلہر کے چارفرضوں کی فرضیت کا ثبوت صحیح احادیث ہے بھی ہے اور اجماع ہے بھی۔
 فرضیت کے ثبوت کے لئے صرف ایک صحیح حدیث بھی کا فی ہے۔ والحمد للد

مقَالاتْ<sup>©</sup>

اوراس پرایمان و الله علیه و سرد الله الصلوة علی لسان و الله الصلوة علی لسان و الله الصلوة علی لسان الله الصلوة علی لسان الله علیه و سلم فی الحضو او بعا "الخ الله تعالی نیمارے نی المحضو الله علیه و سلم فی الحضو او بعا "الخ الله تعالی نیمارے نی می الحضو الله علیه و سلم فی الحضو الله علیه و سلم فی الحضو الله علیه و سلم فی المحضو الله علیه و الله الله تعمارے نی می الله علیه و سلم الله تعمیر الله تعمیر الله تعمیر الله تعمیر الله تعمیر الله تعمار تعمیر الله تع

عَنی حَقَی کے اس قول ' و قد اختلف العلماء فی العدد المستحب فی قیام رمضان علی اقوال کثیرة ... '' بیم (عمرة القاری ج ااص ۱۲۷) کا کیا مطلب ؟ خلیل احد سہار پنوری دیوبندی لکھتے ہیں: '' اور سنت مؤکدہ ہونا تر اور کی آئی رکعت تو با تفاق ہے آگر خلاف ہے قبارہ میں ہے ...' (براہین قائد میں ۱۹۵)

سہار نپوری صاحب نے مزید لکھا ہے کہ'' البتہ بعض علماء نے جیسے ابن ہمام آٹھ کوسنت اور زائد کوستحب لکھا ہے سویی قول قابل طعن کے نہیں'' (براہینِ قاطعہ ص۸)

''تعدادِر کعاتِ قیام رمضان کاشتیقی جائزه'' دوباره پڑھ کیں۔

**نمبر:۸**) احرمتازدیو بندی نے لکھاہے:

(١) امام سيوطى، علامة قاسم بن قطاو بعنا محدث الجزائري اورمولا ناعتاني حميم الله تعالى نقل قرمات يين:

وقبال ابن جرير اجمع التابعون باسرهم على قبول المرسل ولم يأت عنهم انكاره ولاعل اجد

من الائمة بعدهم الى راس المأتين قال ابن عبدالبر كانه يعنى الشافعي اول من رده ....

(تدريب الراوي ١٢٠، منية اللمعي ٢٤، توجيه النظر ٢٣٥ مقدمه فتح الملهم ١٣٣٠، بحواله احسن الكلام ١٨٣١)

"امام ابن جریر نے فرمایا کہ تابعین سب کے سب اس امریر شفق تھے کہ مرسل قابل احتجاج ہے، تابعین

كيكردوسرى صدى ك آخرتك آئمه من كى فى مرسل كي قول كرف كا نكار نبين كيا-ابن عبدالبر

🖈 ترجمہ: قیام رمضان (تراویح) کی متحب تعداد کے بارے میں علاء کا کی اقوال پراختلاف ہے...

مقالات<sup>©</sup>

فرماتے میں کہ گویا امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ ہی وہ پہلے ہزرگ میں جنھوں نے مرسل کے ساتھ احتجاج کا انکار کیا ہے۔''(۲)

- (۲) امام نووی رحمد الله تعالی فرماتے میں و مذهب ملك و ابی حنيفة و احمد و اكثر الفقهاء انه بحت به و مذهب الشافعی انه إذا انضم إلی المرسل ما يعضده احتج به و خلك بأن يروی سندًا أو مرسلاً من جهة احزى أو يعمل به بعض الصحابة أو اكثر العلماء ـ (مقدمة ووی يشرح مسلم كما)

  "امام ما لك، امام الوحنيف امام احداوراكثر فقها وكاندهب بيه كدم مل قابل احتجاج بيا اورامام شأقى رحم الله تعالى كاندهب بيه كدار مسلم كما تحدود كان يخرص جا عام مثلًا من وه جحت بوگامثلاً
- شائعی رحمالند تعانی کا فدهب بیہ بے کہ الرمرسل کے ساتھ کوئی نفقیت کی چیزش جائے تو وہ جبت ہوگا مثلاً بیہ کہ وہ مسند ابھی مروی ہو یا دوسر سے طریق سے وہ مرسل روایت کیا گیا ہویا بعض حضرات صحابہ کرام رضی الشعنھم یا اکثر علاء نے اس پڑس کیا ہو''<sup>(r)</sup> اس عبارت سے بیٹھی معلوم ہوگیا کہ مرسل معتصد کے جمت ہونے کے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی قائل ہیں۔
- (۳) نواب صدیق حن قان غیر مقلد لکھتے ہیں: و اسا السمر اسیل فقد کان یحتج بھا العلماء فیما مضی مثل سفیان الثوری و مالك و الاوزاعی حتی جاء الشافعی فكلم فیه (الحط في ذكر الصحاح الست ۲۱، بحواله احسن الكلام ارس۱۵)
- '' مرائیل کے ساتھ گزشتہ زمانے بی علاء احتجاج کیا کرتے تھے مثلاً سفیان توری امام ما لک امام اوزا کی رحمیم اللہ تعالی ، پھر جب امام شافعی آئے تو انھوں نے مرسل کی جیت بیں کلام کیا۔''(م)
- ان حوالہ جات ہے واضح ہوگیا کہ دوہری صدی کے آخر تک مرسل کے جمت ہونے پرا تغاق تھا تا ہیں سے لیکردوہری صدی کے آخر تک آئمہ ش سے کوئی بھی مرسل صدیث سے احتجاج کا متکر نہ تھا۔ (۵)

تعجب ہے کہ غیر مقلدین کے نزدیک بدا ہماع تو جمت نہیں لیکن دوسری صدی کے بعد کا نظریہ قابل تبول ہے۔ چونکہ ہم خیر القر دن کے نظریہ کو جمت میں اسلئے صدیث مرسل کو جمت مالی تبوی اسلئے صدیث مرسل کو جمت مالی کے جمع القر ون کے مالے میں دی کی بات کرتے ہوئے الیے کوسلٹی کہتے میں ان کو ان خیر القر ون کے اسلاف کی بیروی کرنا جا ہئے۔

- اورتراوت کے باب میں ایک نبیس کی سیح مرسل احادیث ثابت ہیں۔
- (۱) صدیث سائب بن بزیدرضی الله عند: که جم لوگ حضرت عمر رضی الله عند کے عبد بیس رکعت اور ویز علا کرتے تنے ۔ امام تو وی ، علامہ یکی اور ملاعلی قاری رحم ہم اللہ تعالی اس کی سند کومیح کہا ہے۔ (التعلیق

مقالات<sup>©</sup>

ر الحن ص ۵۴ ج ۶ بحواله لمعات المصابح ) <sup>(2)</sup>

(۲) صدیث بخی بن سعیدالانصاری: حضرت عمر دمنی الله عنه نے ایک فخض کوتھم دیا کہ لوگوں کو ہیں رکعتیں پڑھائے بیدوایت بھی سنذا تو می ہے۔ ( آٹار اسنن ص ۵۵ج۲) <sup>(۸)</sup>

(۳) گھتیر بن شکل جواصحاب ملی رضی اللہ عنہ ش سے ہیں کہ وہ ان کوامامت کراتے تھے رمضان میں میں رکھت اور نین وتر کا اور اس میں قو ق ہے: \_ ( پیھٹی ص ۴۹۶م ج۲ ) <sup>(۱)</sup> ''

ا مدیثِ مرسل کے جمت ہونے پر خیر القرون میں بھی اتفاق نہیں رہا ہے۔ ہے۔

ا: امام یکی بن سعید القطان (پیدائش ۱۲۰ ه وفات ۱۹۸ ه) زهری اور قباده کی مرسل روایات کو یکھ چیز بھی نہیں سیجھتے تھے۔ (کتاب المراسل لابن ابی عالم س افترہ: ۱،وسند وسیح)

یجیٰ بن سعید سے سعید بن المسیب عن الی بکر (والی مرسل روایت) کے بارے میں پوچھا گیا توانعوں نے اسے ہوا کی طرح ( کمزور و بے حقیقت) قرار دیا۔ (الرائیل:۳۰ ہزرہ سجح) ۲: امام شعبہ بن الحجاج المصر کی (پیدائش ۸۲ھ وفات ۱۲۰ھ) ابرا ہیم نخبی کی علی ڈاکٹیؤ سے (مرسل) روایت کوضعیف قرار دیتے تھے۔ (الرائیل:۱۲، دیندہ سجے)

س: بشربن کعب (ایک تابعی) نے جب سیدناائن عباس بڑھنٹ کے سامنے 'قال رسول اللّٰه علیہ میں اللّٰم '' کہد کر روایات (سرسل روایتیں) بیان کیس تو ابن عباس بڑھنٹ نے اس کی طرف میں تو ابن عباس بڑھنٹ نے اس کی طرف

کوئی توجه نه فرمائی۔ دیکھے تھے مسلم (ترقیم دارالسلام:۲۱) اس سے معلوم ہوا کہ خیرالقر دن میں وفات پانے والے سید نا ابن عباس ڈاٹٹٹٹ مرسل روایت کو جمت نہیں سیجھتے تھے۔ نیز دیکھئے النکت علی ابن المصلاح للحافظ ابن حجر (۲ ر۵۵۳) ۲۰: ایک دفعہ عروہ بن الربیررحمہ اللہ نے سید نامغیرہ بن شعبہ ڈاٹٹٹٹ سے ایک منقطع (مرسل)

صديث بيان كي قوعمر بن عبدالعزيز فرمايا: اعروه! كيا كهدب،و؟!

عروہ نے فرمایا: اسے بشیر بن ابی مسعود اپنے والد (ابومسعود رفائنے کے سے بیان کرتے تھے۔ لینی سند متصل بیان کردی۔

مقَالاتْ®

د کیھئے الموطاکلا مام مالک (۱۲،۳۲۱) صحیح البخاری (۵۲۱) اور صحیح مسلم (۱۱۷/۱۲۷) پیرعمر بن عبدالعزیز کاکوئی اعتراض مروی نہیں ہے یعنی وہ چپ ہو گئے۔

معلوم ہوا کہ او میں فوت ہونے والے عمر بن عبدالعزیز مرسل احادیث کو حجت نہیں سیجھتے تھے۔اب دواقو ال بطورِالزام پیش خدمت ہیں:

 ا: طحاوی حقی کے ایک کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ امام ابوحنیفہ مقطع (مرسل) روایت کو جحت نہیں سجھتے تھے۔ ویکھئے شرح معالی الآ ٹار (ج۲ص ۱۲۳ء بساب السر جسل بسلم فسی دار الحرب و عندہ اکثر من اربع نسوۃ)

 ۲: حافظ ابن حجرنے لکھا ہے کہ حاکم نے سعید بن المسیب (متو فی بعد ۹۰ھ) نے قل کیا ہے کہ 'إن الموسل لیس بحجة '' بے شک مرسل حجت نہیں ہے۔

(النكت على ابن الصلاح ٢ / ٥٦٨)

اتی زبردست مخالفت دا ختلاف کے باوجودیہ پروپیگنڈا کرنا کہ''مرسل بالا تفاق ججت ہے'' کیامعنی رکھتا ہے۔؟!

ابن جریر کاطرف منسوب قول کی وجدے مردود ہے:

ا: جوابِسابق میں ذکر کردہ نا قابلِ تردید چاروں حوالوں کے خلاف ہے۔

۲: اس قول کی این جربر تک صحیح متصل سند نامعلوم ہے ۔ سیوطی ، این عبدالبر، قاسم بن
 تطلو بغاادرالجزائری وغیرہم کے بے سندو بے ثبوت حوالے مردود ہیں ۔

۳: ایسے دعویُ اتفاق کے بارے میں حافظ ابن حجرنے فرمایا:'' لیکنیہ میر دو د عللی

مدعیه ''کیکن بیاس کے مدعی پر مردود ہے۔ (الکت علی ابن الصلاح ۲۸٫۲۵)

۳: خود دیو بندی حضرات بهت می مرسل روایتین نبیس ماننظ مثلاً طاوس تا بعی سے روایت ہے کہ رسول الله مَنَّ النِّیْرُمُ نماز میں سینے پر ہاتھ با ندھتے تھے۔

(و کیمئے المرائیل لالی داود:۳۳ وسندہ حسن)

متنبیہ: اس کے داوی سلیمان بن مویٰ کے بارے میں سرفراز خان صفدر ( دیوبندی ) نے

مقَالاتْ<sup>®</sup> 463

كها:" ووثقه الجمهور " (نزائن اسن١٨٥٠)

لعنی جمہورنے اس کی توثیق کی ہے۔

🔻 ) یہ سارے بے سندا توال ہیں جونو دی صاحب نے لکھے ہیں ۔ جواب نمبر ا کے سیج حوالوں کے مقابلے میں بیمر دود ہیں۔

انواب صدیق حسن خان کا قول بھی کئی دجہ سے مرد دو ہے:

ا: بیرسی و ثابت حوالوں کے خلاف ہے۔

۲: نواب صدیق حسن خان صاحب'' غیر مقلد'' ہونے کے ساتھ'' حنیٰ'' بھی تھے نواب كالپنا بيڻا سيدمحم على حسن خان لكھتا ہے:'' سُنى خالص محمدى قى موحّد بحت منتِع كتاب وسنت حن**ی ندهب نقشبندی مشرب** تصادر ہمیشہ طریقهٔ اسلاف پر مذہب حنق کی طرف اینے کو منسوب كرتے تھے مُرعملاً واعتقاداً اتباع سنت كومقدّ م ركھتے تھے' ( مَارْصدیق صه چہارم ص ۱ ) نيز ديكھيّة 'حديث ادرا بلحديث ' (ص٨٨)

 میسارے بےسندحوالہ جات محیح حوالوں کے مقابلے میں مردود ہیں جھوٹے اجماع کا دعویٰ کرنااہل علم کوزیب نہیں دیتا۔

🕇 ) تقلیدی لوگ مرسل کو وہاں ججت سجھتے ہیں جہاں وہ اُن کی اندھی تقلید کے مطابق ہو ادرا گرمرسل ان کی تقلید کے مخالف ہوتو اللّٰہ کی مخلوقات میں سب سے پہلے یہی لوگ مرسل کو ترک کرویتے ہیں جس کی ایک مثال اوپر گزر چکی ہے۔ (دیمنے بی سفی اسابقہ صفی اجواب نبرا) سلفي بھائى بجمدانتد قرآن وحديث على فہم السلف الصالحين ،اجماع اوراجتهاد برمسلسل

عمل کررہے ہیں۔

 ٧) بدروایت سنن سعید بن منصور (بحواله الحادی للفتاوی ۱۹۳۹ و حاشیه آثار السنن ص ۲۵۰) کی صحیح حدیث کے مقابلے میں ہونے کی وجہ ہے شاذ ہے۔ نیز دیکھئے'' تعدادِ رکعاتِ قیام رمضان كأتحقيق جائزه'' (ص٢٥)

شاذ روایت مردود ہوتی ہے لہذا نو وی اور بکی وغیر جا کا اسے صحیح کہنا غلط ہے اور سَبی کا

مقالاتْ®

باعث ہے.

- ﴿) ہے، روایت منقطع ہونے کی وجہ ہے مردود ہے کیونکہ کچیٰ بن سعیدالا نصاری کی ولادت ہے۔
   ہے پہلے سیدناعمر ڈائٹنڈ شہید ہو گئے تھے۔
- ج، من شکل کی طرف منسوب روایت اسنن الکبری کمیبقی (۳۹۲/۲) میں بلاسند ہے لبندااس میں قوت کہاں ہے آگئی؟

دوسرے بیا کہ کیا طبیر بن شکل رحمہ اللہ ہیں رکعتیں سنتِ مؤکدہ ( ندکم ندزیادہ ) سمجھ کر پڑھتے تھے؟ صحیح سند ہے ثبوت ہیش کریں!

#### نمبو: ٩) احدمتاز دیوبندی نے لکھاہے:

- '' ﴾ حضرت ابی بن کعب رضی الله عند رمضان میں مدینه میں لوگول کے ساتھ بیس رکعتیں تمین وقر پڑھتے تھے اس کی سند تو ی ہے۔ (اٹارائسنن ص ۵۵ج۲) (۱)
  - نافع بن عمر فرماتے میں کہ این افی ملیکہ ہمیں رمضان میں میں رکھتیں پڑھاتے تھے۔
     (این افی شیبہ واشادہ حسن ) بحوالہ لمعات المصابح (۲)

نبروا: کی حضرات نے ہیں رکعات پراجماع اورا نفاق نقل کیا ہے۔

رکعات تراویج ہے)(المغنی ص۸۰۳جابحواله لمعات المصابح)

- (۱) حافظ ابن قدمه رحمه القد تعالی "دمغی" میں فرماتے ہیں اور مختار ابوعبداللہ کے نزدیک آمیس ہیں رکعات ہیں اور الیے ہی امام توری ، امام ابوطنیفہ اور امام شافعی ترحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے اور امام مالک رحمہ اللہ تعالی ہے ہیں امام تو رویت ہیں رحمہ اللہ تعالی ہے ہیں رومان سے روایت کرتے ہیں کہ لوگ حضرة عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رمضان المبارک میں تھیں (۲۳) رکعات کے ساتھ قیام کرتے ہیں کہ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو رمضان میں ہیں رکعت پڑھانے کا حکم دیا اور یہ اجماع کی طرح ہے۔ (۳) ۔ اور جس پرصحابہ کا اجماع ہے وہ انتاع کی طرح ہے۔ (۳) ۔ اور جس پرصحابہ کا اجماع ہے وہ انتاع کے فرول اکو اور وہ ہیں
- ابن مجر کی شافعی رحمه الله تعالی فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عظیم کا اس بات پراجماع ہے کہ تراوت کہ ہیں رکھات ہیں (مرقاق)
- رمندان میں بیں رکعات تر او یک سنت مؤکدہ بیں اوراصل میں اس کی سنت ہونے پر اجماع ہے نیل

مقالات<sup>©</sup>

الهارب في الفقه الحسنبلي )(١

علامة تسطل فی رحمه القد تعالی بخاری کی شرح میں فرماتے میں اور تحقیق شار کیا ہے انھول نے ال
چیز وں کو جوعرض اللہ تعالی کے زمانہ میں واقع ہوئی میں اجماع کی طرح میں۔ (2) ، ،

الجواب (المعنون بن رفیع لم بدرك أبی بن كعب "عبدالعزیز بن رفیع نے أبی بن كعب "عبدالعزیز بن رفیع نے أبی بن كعب (المعنون بن رفیع نے أبی بن كعب (المعنون ) كونبيس پایا۔ (م٢٥٠٥ كاماشية: ٢٨١)

معلوم ہوا کہ بیروایت قو ی نہیں بلکہ منقطع ہے۔ دوسرے بیرکہ اس روایت کی سند میں حسن کون ہے؟

ابن ابی ملیکه تابعی کامل سنته مؤکده (نه کم اور نه زیاده) نهیس کهلاتا-کیاابن ابی ملیکه پهرکعتیں سنت مؤکده تبجه کر پڑھتے تھے؟ دلیل پیش کریں-کیا تابعین کے تمام انکال واقوال آپ لوگوں کے نزدیک سنت مؤکده ہیں؟ اکتالیس رکعتیں پڑھنے والوں کاعمل کیا سنت مؤکدہ ہے؟

٣) زبردست اختلاف كے مقابلے میں اجماع كا دعوىٰ باطل دمردود ہے، تفصیل کے لئے د کیھے'' تعدا دِر كعاتِ قیام رمضان كاتحقیق جائزہ'' (ص۸۶-۸۷)

اختلاف کے بارے میں پینی کا قول گزر چکا ہے۔ سیوطی نے کہا:'' أن السعسل مساء اختلفوا فی عدد ھا'' بِشک علاء کا تراوی کی تعداو کے بارے میں اختلاف ہے۔ (الحادی ار۳۸۸)

قرطبی نے کہا:اورا کثرعلاء نے کہاہے کہ گیارہ پڑھنی چاہئیں۔ (کبلہم ۳۹۰/۲) قاضی ابو بکر بن العر لی نے کہا:اور سیح بیہے کہ گیارہ رکعات پڑھی جا کمیں...الخ (عارضة الاحوذی ۱۹۷۴ تحت ۸۰، تعداور کعات تیام رمضان الخص۸۰

اجماع کے بید تو ہے تو زبر دست اختلاف کے مقابلے میں مردودیں۔
 شدید اختلاف کے بعد ابن قدامہ کا دعویٰ کہ اجماع کی طرح ہے،غلط ہے۔

مقَالاتْ®

این قدامد چرابوں پرمسے کے بارے میں لکھتے ہیں:'' فکان اجماعًا ''پس بیاجماع ہے۔ (مغنی این قدامدج اس الماستاد:۲۲۲)

د یو بندی حضرات ابن قدامہ کے اس اجماع کونبیس ماننے اور ہم سے غلط دعوی اجماع منواتے ہیں۔ سبحان اللہ!

ابن جُركی ایک بدئی شخص تھاجس كا ثقة وصدوق ہونا ثبات نہیں ہے۔

اس کے دعوی اجماع کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔

انیل المآرب سمولوی صاحب کی کتاب ہے؟ ذراداضح تو کریں۔

یادر ہے کہ اختلاف کے زبروست حوالوں کے مقابلے میں نیل المآرب وغیرہ کے حوالے مردود ہیں۔

کا تول کی وجہے مردود ہے:

ا: بے حوالہ ہے۔

۲: اس میں ہیں رکعات کی صراحت نہیں ہے۔

m: شدیداختلاف کے بعداجهاع کا دعویٰ بالکل مردود ہے۔

الم مرّنزى رحمه الله فرمات بين: ` و احتلف أهل العلم في قيام دمضان ''

اورائلِ علم كا قیام رمضان كے بارے میں اختلاف ہے۔ (سنن رندى ٢٠٠٠)

امام ترندی رحمه الله تو تراوی کے بارے میں علاء کا اختلاف بیان کررہے ہیں اور

تقلیدی حضرات اس پراجهاع کادعویٰ کررہے ہیں۔!!

نهبو: ١٠) احمرمتاز دیوبندی نے لکھاہے:

' از

حفرت مولا نا<sup>(۱)</sup> مفتی <sup>(۱)</sup> احمرمتاز صاحب دامت برکاتهم رئیس جامعه خلفاء راشدین رضی الله عنهم مدنی کالونی ،گر کیس ماریپور ،کراحی فون: 0333-2226051 ''

البواب (۱) احمرمتاز دیوبندی تقلیدی کے اعتر اضات وشبہات کا جواب کمل

مقَالاتْ®

ہوا۔ یہ بڑی جرت کی بات ہے کہ انھوں نے اپنے تام کے ساتھ '' حضرت مولا تا ....دامت برکاتہم'' لکھر کھا ہے۔ اگر یکی اور کی تحریر ہے تو تحریر لکھنے والے کا نام کیوں غائب ہے؟

﴿ تقلید یوں کی کتاب '' کشاف اصطلاحات الفنون' میں لکھا ہوا ہے کہ '' رجوع العامی الی المفتی ای الی المعجتھد'' (۱۸۸۱۱)

معلوم ہوا کہ مفتی مجہد کو کہتے ہیں اور بھارا خیال ہے کہ احمد ممتاز ویو بندی مجہد ہونے کے دی یہ البلاغ یا کے دی یہ البلاغ یا البلا

# الیاس گھسن کے پانچ اعتراضات اوراُن کے جوابات

الحمد لله ربّ العالمين والصّلوة والسّلام على رسوله الأمين ، أما بعد: محمد الیاس تھسن دیوبندی نے اہلِ حدیث ( اہلِ سنت ) کے خلاف ایک کتاب . '' فرقه اہلحدیث یاک و ہند کا تحقیق جائزہ'' لکھی ہے، جس میں وحید الزمان حیدرآ بادی ، نواب صدیق حسن خان ،نورالحسن ، حافظ عنایت الله محجراتی اورفیض عالم صدیقی وغیر ہم جیسے غیراہل حدیث اشخاص کے حوالے اور بعض اہل حدیث علماء کے پچھشاذ وغیرمفتیٰ بہا اقوال پیش کرے مسلک جن کے خلاف بروپیگنڈ اکیا ہے، حالانکہ ایسے تمام حوالوں سے اہل حدیث برى بين - نيز ديكھ ماہنامه الحديث: ٢٣ص٥٠٠

لہٰذا اہٰل حدیث کے خلاف ایسے حوالے پیش کرنا اصولاً اور اخلاقاً غلط ہے۔ گھسن کی اس كتاب ميں راقم الحروف يريا خچ اعتراضات كئے گئے ہيں، جن كے جوابات درج ذيل ہيں: ١١ راقم الحروف نے رکوع سے پہلے اور بعد والے رفع یدین کے مسئلے پر بحث کرتے ہوئے لکھا تھا:'' نبی مَثَاثِیْ ِ کِمْ ساری زندگی میں صرف ایک نماز کا بھی ثبوت نہیں ہے کہ آپ نے رفع الیدین نہ کیا ہو۔ جب ترک ہی ثابت نہیں ہے تو ننخ کس طرح ثابت ہوگا؟''

(نورالعينين ص١٥٢)

اس عبارت کوذ کر کرنے کے بعد گھسن نے لکھا ہے۔

· ' حديث ابوميد الساعديُّ [ صحيح بخاري جاص١١٢، صحيح ابن خزيمه ج اص٣٢٣ رقم الحديث ٦٨٣ وص ٢٣٢ رقم الحديث ٦٥٢ صحيح ابن حبان جساص ٢ كارقم الحديث ١٨٦٦ وغيره ميس ہے کہ آپ مَنْ الْفِیْزُ تَکبیر تحریمہ کی رفع البدین کے علاوہ رکوع کی رفع البدین کے بغیر نماز يرُ هتے تھے۔ان روايات سے ترک ثابت ہے۔'' (...المحدیث پاک وہند کا تحقیق جائز وس٣٦٥) غرض ہے کہ سید نا ابوحمید الساعدی دالشہ کی ( محمد بن عمر دبن حکملہ عن محمد بن عمر دبن عطاء والی )

مقالات<sup>®</sup>

روایت میں آیا ہے کہ'' میں نے حضور گودیکھا کہ جب آپ تکبیر کہتے تو دونوں ہاتھوں کو دونوں کندھوں کے برابر لے جاتے تھے رکوع کو جاتے تھے تو دونوں ہاتھوں کو گھٹوں پرخوب جما کر پشت کو ہموار کرتے تھے رکوع ہے سراٹھاتے تھے تو بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے.''(صیح بناری جام ۲۸۰ م ۲۵۳ م ۲۵۸ م تجریج بدالدائم جلالی دیوبندی)

اس روایت میں ترک ِ رفع یدین قبل الرکوع و بعدہ کا نام ونشان تک نہیں ہے اور سے مسلّم ہے کہ عدم و کر نفی و کر کومنٹلزم نہیں ہوتا لہٰذا گھسن نے اس ایک حوالے میں پانچ جھوٹ یولے ہیں:

i: امام بخاری پر جھوٹ

r: امام ابن خزیمه برجهوث

m: امام ابن حبان برجھوٹ

حافظ ابن حبان نے اس صدیث پردرج فیل باب با ندھا ہے:

اس حدیث کابیان جس ہے اس مخص نے جمت بکڑی جسے حدیث کاعلم سیح نہیں آتا اور اس نے نماز میں ندکور ہ مقامات پر رفع یدین کی نفی کی ، جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔

(صحح این حیان ج ۳۳ ما۲۷ میاه ماهامه الحدیث حضره: ۲۷ ص ۳۳) ۱

۷: سیدناابوحمیدالساعدی <sup>خالفنه</sup> برجھوٹ

۵: سيد نارسول الله مَا الله عَلَيْنَ مَا مِحْموث

یادرہے کہ سیدنا ابوحمید رفاتین کی (عبدالحمید بن جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء والی) روایت میں رکوع سے پہلے اور بعدوالے رفع بدین کا ذکر صراحناً آیا ہے۔ و یکھئے سنن التر ندی (ج اص ۱۷ ح ۳۰۴ وقال: هذا حدیث حسن صحیح ) صحیح ابن حبان

(جسم الحاح ١٨٢٨) اور منتقل ابن الجارود (١٩٢٧)

اس روایت کے راوی عبدالحمید بن جعفر جمہور تکدثین کے نز دیک ثقنہ وصدوق تھے۔ دیکھنے نو رابعینین (ص ۱۰۷)

مقَالاتْ®

یتنلیم شدہ قاعدہ ہے کہ جس طرح قر آن قر آن کی تشریح کرتا ہے،ای طرح مدیث بھی مدیث کی تشریح کرتی ہے۔

تھسن نے ایک غیرمتند کتاب: اخبارالفقہاءوالمحد ثین کا حوالہ بھی پیش کیا ہے، حالا تکہاس کتاب کے آخریس لکھا ہواہے:

'' کتاب کمل ہوگئ...اور میر (سکیل) شعبان ۴۸۳ ہیں ہوئی ہے۔'' (اخبار العتباء س۲۹۳) اخبار الفقہاء کے مذکور مصنف محمد بن الحارث القیر وانی تو ۳۱۱ ہے بیس فوت ہو گئے تھے لہٰذا اُن کی وفات کے ۱۲۲ سال بعد اس کتاب (اخبار النقہاء) کی تکیل کرنے اور لکھنے والاکون تھا؟ میں معلوم نہیں لہٰذا اس کتاب کا محمد بن حارث القیر وانی کی کتاب ہوتا ٹابت نہیں ہے۔د کھے نور العینین (ص۲۰۱)

غیر ثابت کتاب کا ذکر کر کے گھسن نے'' وسندہ تھیجے'' لکھ دیا ہے حالا نکہ ای غیر ثابت کتاب میں گھسن والی روایت کوشاذ ( یعنی ضعیف ومردود ) قرار دیا گیا ہے۔ دیکھیئے اخبار الفقہاء ( ص۲۱۴ )

اس کے بعد گھسن نے سنن نسائی (جام ۱۶۱۰،۱۵۸) میں سید نا ابن مسعود طافیؤ کی طرف منسوب ایک روایت کا حوالہ پیش کیا ہے، حالا نکہ اس روایت میں سفیان ثوری مرلس ہیں اور روایت عن سے بےلہذا ضعیف ہے۔

ایک ضعیف، ایک شاذ و مردوداور ایک غیر متعلق روایت پیش کر کے گھسن نے نور العیمین کی عبارت ( جب ترک بی ثابت نہیں ... ) کو'' صریح جھوٹ'' قرار دیا ہے، حالا نکہ نور العیمین کی بیرعبارت بالکل میچ اور بے داغ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بہت ہے علاء کے نام لے کر فرمایا:'' ان میں ہے کسی ایک کے پاس بھی ترک رفع یدین کاعلم نہ تو نبی مُلَّا الْحِیْجُمْ ہے ( ثابت ) ہے اور نہ نبی مُنَّا الْحِیْجُمْ کے کسی صحافی ہے کہ اس نے رفع یدین نہیں کیا۔''

( برٌ ءرفع اليدين تخفقي: ١٩٥٠)

🔻 سیدنا انس بن مالک و الفنز سے رکوع سے پہلے اور بعد والا رفع یدین باسند صحح ثابت

مقَالاتْ 3

ہے۔ دیکھنے نورالعینین (طبع اول ص۱۲۳، طبع اپریل ۲۰۰۲ء ص۱۵۲، طبع مارچ ۲۰۰۴ء ص ۱۳۷)اور جزءرفع الیدین للخاری (ح۲۰ وسندہ صبح )

نورالعینین کے بعد والے نسخوں میں کمپوزری غلطی سے امام پیمی والاحوالہ (جو کہ اصل میں سیدنا ابو بکر الصدیق اور سیدنا عبداللہ بن الزہیر ڈاٹھنا کی حدیثوں کے ساتھ ہے ) سیدنا انس ڈاٹٹؤ کی حدیث کے ساتھ کمپوزر کی طرف سے کافی اور پییٹ کرنے کی وجہ سے لگ گیا ہے، جے الیاس گھسن نے جھوٹ قرار دیا ہے۔

کمپوزراور پروف ریڈنگ کی غلطی کوجھوٹ قرار دینا تھسن جیسے لوگوں کا ہی کام ہے۔ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ (سید ) نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ نے ۱۸۸۴ء میں مرز اغلام احمد قادیانی کا ایک عورت سے نکاح پر مطایا تھا۔!

یه وه زمانه تهاجب رشیدا حمد گنگوی کے نز دیک مرزا قادیانی "مردصالح" تها۔

د کیهئے ابوالقاسم دلاوری دیوبندی کی کتاب: رئیس قادیان (ج۲ص۳) مرزا کا رسالہ فتح اسلام (ص۲، دوسرانسخدس ۷)اورمیرامضمون: مرزاغلام احمد قادیانی کون تھا؟ (ص۱۳)

الیاس تھسن نے مرزا قادیانی کے بیٹے کی کتاب سیرت المہدی(جاص ۵۷) پر اعتاد کرکے اُس کے حوالے سے لکھا ہے:

'' نکاح مولوی نذیر حسین نے پڑھایا تھا ہے ۲۲ محرم ۱۳۰۲ھ بمطابق نومبر 1894ء بروز پیر کی بات ہے ۔۔۔'' (... المحدیث پاک دہند کا تحقیق جائزہ ۱۲۰)

1894ء دالی بات توبالکل جھوٹ ہےاوراب دو باتیں ہی ممکن ہیں:

اول: پیکپوزنگ کی غلطی ہے۔

عرض ہے کہ دوسروں کی کمپوزنگ والی یا نا دانستہ غلطیوں اور سہوکو جھوٹ کہنے والو! اپنی اس غلطی کے بارے میں کیا خیال ہے؟!

ں ں کے بارے میں یا طیاں ہے۔ دوم: ' یہالیاس گھسن کی غلطی (یا جھوٹ) ہے۔

جب جزء رفع اليدين ميں سيدنا انس زالفن والى حديث كاحواله بالكل سيح ہاور سابقه

مطبوعات (Editions) میں ایسا ہی چھپا ہے تو کمپوزنگ کی غلطی کوجھوٹ قرار دینا تھسن کابذات خود بہت بڑا جھوٹ ہے۔

٣) راقم الحروف نے اخبارالفقہاء والی ایک روایت کے بارے میں لکھاتھا:

''اس کے راوی عثان بن محمد کا تعین ٹابت نہیں ہے۔ بغیر کسی دلیل کے اس سے عثان بن محمد بن احمد بن مدرک مراد لینا غلط ہے۔اس ابن مدرک سے محمد بن حارث القیر انی کی ملاقات کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔' الخ (نورانعینین ص۲۰۷)

اس عبارت کو گھسن نے جھوٹ قرار دے کر اخبار الفقہاء والی غیرمستند کتاب سے دو حوالے (عس۱۰۵۰۱۰) پیش کر کے تعین کرانے کی کوشش کی ہے جو کہ مردود ہے۔

تنبیہ: اگرعثان بن محمد کا ابن مدرک کے ساتھ تغین ثابت بھی ہو جائے تو دوسرے دلائل کی رُوسے اخبار الفقہاء والی روایت مردود ہے۔ دیکھئے نور العینین (ص۲۰۵۔۲۱۱)

ں میں ایک میں ہے جہ ہوئی میں ہے۔ اسلیمان بن طرخان التیمی رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور ثقنہ امام اور اہل حدیث: سلیمان بن طرخان التیمی رحمہ اللہ کے بارے میں الیاس گھسن نے لکھا ہے:'' امام ابن الی حاتم الرازی م ۳۴۷ھ نے امام سلیمان التیمی کوائم

جرح وتعديل مين ذكر كياہے۔"

(...المحديث ياك وهند كالتحقيق جائزه ١٣٦٣ بحواله تقدمة الجرح والتعديل ص١٣٣)

عرض ہے کہ تقدمۃ الجرح والتعدیل کے مذکورہ صفح پراہام این الی حاتم نے سلیمان التیمی کوائمہ ہے کہ تقدیل ہے۔ التیمی کوائمہ ہے۔ التیمی کوائمہ جرح و تعدیل میں ذکر نہیں کیا بلکہ اُن کے بارے میں ہمی اہام شعبہ کا کلام غذکور ہے، تو کیا ابو بکر البذلی کے بارے میں ہمی اہام شعبہ کا کلام غذکور ہے، تو کیا ابو بکر البذلی (متروک) بھی ائمہ جرح و تعدیل میں سے تھا؟!

یے لوگ ایسی واضح جہالتوں اورا کا ذیب کے بل بوتے پر اہلِ حدیث کے خلاف نیش زنی کررہے ہیں۔کیا آخیس اللہ اوراُس کی کپڑ کا خوف نہیں ہے؟!

راقم الحروف نے اپنام کے مطابق لکھا تھا:

''محمد بن حارث کی کتابوں میں'' اخبار القصاۃ والمحد ثین'' کا نام تو ملتا ہے مگر'' اخبار الفقهاء

مقالاتْ® مقالاتْ

والمحد ثين 'کا نام نہيں ملتا۔ ویکھئے الا کمال لا بن ماکولا (۲۲۱/۳) اور الانساب للسمعانی (۳۸۲/۲)...' (نورالعینین ص۲۰۸)

اس بات کوبھی تھسن نے جھوٹ بنا ڈالا ہے اور لکھا ہے کہ قدیم علما ومثلاً ابن حزم، ابن عبدالبر، ابومحمد الحمیدی اور احمد بن یجیٰ اِضعی وغیر ہم نے اسے محمد بن حارث کی تھنیف قرار دیا ہے۔ ( یختیق جائزہ س۲۷۷۔۳۷۷ سکضا )

عرض ہے کہ اسے جھوٹ نہیں کہتے بلکہ میں نے اپنے علم کے مطابق بات کہی اور آپ لوگوں نے اپنی کوشش سے جذوۃ المقبنس اور بغیۃ المنتمس کے حوالے تلاش کر لئے تو اس میں جھوٹ کی کیابات ہے؟

منبیہ: یہ دونوں کتابیں ابھی تک میرے پاس نہیں ہیں تاہم جذوۃ المقبس مکتبہ شاملہ میں ضرور موجود ہے۔ یا در ہے کہ اخبار الفقهاء کا محمد بن حارث کی کتاب ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ مطبوعہ نسخہ محمد بن حارث کا لکھا ہوایا بیان کر دہ بی ہے۔ جب نسخے کی تحمیل کرنے والامحمد بن حارث کی وفات کے ۱۲۲ سال بعد گزرا ہے تو بیاس کی دلیل ہے کہ یہ نسخہ غیر متندا ورغیر ثابت ہے۔

'' مسن اینڈ پارٹی'' کی'' خدمت'' میں عرض ہے کہ اخبار الفقہاء پرنور العینین میں میری پوری بحث پڑھر کر ہرشق کا جواب دیں، ورنداُن کی بیہ کتاب اخبار الفقہاء اور ترک رفع یدین کی شاذروایت دونوں غیر ٹابت ہونے کی وجہ سے مردود ہی رہیں گی۔ان شاءاللہ فی راقم الحروف نے لکھاتھا کہ''اس ابن مدرک ہے محمد بن حارث القیر وائی کی ملاقات کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔'' (نورالعینین ص۲۰۱، نیز دیکھے یہی ضمون فقرہ: ۳)

سلمسن نے اخبار الفقهاء اور قضاۃ قرطبہ للقیر وانی سے ملاقات ثابت کرنے کو کوشش کی ہے۔ فرض کریں! اگر ملاقات ثابت بھی ہو جائے تو اخبار الفقہاء چونکہ غیر مشنداور غیر ٹابت کتاب ہے لہٰذا بیحوالہ فضول ہے۔

قضاۃ قرطبہللقیر وانی نامی کتاب میرے پاس موجو ونہیں ہے لہذا اس کتاب کو و کیھنے کے

مقالات <sup>©</sup>

بعد ہی فیصلہ ہوسکتا ہے کہ کیا ابن مدرک کی صراحت کے ساتھ اس کتاب میں کوئی ذکر موجود ہے اور کیا یہ کتاب بھی اپنے مصنف سے سیجے ٹابت ہے؟

معلوم ہوا کہ نورالعینین کی عبارت نہ کورہ کو گھسن کا جھوٹ قرار دیناغلط ہے۔ گھسن اوراس کی ساری پارٹی کی'' خدمت'' میں عرض ہے کہ آپ لوگوں کا اس طرح کی حرکتوں سے راقم الحروف کے خلاف پروپیگنڈ اکر ناعلمی میدان میں بالکل باطل ہے۔ آ ہے! میں آپ کو آپ کی خیانت اور جھوٹ والے دوحوالے بتاؤں ، جن کے جواب سے آپ لوگ ہمیشہ عاجز اور بے بس رہیں گے۔اگر علانہ تو بہ کرلیس تو بیا چھی بات ہے۔! انطابی کثیر نے فرمایا:

'' راوی کی عدالت اس کی نیک شہرت اوراچھی تعریف سے ثابت ہو جاتی ہے یا جے ائمہ' حدیث یا دوامام یا ایک ( امام ) قولِ رانح میں جس کی تعدیل ( توثیق ) کرے، اس کی عدالت ثابت ہو جاتی ہے اورا کیک قول یہ ہے کہاس (امام ) کے راوی سے (مجرد ) روایت کرنے کے ساتھ ( بھی ) تعدیل ثابت ہو جاتی ہے۔ <sup>(۱)</sup> '' (اخصار علوم الحدیث ہم ۲۳۰) اس برراقم الحروف نے حاشیہ کھاتھا:

''(۱) یہ آخری قول صحیح نہیں ہے جیسا کہ آ گے آرہا ہے۔ان شاءاللہ''

( دیکھئے ماہنامہ الحدیث حضرو: ۵۵ص ۳۷)

ابن فرقد کی ناکام تویش ٹابت کرنے کے لئے عبدالغفار... نے کمپوزنگ کی غلطیوں کے ساتھ حافظ ابن کثیر کی ندکورہ عبارت میری طرف منسوب کرکے بغیر حاشیے کے نقل کی ہے اور لکھاہے:''د کیکھتے الحدیث ۵۵ص ۳۷'' (دیو بندی رسالہ'' قافلہ حق''جسشارہ ۳۳س)

عبدالغفار...نے ندکورہ حاشیے کو چھپا کر اُس قوم کی یاد تا زہ کر دی ہے،جن میں سے بعض کو ہندراورخنز سر بنادیا گیا تھا۔

چونکہ الیاس محسن اس رسالے کا مدیر اعلیٰ ہے لہٰذا وہ بھی اس خیانت میں برابر کا شریک ہے۔ مقَالاتْ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّهُ الللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

۲: کمی مدرسہ 'حسین بخش' کے مدرس' 'حمد وصیت' نامی نے مجیب بن کرایک سوال کے جواب میں ایک فتو کی کھھاتھا:

''...کین زمانه حضرت عمرٌ میں عمرٌ کے ارشاد کے موافق بیں رکعت پراجماع ہو گیا...''

( فآویٰ تذریبہ جام ۱۳۳۷)

اس فقے کارد کرتے ہوئے سیدنذ رحسین رحمداللہ نے فرمایا:

''سوال مَدُورِ کامیہ جواب جومجیب نے لکھا ہے بالکل غلط ہے'' ( نآدیٰ نزیریہج اس ۲۳۵ )

دوسری طرف گسن کے چہیتے سیف اللہ سیفی دیو بندی نے محد وصیت تقلیدی کے فقے کوسیدنذ برحسین رحمہ اللہ کی طرف منسوب کر کے قال کیا:

" بيس تراويج برصحابةٌ كا جماع موكيا." ( قافلة باطل جاشاره م ۵۵)

بحركها: "اك كج ابش آج كاغيرمقلد كبتاب كديماش ان كامقلد مون؟"

(اليناص ٥٥، اصل ين "كومقلا" كلما واب جوكه كيوزيك كي للطي ب.)

و کیھئے! کتنا بزادهو کا اور فراڈ ہے، جس کا سیف اللہ سیفی نے ار تکاب کیا ہے اور اس

رسالے کا در گھسن اس جرم میں برابر کا شریک ہے۔

جس فتوے کوسیدنذ برحسین محدث د الوی نے '' بالکل غلط' قرار دے کررد کر دیا، ای

فتوے کوان دیوبندیوں نے سیدنذ رجسین رحمہاللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ پریہ میں میں میں اس کے سیدند کر جسین رحمہاللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے۔

(۲۲/۱کوپر۲۰۰۹ء)

**اَ لَيس منكم رجل رشيد؟** 

## کشف والہام کے باطل دعوے اور وحی کا انقطاع

سيدناعمر بن الخطاب والله:

اس فاروقی اثر ہے کئی مسئلے ثابت ہوئے:

ا: جولوگ کتاب وسنت پر عمل نہیں کرتے مثلاً واڑھیاں منڈ اتے یا منڈ واتے ہیں، منشیات استعمال کرتے ہیں، منشیات استعمال کرتے ہیں، قسم کے گنا ہوں میں غرق ہیں، جب انھیں کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو، واڑھی منڈ وانا حرام ہے اور تمام گنا ہوں سے پچ جاؤ تو بدمعاش بدکار فاسق کہتے ہیں: ظاہری اعمال سے کیا ہوتا ہے بلکہ ول اچھا ہونا چاہئے اور جمارے دلوں میں ایمان ہے۔ یہ روایت ان فساق و فجار پر زبر دست رو ہے، کیونکہ اگر دل اچھا ہوتا تو پھرا عمال بھی ایجھے یہ روایت ان فساق و فجار پر زبر دست رو ہے، کیونکہ اگر دل اچھا ہوتا تو پھرا عمال بھی ایجھے

ہوتے اور سلسل برے اعمال اس کی دلیل میں کدول سیاہ اور داغدار ہو چکا ہے۔ اعاذ نا اللہ منه

شریعت میں باطنیت کی کوئی حیثیت نہیں بلکہ ظاہر کا اعتبار ہے۔

 ۳: سیدنا عمر رہی ہیں کو الہام یا کشف نہیں ہوتا تھا ورنہ وہ لوگوں کے دلوں کے حالات معلوم كرليتي - جب سيدناعمر رفخائفة كوكشف والهام نهيس موتاتها تو پھر دوسرے اولياء اور نام نهادصوفياء كسشاروقطار ميں بيں؟!

سیدنا عمر ولائٹنئ کے بارے میں وحدت الوجودی تصوف والوں نے مختلف جھو لیے قصے مشہور کرر کھے ہیں مثلاً کہتے ہیں کہ ایک دفعہ انھوں (سیدناعمر ڈٹائٹڈ)نے بہت دور ہے كهاتها: 'يا ساريةُ الجبلَ ' ا الصرارية بهار كي طرف بوجا

یه سب قصاصول حدیث اورعلم اساءالر جال کی رُوسے غیر ثابت اور مردود ہیں۔

وحی (اورالہام) کا سلسلہ اب ہمیشہ کے لئے منقطع ہو گریا ہے۔

کتاب وسنت بر عامل شخص ہی ثقہ اور عادل ہوتا ہے، شریعت میں اے زبر دست

حقوق حاصل ہیں بلکہ ہرمکن طریقے سے اس کا احتر ام اور وفاع کرنا چاہے۔

فاسق مثلاً داڑھی منڈ ہے کی گواہی نا قابل اعتبار اور مردود ہوتی ہے۔

اہل ایمان کے بارے میں ہر ونت حسن ظن اور اُمید خیر رکھنی حاہیے اور ان کی نجی

زندگی دیوشیده أمور کے بارے میں کسی تتم کی جاسوی بھی نہیں کرنی جا ہے۔

۸: ہرزمانے میں مسلمان حکر انوں کی یہ ذمہ داری ہے بلکہ اُن پر فرض ہے کہ قرآن و

حدیث کا نظام اینے ممالک میں نافذ کریں بلکہ پوری دنیا میں اسلام کو غالب کرنے کی

كوشش مين مسكسل مشغول ربين \_ نيز ديكھيئے سورة المائدہ ( ۴۳ )

9: گوائی صرف ثقه و عادل کی ہی مقبول ہوتی ہے۔

جولوگ کہتے ہیں کہ' فلال فلال پیرغیب جانتے ہیں'ان کی یہ بات بالکل جموث اور باطل ہے، وحی کے بغیرغیب کاعلم محال ہے اور وحی کا درواز ہ قیامت تک کے لئے بند ہو چکا (2/ايريل ٢٠١٠)

برو ماعلينا إلاالبلاغ

مقالات

بإطل مذابب اورابل بإطل كارد

## ختمِ نبوت کی احادیثِ صحیحہ پر قادیا نیوں کے حملے اوراُن کا جواب

الحمد لله ربّ العالمين والصّلوة والسّلام على محمد رسول الله عَلَيْكُم آخر النبيين و رضي الله عن أصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:

د نیاوی اُمور میں جھوٹ بولنا اور خیانت کرنا گناہِ کبیرہ ہے لیکن قر آن و حدیث پر حھوٹ بولنااور خیانت کرنا کُر معظیم اور کق<sub>و</sub>ہے۔

ارشادِ بارى تعالى ب: ﴿ إِنَّمَا يَفْتُونِ الْكَلْدِبَ الَّذِيْنَ لَا يُوْمِنُوْنَ بِالنَّتِ اللَّهِ عَوَ اُولْنِكَ هُمُ الْكُذِبُوُنَ ﴾ جموت توصرف وه لوگ بولتے ہیں جواللہ كی آیات پرایمان نہیں لاتے اور يكي لوگ جمولے ہیں۔ (انول:۵۰۱)

ابوالعطاء الله دنا جالندهری قادیانی کی کتاب: "القول المبین فی تفسیر خاتم النبیین"
عیس (۲۰) خیانتی باحوالداور رد پیشِ خدمت میں، بیوه خیانتیں ہیں جن کا جالندهری
نے نبی مَنَافِیْکُم کی احادیث مبارکہ کے بارے میں ارتکاب کیا اور مسلمانوں کودھوکا دینے کی
کوشش کی تھی:

ان سنن الترفدى (٢٢٢) اورمنداحد (٣١٧٢ ح١٩٨٣) وغير جمايين سيدناانس بن ما لك رفي في جمايين سيدناانس بن ما لك رفي في سيدنا و النبوة قد بن ما لك رفي في سيدنا و النبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي و لا نبي . )) بي شك رسالت اورنبوت منقطع (يعنى خم) مولى ، پس مير بي بعدند كوئى رسول بي اورند كوئى نبى دالخ

ال مديث كبارے ميں امام ترفدى رحمالله فرمايا: "هـذا حـديـت صحيـح

مقَالاتْ<sup>®</sup>

غريب من هذا الوجه من حديث المختاربن فلفل ''

(قلمى نسخة مصوره ص ١٨٩٨ ب بتخفة الاحوذ ي ٢٨٨٨)

حاکم ادر ذہبی د دنوں نے اس حدیث کو ( امام )مسلم کی شرط پرنچیج قرار دیا۔

( و کیجئے المتدرک۴۸۱۷۳ ح ۸۱۷۸ د تخیصه )

جمار علم کے مطابق زمانہ تد دین حدیث کے محدثین کرام میں ہے کسی نے بھی اس حدیث کوضعیف قرار نہیں دیا گر اللہ دتا جالندھری نے اس پر جرح کرتے ہوئے لکھا ہے: ''جواب نم سرا:۔ بیردوایت ضعیف ہے کیونکہ اس کے چار دس رادی (۱)حسن بن محمو عزر (۲) عفان بن مسلم (۳) عبدالواحد بن زیاد (۴) المختار بن فلفل ضعیف ہیں۔ گویا سوائے حضرت انس کے شردع سے لیکر آخر تک تمام سلسلہ ءا سنادضعیف رادیوں پر مشتمل ہے۔ حسن بن محمد عنرے متعلق علامہ ذہبی لکھتے ہیں:۔

" ضعفه ابن قانع وقال الدارقطني تكلموا فيه "

(میزان الاعتدال زیرنام السن بن محد بن عنر جلد ۲ سس دارالفکر العربی)

ینی این قانع کہتے ہیں کہ حسن بن محرضعیف تھا۔ داقطنی کہتے ہیں کہ محدثین کے نزدیک

اس راوی کی صحت کے بارے میں کلام ہے۔'' (القول الهین فی تغیر خاتم النہین ص ۵۹)

جواب الجواب: سنن التر فدی کی روایت میں حسن بن محمد بن عنر نہیں بلکہ الحسن بن محمد الزعفر انی ہیں۔ (دیکھئے سنن التر فدی کے عام ننے اور تحفۃ الاحودی ۲۲۸/۲۳۸)

الحسن بن حجمہ بن الصباح الزعفرانی امام عفان بن مسلم کے شاگر داور امام ترندی کے استاذ تھے۔ دیکھئے تہذیب الکمال للمزی (۲۸٬۶۲)

أخيس نسائى، ابن حبان، ابوالحسين ابن المنادى، ابن الى حاتم الرازى اور ابن عبد البر وغير بم في تقد قرار ديا اور حافظ ابن حجر العسقلانى في كها: "ثقة " (تقريب بهنديب ١٢٨١) حافظ ذہبى في الفقه و العديث . حافظ ذہبى في الفقه و العديث . ثقة جليلاً . . . "و وفقه دحديث من مقدّم (اور) جليل القدر تقد تتے ...

مقالات<sup>©</sup>

(سيراعلام النبلاء ١٦٣/٣ ٢ ٢٢٣)

ا پے ثقہ جلیل القدرامام کو قادیانی کا دوسر ہے راوی حسن بن محمد بن عنبر سے بدل کر ابن عنبر پر جرح نقل کردینا اُس کی بہت بڑی خیانت کی دلیل ہے۔ .

عنر پر جرح مل کردینا آس کی بہت بڑی خیانت کی دیمل ہے۔

\* امام ترندی کے استاذ حسن بن مجمد الزعفر انی رحمہ اللہ پر قادیا نی کی جرح کا مطلب سے
ہے کہ اُس کے علاوہ کسی اور راوی نے اس حدیث کو بیان نہیں کیا تھا، حالا تکہ یہی حدیث
امام احمد بن خلبل اور الحسین بن الفضل دونوں نے عفان بن مسلم سے بیان کی ہے۔
د کیھئے منداحمد (۱۲۲۲ مدوسر انسخد ۲۲۲ م ۱۳۲۳ کی ۱۳۸۲ ) اور انتحاف الممبرہ لا بن حجر (۱۲۹۷۲ کے ۲۳۲۸) میں اللہ عدرک للحائم )

لہذابہ جالند هري کی دوسري خيانت ہے۔

٣) جالندهري قادياني في اس مديث يرجرح كرت موع مزيدكها ب

''اسی طرح دوسرے راوی عفان بن مسلم کے متعلق ابوخیثمہ کہتے ہیں''انکسر نسا عضان'' (میزان الاعتدال زیرینام عفان بن مسلم جہم ایم دارالفکر العربی ) کہ ہم اس راوی کو قابل قبول نہیں سمجھتے '' (القول لمہین ص۵۱)

ا مام عفان کے بارے میں حافظ ذہبی نے میزان الاعتدال کے مذکورہ مقام پر لکھا ہے:

"و قد قال أبو خيئمة :أنكرنا عفان قبل موته بأيام . قلت : هذا التغير هو من تغيّر مرض الموت و ما ضرّهُ لأنه ما حدّث فيه بخطأ . "

ا بوخیثمہ نے کہا: ہم نے عفان کی موت سے پچھدن پہلے اُن پرا نکار کیا۔ ( یعنی اُن کی حالت کو بدلا ہوا پایا۔ ) میں ( ذہبی ) نے کہا: یہ تغیر ( تبدیلی ) مرضِ موت کا تغیر ہے، جس نے اُنھیں نقصان نہیں پہنچایا کیونکہ اس حالت میں انھوں نے کوئی غلط روایت بیان نہیں گی۔

(میزان الاعتدال ج۳ص۸۰، دوسرانسخه ج۵ص۱۰۳)

حافظ ذہبی نے تواہام عفان کا دفاع کیا کہ مرض الموت کی حالت ِتغیر میں اُنھوں نے کوئی غلط روایت بیان نہیں کی جبکہ قادیانی نے خیانت کرتے ہوئے میزان کے حوالے کو جرح میں

مقالات<sup>®</sup>

بدل دیااور کتر بیونت کرتے ہوئے آ دھاحوالہ لکھ کر باتی سے آئکھیں بند کرلیں۔ امام عفان بن مسلم بن عبداللہ الصفار رحمہ اللہ کی بیان کر دوا حادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں اور آخیں ابو حاتم الرازی ، ابن سعد ، ابن حبان اور بیقوب بن شیبہ وغیر ہم نے ثقة قرار دیا۔ دیکھے تہذیب الکمال (۱۸۹۵۔ ۱۹۰۰مع الحواثی)

ع) جالندهری قادیانی نے لکھاہے:

'' تیسرےراوی عبدالوا حد بن زیاد کے متعلق لکھاہے'' قال یہ حیٰ لیس بیشی ہے'' (میزان الاعتدال جلد ۲ ص ۲ ۲۷ زیرِ نام عبدالوا حد بن زیاد دارالفکر العربی ) کہ بی کہتے ہیں کہ بیراوی کسی کام کانہیں ہے۔'' (القول الہبن ص ۵ ۲)

عرض ہے کہ ای مذکورہ مقام پر حافظ ذہبی نے لکھا ہے:''و روی عشمان أیسطًا عن یحیی : ثقة ''اورعثان (بن سعیدالداری) نے یکی (بن معین) سے یہ بھی روایت کیا کہ (عبدالواحد بن زیاد) ثقہ ہیں۔ (برزان الاعتدال ن۲س ۱۷۲،دور انسخ جسم ۳۲۳)

اس تو ثیق کو قادیانی نے چھپا کر خیانت کا ارتکاب کیا ہے اور اُن لوگوں کی یاد تاز ہ کر دی ہے جنھیں بندراورخنز سر بنادیا گیا تھا۔

جب ایک ہی راوی کے بارے میں ایک ہی محدث سے جرح اور تعدیل ثابت ہوتو اس کے تین حل میں:

اول: جرح اورتعدیل با ہم نکرا کر دونوں ساقط میں للبذاو دسرے محدثین کی طرف رجوع کیا جائے گا۔

دوم: جرح اور تعدیل میں ہے جو بھی جمہور محدثین کی تحقیق اور گواہیوں کے موافق ہوگی اُسے قبول کیا جائے گا۔

مقَالاتْ®

سوم: خاص اور عام کی تفصیل تلاش کر کے تطبیق دی جائے گ۔

عبدالواحد بن زیا دالبصر ی رحمه الله صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیر ہما کے راوی تتھے اور اخھیں ابن سعد ، ابوزرعه الرازی ، ابو حاتم الرازی اور ابن حبان وغیر ہم جمہور محدثین نے ثقتہ قرار دیا ہے لہٰذا اُن پریہاں جرح باطل اور مردود ہے۔

اندهری قادیانی کی جرح سے بیظا برہوتا ہے کہ اس صدیث کوعبدالوا صدبن زیاد کے علاوہ کسی دوسر نے راوی نے مختار بن فلفل سے بیان نہیں کیا تھا، حالا نکہ یہی حدیث اس مفہوم اور الفاظ کے معمولی اختلاف کے ساتھ امام عبداللہ بن ادریس رحمہ اللہ نے بھی مختار بن فلفل سے بیان کی ہے۔ دیکھئے مصنف ابن الی شیبہ (۱۱ر۵۳ ح ۱۸۳۸ میں، دوسرانیخہ ۱۲۸۸ میں مند ابی یعلیٰ ( ۱۲۸۸ میں) الا بالی لا بن بشران (۲۲۸ یار ۲۲۸ میں) الا بالی لا بن بشران (۲۲۲ یا ۲۲۸)

صحیحین کے بنیادی رادی امام عبدالله بن ادریس بن پربین عبدالرحمٰن الاودی الکوفی کے بارے میں حافظ ابن حجرنے فرمایا: ''فقة فقیه عابله '' (تقریب اجذیب ۲۳۰۷) معلوم ہوا کہ عبدالواحد بن زیاد پراس روایت میں اعتراض کرناسرے سے باطل اور

خیانت ہے۔

۲) مخار بن فلفل القرشی المحزومی رحمه الله ( ثقة تا بعی ) کے بارے میں جالند هری نے تکھا
 ۔۔:

"ای طرح چوتے راوی مختار بن قلفل کے متعلق لکھائے" یہ خطبیء کٹیسراً تکلم فیسہ سلیمان فعدہ وفی رو ایات المناکیر عن انس "(تہذیب التہذیب التہذیب جلد اس ۲۲ نرینام مختار بن قلفل طبعہ عبدالتواب اکیڈی ملتان) کہ بیراوی روایات میں اکش فلطی کرتا تھا۔ سلیمان نے کہا ہے کہ بیراوی حضرت انس سے نا قابل قبول روایات بیان کرنے والوں میں سے ہے۔ چنانچ روایت زیر بحث بھی اس راوی نے انس سے بی روایت کی ہے لہذا محد شین کے نزویک بیروایت قابل انکار ہے اور جمت نہیں۔" (التول المہن ص ۲ ۵ یے ۵)

مقَالاتْ 3

الجواب: مختار بن فلفل رحمه الله كوجمهور محدثين نے ثقه وصدوق قرار دیا، جس كی تفصیل درج ذیل ہے:

ابوخالدالدقاق بزید بن البیثم بن طہمان البادی نے کہا: "سمعت یحیی و ذکر له حدیث المختار بن فلفل الذي یروی عن أنس بن مالك فی النبیذ فقال: مدخت ارشقة . "بین نے یکی (بن معین) سے سنا ، اور اُن کے سامنے مختار بن قلفل کی صدیث کا ذکر کیا گیا ، جووہ انس بن ما لک (رفائق ) سے نبیذ کے بارے میں روایت کرتے سے ، تو اُنھوں نے فرمایا: مختار شقہ ہیں۔ (کلام یکی بن معین نی الرجال ، روایة الدقاق : ۲۹)
 اور امام یکی بن معین نے فرمایا: مختار بن قلفل ثقد ہیں۔

( كمّاب الجرح والتعديل لا بن الي حاتم ١٩٠٨ وسند وصحح )

۲: امام احمر بن ضبل نے مختار بن فلفل کے بارے میں فر مایا: "لا اعلم ب ب باسا، لا اعلم اللہ خیراً ... "میرے کلم کے مطابق اُس (کی روایت) میں کوئی حرج نہیں ہے، میں اُس کے بارے میں صرف خیر ہی جانتا ہوں ...

( كتاب العلل ومعرفة الرجال ج٢ص ٥٠ فقره: ٣٣٢١)

۳: امام عبدالله بن ادریس الکوفی نے فرمایا: "سمعت مختار بن فلفل و کان من خیار المسلمین یحدثنا و عیناه تهملان . "یس نے مخار بن فلفل سے سنا، اوروه بہترین مسلمانوں میں سے تھے، وہ ہمیں حدیث سناتے اور اُن کی آئھوں سے آنو بہتر رہے ہوتے تھے۔ (کاب العلل و معرفة الرجال جسم ۱۵۸۲ و شده حسن)
۲: امام ابوالحسن العجلی نے فرمایا: "کوفی تابعی ثقة "

(معرفة الثقات/الآريخ٢٧٧٢ت٢١٩١)

۵: امام یعقوب بن سفیان الفاری نے مختار بن فلفل کے بارے میں فرمایا:
 "و هو ثلقة کو فیی " (کتاب المرانة والثاری ۱۵۱۸)

٢: محد بن عبدالله بن عمار الموصلي في قرمايا: "السختار بن فلفل ثقة ، روى عنه

مقَالاتْ®

الخلق " (تارخ ومشق لابن عساكرج ١٠٥٥ ١٣٦، وسنده صحح)

ے: حافظ ابوحفص عمر بن شاہین نے کہا:''و المصحت ادبن فلفل الذي يووي عن أنسس بن مسالك ثبقة ''اورمخار بن ثلفل جوانس بن ما لك سے روايت كرتے تھے، ثقة، ہیں۔ (تاریخ اساء اثبقات: ۱۳۹۵)

۸: مختار بن فلفل کی سیدنا انس بن ما لک فرانی شد سے روایت کے بارے میں امام ترندی نے فرمایا: ' هذا حدیث حسن صحیح ''

(ج٣٣٥٢، كتاب تفيير القرآن باب دمن سورة: لم يكن )

9: ابوجمد حسین بن مسعود البغوی نے مختار کی انس ڈانٹنڈ سے روایت کے بارے میں کہا: ''هذا حدیث صحیح'' (شرح النت ۹۵۵ م۵۵) نیز دیکھتے الانوار فی شاکل النبی الحقار للبغوی (۲۵)

نیز دیکھے الانوار تی شال اسمی الخار تعبی وی (۲۵)

۱۰: سیدنا الس و النی شاکی روایت کے بارے میں حاکم فیشا بوری نے فرمایا:
"هذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخوجاه" (المحدرک ۱۲۷۲)

۱۱: حافظ و اسمی نے مختار بن فلفل کی سیدنا الس و النی سی سے دوایت کو "صحح" کہا۔

(تلفیص المدے رک ۱۲۷۲ ح ۲۳۲۰)

اور فرمایا: ''فقهٔ ''(الکاشف۳۸۱۱۱ت ۵۴۲۸)

۱۲: امام ابن خزیمہ نے مختار عن انس کی روامات کو سیح ابن خزیمہ میں بیان کر کے کوئی جرح نہیں کی لہذا ابن خزیمہ کے نزو کی انس ڈالٹنڈ سے مختار بن فلفل کی روامات سیح ہیں۔ و کھھے سیح ابن خزیمہ (۱۲۰۲،۱۵۱۱،۱۲۱کا۔..)

۳۱: ابوعوانهالاسفرائن نے مختار بن فلفل سے محج البی عوانہ میں روایات بیان کیس۔ مثلاً و کیمئے ج اص ۱۵۸ (ح ۳۱۲) ...

۱۳: حافظ ضیاء المقدی نے اپنی مشہور کتاب الحقارہ میں مختار بن فلفل کی روایات درج کیس اورکوئی جرح نہیں کی ، جوائن کی طرف سے مختار کی توثیق ہے۔ و يكھے الا حاديث الحقاره (ج يص ٢٠٠٢- ٢٠١ ح ١٣٢٦ ٢١٣٥)

امام مسلم نے مختار بن فلفل کی سیدنا انس ڈلٹٹنؤ سے بہت میں روایتوں کو سیح مسلم میں
 درج کما یعنی اضیں صبحے قرار دیا۔

و كي صحيح مسلم ( ح٢١١ تر قيم دارالسلام :٣٥١ م١٩١ ٣٨١مم ١٠٠٠ [٨٩٣]... )

١٦: طفظ ابن الملقن في مختار عن السوالى روايت كي بار يي مي كها: "هذا الحديث صحيح .. " (البدر الميرج مهم ٢٩٢)

ے : قاری ابوالخیر محمد بن محمد الدمشقی عرف ابن الجزری نے اپنی سند سے الحقار بن فلفل عن انس بن ما لک رٹائٹنڈوالی روایت بیان کر کے فر مایا:''هذا حدیث صحیح … ''

(النشر في القراءات العشر جاص١٩٦، طبع دار الكتاب العربي، بيروت لبنان)

۱۸: احمد بن ابی بکرین اساعیل البوصیری (متوفی ۱۸۴۰هه) نے مختار عن انس والی روایت

ك بار عين كها: "هذا إسناد صحيح " (اتحاف الخيرة المرق عهم ٢٣٨ ١١٥٥)

۱۹: ۔ حافظ ابن حبان نے مختار عن انس والی روایات کواپٹی کتاب سیحے ابن حبان میں ورج کر کے زبانِ عمل سے مختار کو ثقہ اور سیح الحدیث قرار دیا۔

و يكفئ الاحسان (١٩٢٠ ووسر انسخه: ٩٢٣٣] ١٩٨٧ [١٨٩١])

معلوم ہوا کہ حافظ ابن حبان کی جرح منسوخ پاسا قط ہے، جبیبا کہ آ گے آر ہاہے۔

ان شاءالله

۲۰: مختار بن فلفل نے سیدنا انس رٹھائٹھ سے ایک روایت بیان کی ،جس کے بارے میں حافظ ابن حجرنے فرمایا:''آخو جہ ابن أبی شیبة بسند صحیح ''

حافظاہن برے نرمایا. الحوجہ ابن ابی نسیبہ بسند صحیح مار اسالیہ الصحیح، مسامات اللہ میں مصلح میں مسامات کیا ہے۔

اسے ابن ابی شیبہ نے کیج سندسے روایت کیا ہے۔

( فَحْ الباريج ١٠ص ٨٣ تحت ح ٥٥٨٨ ـ ٥٥٨٩ باب ماجاء في أن المخر ما غام العقل من الشراب )

اس عظیم الشان توثیق کے مقالبے میں بعض کی جرح کا جائز ہ درج ذیل ہے:

🖈 حافظ ابن حبان کا'' یع طبی کثیراً '' کہنا خودان کی توثی اور تقییح سے معارض ہونے

کی وجہ سے ساقط یامنسوخ ہے۔

ان حافظ ابن جمر کا''صدوق له أو هام '' کہنا شدید جرح نہیں بلکہ ایسار اوی اُن کے نزدیک حسن الحدیث ہوتا ہے اور دوسرے مید کہ اُن کی جرح خود اُن کی تتیج سے معارض ہو کر ساقط ہے۔
ساقط ہے۔

فائدہ: ' جبایک عالم کے دومتضا داقوال ہوں اور اُن میں تطبیق وتو فیق ممکن نہ ہوتو دونوں ساقط ہوجاتے ہیں۔

و كيهيّ ميزان الاعتدال (ج٢ص٢٥٦ ترجمة :عبدالرحمٰن بن ثابت بن الصامت )

🖈 ابوالفضل السليماني كي جرح دووجه مردود ب:

اول: ميجمهورى تويق وهيج اورتويق خاص كے خلاف ہے۔

دوم: حافظ ابن جرب سليماني تك سيح متصل سندنا معلوم بـ

خلاصہ بید کہ مختار بن فلفل ثقہ وصدوق تھے اور سیدنا انس رٹائٹنڈ سے اُن کی بیان کر دہ حدیث سیح ہوتی ہے للبدا اُن پر قادیا نیوں کی جرح مر دود ہے۔

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ صرف ایک حدیث پر جرح کرنے میں اللہ دتا جالندھری قادیانی نے چھ(۲) خیانتیں کی ہیں۔

 (صحیح بخاری: ۳۵۳۵ صحیح مسلم :۲۲۸ ۲/۲۲ دارالسلام : ۵۹۲۱)

ای میج صدیث پر جرح کرتے ہوئے اللہ وتا جالندهری نے لکھاہے:

''اس صدیث کے دوسرے طریقہ میں عبداللہ بن دینار ، مولی عمر ، اور ابوصالح الخوزی ضعیف ہیں۔عبد اللہ بن دینار کی روایت کو تقلیلی نے مخدوش قرار دیا ہے۔ (تہذیب اللہٰ نیب جلد ۵ میں کے ۱۰ مار اللہ علی اللہٰ نیس کے ۱۰ مار اللہ علی اللہٰ کا میں ملتان ) اور ابوصالح الخوزی کو ابن معین ضعیف قرار دیتے ہیں۔ (تہذیب اللہٰ نیب جلد ۱۲ اص ۱۳۵ طبعہ عبدالتواب اکیڈمی ملتان و میزان الاعتدال جلد سام ۳۱۵ مطبع حیدر آباد)'' (القول المین ص۵۳ م

عبدالله بن دینار مذکور کو امام احمد بن صنبل ، این معین ، ابو زرعه الرازی ، ابو حاتم الرازی جمد بن سعداور عجل وغیر ہم نے ثقہ کہا۔

(تهذیب التهذیب ج ۵ص ۱۷۷، دوسرانسخدج ۵ص ۲۰۲)

ان جمہور مدثین کے مقابلے میں محدث عقیلی کی جرح مردود ہے۔

حافظ ذہبی نے عبراللہ بن وینار کے بارے میں فرمایا: ''أحد الأئمة الأثبات ''

وہ اُنقداما موں میں سے ایک تھے۔ (میزان الاعتدال جمع سر ۱۲۸)

حافظ ذہبی نے''صبح ''کے ساتھ اپنے نزدیک اُن کی توثیق کوران خواور جرح کومردود قرار دے کرفر مایا:''فلا یلتفت إلى فعل العقیلی فإن عبد الله حجة بالإجماع ... '' پس عقیلی کی حرکت کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہئے کیونکہ عبداللہ بالا جماع (روایتِ صدیث

میں ) حجت بیں۔ (میزان الاعتدال ج۲ص ۱۷۸ ت ۲۹۷۸)

ابوصالح کے بارے میں قادیانی نے عجیب حرکت کی۔ سنن تر ندی اور سنن ابن ملجہ وغیر ہما کے ایک ضعیف راوی ابوصالح الخوزی پر جرح نقل کر دی ، حالا نکہ ہماری بیان کر دہ

حديث ميں الخوزى راوى نہيں بلكه ابوصالح السمان ہيں۔

و كي صحيح مسلم (ترقيم دارالسلام: ۵۹۱۱) اور مسندالا مام احمد (ج ٢ص ١٩٨٨ - ٩١٧) ابوصالح السمان ذكوان الزيات ثقة ثبت تصدر كي صحتقر يب التبذيب (١٨٨١) تقدراوی کوضعیف سے بدل دینا بہت بردی خیانت ہے اور بیہ بھی یا درہے کہ سیدنا ابو ہرریہ رٹائٹیئے سے بیروایت ابوصالح کے علاوہ دوسرے راویوں نے بھی بیان کی ہے۔ مثلاً:

- (١) جهام بن منبه (الصحيفة الصحية لحمام بن منبه ٢٠ ميح مسلم، دارالسلام: ٥٩١٠)
- (۲) عبدالرحمٰن بن برمزالاعرح (میح مسلم:۲۲۸۲، سندالحمید ی ۱۰۳۳، سنداحد ۲۳۳۲)
  - (۳) مویٰ بن بیار (منداحد ۱۵۲/۱۵۲ ومنده محج)

یا درہے کہ یہی حدیث اس مفہوم کے ساتھ سیدنا ابو ہربرہ و اللہ تھئے کے علاوہ درج ذیل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی بیان کی ہے:

- (۱) سيدناابوسعيدالخدري والثينة
  - (٢) سيدناجابر شاهنه

اس حدیث میں ذکر کر دہ مثال کا بیمطلب ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ مَا اَلَٰتُهُمْ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدائہیں ہوگا للبذا اس حدیث میں آپ کی ہٹک ٹہیں بلکہ عزت اور شان ہے۔

٩) سيدناجبير بن مطعم رفي الثين المعاقب عند المعاقب المعاقب
 ١) سيدناجبير بن مطعم وفي الثين المعاقب ا

اور میں عاقب (سب کے اخیر میں آنے والا) ہوں۔

(محيح بخارى:۲۳۵۲،۲۵۹۲،۳۵۹۲)

اس حدیث کے راوی امام عمر بن راشد نے فرمایا کہ میں نے (امام) زہری سے
پوچھا: العاقب کے کہتے ہیں؟ اُنھوں نے فرمایا: "المذی لیس بعدہ نبی "جس کے بعد
کوئی نبی نہ ہو۔ (سیج مسلم ترقیم دارالسلم: ۱۱۰۷)

اس حدیث پرجرح کرتے ہوئے قادیانی نے لکھاہے:

" برروایت قابل جمت نہیں ۔ کیونکہ اس کا ایک راوی سفیان بن عینیہ ہے جس نے سے روایت زیری سے لی ہے۔ روایت زہری سے لی ہے۔ روایت زہری سے لی ہے۔ سفیان بن عینیہ کے متعلق کلھے ہے:۔

مقَالاتْ<sup>®</sup>

" كان يدلس قال احمد يخطئ في نحو من عشرين حديثًا عن الزهرى عن يحىٰ بن سعيد القطان قال اشهد ان سفيان بن عيينه اختلط سنة سبع و تسعين و مائة فمن سمع منه فيها فسماعه لاشئ "

(ميزان الاعتدال جلد ٢ص - ١٥، زيرتام مغيان بن عينية دارالفكر العربي)

یعنی بیراوی تدلیس کیا کرتا تھا۔امام احمد کہتے ہیں کہ زہری سے قریباً ہیں روایات میں اس نے غلطی کی (بیعا قب والی روایت بھی اس نے زہری سے لی ہے) یکی بن سعید کہتے ہیں کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ سفیان بن عینیہ کے حواس کے <u>واج</u> میں بجاندر ہے تھے۔ پس جس نے اس سال (یااس کے بعد) اس سے روایت لی ہے وہ بے حقیقت ہے''

(القول المين ص ٥٤ ـ ٥٨)

عرض ہے کہ مسند الحمیدی ( بحقیقی : ۵۵۵ ) وغیرہ میں سفیان بن عیبینہ رحمہ اللہ کے ساع کی تصریح موجود ہے لہذا یہاں تدلیس کا اعتراض باطل ہے۔

حافظ ذہی نے بتایا کہ غالب ظن یہ ہے کہ کتب ستہ کے مصنفین کے اسا تذہ نے سفیان بن عیبنہ سے ۱۹۷ھ سے مہلے احادیث من تھیں۔ دیکھئے میزان الاعتدال (۱۲۱۷)

لینی ز ہیر بن حرب ، اسحاق بن ایرائیم عرف ابن را ہویدادر حمیدی وغیر ہم کا سفیان بن عیدنہ سے ساع اختلاط سے پہلے کا ہائیدایہاں اختلاط کا الزام مردود ہے۔

امام سفیان بن عیبید کے علاوہ یہی حدیث درج ذیل راویوں نے بھی امام زہری سے

منی ہے:

- (۱) شعیب بن الی حمزه (صحیح بغاری:۲۸۹۲)
- (۲) مالک بن انس (صحیحملم:۳۵۳۲)
- (۳) معمر بن راشد (صحیم ملم داراللام: ۱۱۰۷)
- (۷) یونس بن بزیدالدیلی (صحح سلم،دارالسلام ۲۰۱۲) وغیر ہم لہذا امام سفیان بن عیبنہ پر قادیانی کا اعتراض سرے سے مردود بلکہ خیانت ہے۔

• 1) الله دنا جالندهري قادياني في الكاب:

''اس روایت کے دوسر بے راوی زہری کے متعلق بھی لکھا ہے'' کان یدلس فی النادر'' (میزان الاعتدال جلد ۳ زیرنام محمد بن سلم الزہری دار الفکر العربی دانو ارتحد کی جلد تاص ۴۲۸۸)

كەرادى بھى بھى تدكيس بھى كرتا تھا۔ پس اس روايت ميں بھى اس رادى نے از راہ تدكيس' و العاقب الذى ليس بعدہ نبى '' كے الفاظ بڑھاد ئے۔''

(القول المبين ص ٥٨)

عرض ہے کہ صحیح بخاری میں امام ابن شہاب الزہری کی اس حدیث میں ساع کی تصریح موجود ہے۔ (کتاب النفیر ،مورة القف ح ۸۹۹۲)

لہذا یہاں تدلیس کااعتراض مردود ہے۔

دوسرے بیکہ'' و العاقب الذی لیس بعدہ نبی '' کینی العاقب الذی لیس بعدہ نبی '' کینی العاقب اے کہتے ہیں جس کے بعد کی نہوں کے بعد کی نہ ہوں کے الفاظ امام زہری نے ایک سوال کے جواب میں حدیث کی تشریح کے طور پر فرمائے تھے اور رادی حدیث کی تشریح بعد میں آنے والے تمام لوگوں کے مقابلے میں راج ہے بلکہ بیتشریح قرآن وحدیث کی موافقت اور سلف صالحین کے متفقہ مجم ہونے کی وجہ سے جست ہے۔

١٩) ايك حديث بن آيا بكرسول الله مَنْ الله عَلَيْمَ فَيْ مايا: (( أنا آخر الأنبياء و أنتم
 آخر الأمم . )) من آخرى ني بون اورتم آخرى أمت بو

اس حدیث کوسنن ابن ماجہ نے نقل کر کے قادیانی نے دورادیوں عبدالرحمٰن بن مجمد المحار بی اوراساعیل بن رافع ابورافع پرجرح کی ہے۔ دیکھئے القول المبین (ص۵۹)

عرض ب كدامام ابو بكراحمد بن عمر وبن ابي عاصم رحمه الله (متوفى ٢٨٧هه) في فرمايا:

مقالات<sup>®</sup>

بن اسحاق النحاس الرملى ) نے حدیث بیان کی ، انھوں نے ضمرہ (بن رہید ) ہے ، انھوں نے کی بن ابی عمرہ السیبانی ہے ، انھوں نے کی بن ابی عمرہ اللہ الحضر کی ہے ، انھوں نے ابوامامہ الباصلی ( رہائی ہے ، انھوں نے فرمایا: ایک دن رسول اللہ مَنَّ الْتَیْمُ نے ہمیں خطبہ دیا.. آیے نے فرمایا: اور میں آخری نی ہوں اور تم آخری اُمت ہو۔

( كمّاب السندلا بن الي عاصم :٣٩١ وسنده صحيح ، دوسر انسخه : ٣٠٠)

اس حدیث کی سند حسن لذات ہے اور راویوں کا مخصر تذکرہ درج ذیل ہے:

- (١) ابوعميرالنحاس: ثقة فاضل (تقريب البنديب:٥٣٢١)
- (۲) ضمره بن ربیعه کوامام این معین اور جمهورمحدثین کرام نے ثقه وصدوق قرار دیالهذاوه حسن الحدیث تھے۔
  - (٣) يجي بن الي عمر والسيباني: ثقة إلى (تقريب التبديب ٢١١٦)
- (۴) عمرو بن عبدالله کوامام عجلی اور حافظ ابن حبان وغیر جمانے ثقیہ اور سیح الحدیث قرار دیا ہے لہذاوہ ثقبہ تھے۔
  - (۵) ابوامامه طالتنه مشهور صحالی تھے۔

ہماری اس روایت میں وہ رادی ہی نہیں جن پر قادیا نی نے جرح کرر تھی ہے لہذا ہیہ جرح مردود ہے۔

17) ابوالزنادعبدالله بن ذكوان القرش المدنى رحمه الله (تع تابعى) كوامام احمد بن طنبل، يحلى بن معين اور ابو حاتم الرازى وغير بم في تقدكها بلكه امام سفيان بن عييندر حمه الله أنسيس "أميو المعومنين في المحديث "كت شهد

( كمّاب الجرح والتعديل لابن اني عاتم ٥٩٩٥ دسنده حسن )

امام رہیعہ نے امام ابوالزناد پر ذاتی وشنی کی وجہ سے جرح کی تھی، جے قادیانی نے درج ذیل الفاظ میں نقل کیا ہے:

'' ابوالزناد کے متعلق ربیعہ کا قول ہے کہ' کیسس مبقلةٍ و لا رضیؓ ''(میزان الاعتدال جلد

مقالات<sup>©</sup>

ساص۱۳۳ زیرنام عبدالله بن ذکوان دارالفکرالعربی ) که میدراوی نه ثقه ہے اور نه پیندیده ۔ پس میروایت قابل استناز نہیں رہی۔'' (القول آمین ص۲۷)

عرض ہے کہ میزان الاعتدال کے اس مقام پر ربیعہ رحمہ اللہ کے نہ کورہ تول کے فوراً بعد حافظ ذہبی نے کھی ہے: ''قلت: لا یکسمع قول ربیعة فیه فیانه کان بینهما عداوة ظاهوة . '' میں نے کہا: اُن کے بارے میں ربیعہ کا قول قابلِ ساعت نہیں کیونکہ دونوں کے درمیان واضح وشنی تھی۔ (بیزان الاعتدال ۲۵ ص ۲۸ سے ۱۳۳۸، دوسر انسی جسم ۵۵)

ندکورہ مقام پر حافظ ذہبی کےضروری تبھرے کو چھپانا خیانت اور ایک دو کے شاذ اتو ال کوجمہور کےمقابلے میں پیش کرنا باطل ومرد دد ہے۔

11) سیرنا ثوبان را الله من کرده ایک می می می ایا به کرسول الله من این به کرسول الله من این فر مایا: (( لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتى بالمشركین و حتى يعبدوا الأوثان و إنه سیكون فی أمتی ثلاثون كذابون كلهم يزعم أنه نبی و أنه خاتم النبیین لا نبی بعدی . )) قیامت أس وقت تک قائم نبی بوگ جب تک میری أمت کے کھ قبائل مشركوں کے ساتھ لل نہ جائیں اور حی كدوه أوثان ( بتوں ) كی عبادت كریں گے۔

ادرمیری اُمت میں تمیں (۳۰) کذاب ہوں گے جن میں سے ہرایک بیدوعو کی کرے گا کہ دہ نبی ہےادر (یا درکھو) میں خاتم النہین ہوں میر ہے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔

(سنن الترندى كتاب الفتن باب ماجاء لاتقوم الساعة حتى يخرج كذا بون ٢٢١٩ وقال:هذا صديث يحج) اس حديث كوحا فظ ابن حبان نے اپنی صحیح میں درج كيا ہے لينى اسے صحیح قر ارديا ہے۔ (الاحسان في تقريب صحیح ابن حبان: ١٩٣٨ - دومر انسخد: ٢٣٨٨)

اس محیح صدیث پر جرح کرتے ہوئے اللہ دتا قاریانی نے لکھا ہے: ''(ب) تمیں د جالوں دالی صدیث کوتر ندی نے جس طریقہ نے قل کیا ہے اس کو اسناد میں ابوقلا بدا درثو بان دوراوی نا قابل اعتبار ہیں ابوقلا بہ کے متعلق تو لکھا ہے کہ لیسس ابو قلابة

مقَالاتْ<sup>®</sup>

من فقهاء التابعين وهو عند الناس معدودٌ في البله انه مدلّسٌ عمن لحقهم و عهمن ليه يبليح قلهم "(ميزان الاعتدال زيرنام عبدالله بن زيد بن عمر والجرمي البصري دارالفكرالعربي \_ نيز تهذيب التهذيب جلده ص ١٩٩عبدالتواب أكيدمي ملتان ) كدابوقلاب فقہاء میں سے نہ تھا بلکہ وہ ابلہمشہورتھا اور جواسے ملااس کے بارے میں جواسے نہیں ملااس کے بارے میں وہ تدلیس کیا کرتا تھا۔'' (القول کمپین ص ۲۷)

امام ابو قلا به عبدالله بن زید الجرمی کوابن سعد ،عجلی اور ابن حبان ( ذکره فی کتاب الثقات ٢٥٥) وغير بم ف تُقة قرارويا بلكه حافظ ابن عبد البرف فرمايا: " أجمعوا على أنه من ثقات العلماء "الرياجماع بكروه تقعلاء من سي بير- (كتاب الاستغاء في معرفة المشهور ين من حملة العلم بالكنل لا بن عبدالبر٧٩٨ م ٨٩٨ ت٩٠٠، واللفظ له، كتاب الاستغناء في اساء . المشهورين بالكني من حملة الحديث ، تاليف ابن عبدالبرنغيص محد بن الي القتح البعلى ،مصوّره من الخطوط عن ٩٣٠) اس اجماع کے مقایلے میں ابن اتنین شارح البخاری ( متو فی االا ھ ) نے بغیرسند کے اپنی وفات سے دوسوآٹھ ( ۴۰۸) سال پہلے فوت ہو جانے والے ابوائسن علی بن محمد القابسی (متوفی ۴۰،۳ ھ) سے جوجرح (بلکہ وہ البہ مشہورتھا )نقل کی ہے، دووجہ سے مردود ہے:

اول: یہیے سند ہونے کی دجہ سے ثابت نہیں ہے لہذا مردود ہے۔

دوم: امام ابوقلابه كيشا گردرشيدامام ايوب استثنيا في رحمه الله نے فرمايا:

'' كان و الله أبو قلابة من الفقهاء ذوى الألباب . ''

الله کی شم البوقلا بیقل مند فقهاء میں سے تھے۔ (کتاب الجرح والتعدیل ۵۸/۵وسندہ کیج) - عبيه: اين التين كي مذكوره بےسند جرح ميزان الاعتدال مين نبيں ملى لبنرااس سلسله ميں میزان کاحوالہ وہم وغلط ہے۔

ر ہا ابوقلا یہ کی روایت بر حافظ ذہبی کی طرف سے تدلیس کا اعتراض تو بیدوو وجہ سے مردود ہے:

اول: حافظ ذہبی ہے زیادہ بڑے امام اور متقدم محدث ابوحاتم الرازی نے ابوقلاب کے

مْقَالِاتْ 3

بارے میں فرمایا: "لا یعوف له تدلیس "اوران کا تدلیس کرنامعروف (معلوم) نبین ہے۔ (کتاب الجرح والتعدیل ۵۸/۵)

دوم: حافظ ذہری کا یہ کہنا کہ ' إلا أنه يدلس عمن لحقهم و عمن لم يلحقهم .. '' گروه تدليس كرتے تھائن ہے جن ہائ كى ملاقات ہوئى تھى اور أن سے ( بھى تدليس كرتے تھے) جن سے ملاقات نہيں ہوئى ... (يزان الاعتدال ٣٢٦/٢)

اس بات کی دلیل ہے کہ حافظ ذہبی تدلیس اور ارسال میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے اور سیاسی میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے اور سیاسی حدیث کے عام طالب علموں کو بھی معلوم ہے کہ تدلیس اور ارسال میں فرق ہے۔ جن سے ملاقات نہ ہو، اُن سے روایت مرسل ہوتی ہے، نہ کہ تدلیس والی روایت لہٰذا حافظ ذہبی کا ابوقلا بے رحمہ اللہ پر تدلیس کا الزام غلط ہے۔

تنبیہ: سیدنا توبان ڈائٹٹٹر پرجرح کا جواب متصل بعد آرہا ہے۔ دیکھئے فقرہ نمبر ۱۳ اللہ دتا قادیا نی نے سیدنا توبان طالبٹٹٹ مولی رسول اللہ مثالیٹٹٹ پر جرح کرتے ہوئے کھا ہے:''ای طرح توبان کے متعلق از دی کا قول ہے کہ''یت کیلہ مون فیسہ '' (میزان الاعتدال جلداص ۳۷۳ زیرنام توبان دارالفکر العربی ) کہ اس رادی کی صحت میں وہل علم کو کلام ہے۔'' (القول لمین ص۲۷)

عرض ہے کہ جس ثوبان پر بقول از دی ( اہلِ علم کو ) کلام ہے، اس کا نام ثوبان بن سعید ہے جس سے ابوحاتم الرازی نے عبادان ( ایک شہر ) میں ۲۳۵ ہے میں حدیثیں کھی تھیں اور ابوزرعہ ( الرازی ) نے فرمایا: 'لا بأس به ''اس کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے۔ د کیھے کسان الممیز ان ( ج۲ص ۸۵ ) اور کتاب الجرح والتعدیل ( ج۲ص ۲۰۰۵ )

ابوزرعدالرازی کے مقابلے میں از دی (بذاتِ خودضعیف ومجروح) کی جرح مردود ہے، تاہم عرض ہے کہ سنن ترمذی وغیرہ میں ثوبان (مڑنائٹیڈ) سے اس حدیث کے راوی ابواساءعمرو بن مرثد الرجبی ہیں جوعبدالملک (بن مروان) کی حکومت کے زیانے میں فوت ہوگئے تھے۔ (دیکھے تقریب البہذیب:۵۱۰۹) عبدالملک بن مروان بن الحکم الاموی ۸۹ بجری میں مراتھا، تو کیا قادیانی علم الکلام کے مطابق ابواساء الرجی اپنی وفات کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر تیسری صدی ہجری لینی ۲۳۵ھ میں ایک محدث کے پاس پڑھنے کے لئے آگئے تھے؟!

حدیثِ فہ کور میں از دی والا تو بان بن سعیدرا دی نہیں بلکہ ۴۵ ہجری میں فوت ہونے والے مشہور صحابی سیدنا تو بان بن بُحِدُ دالباشی رُفائِشُوْ مولیٰ رسول اللّه مَثَّلَ ثَیْنِمْ ہیں، جبیبا کہ تہذیب الکمال اور کتب الاطراف وغیرہ سے صاف ظاہر ہے۔

متنبیہ: سیدنا توبان طالتی پرعبدالرحمٰن خادم قادیانی نے بھی اللہ دتا والی جرح کی ہے کہ " "از دی کا قول ہے...اس راوی کی صحت میں کلام ہے۔" (پائٹ بک س۳۱۳)

ییاس بات کی دلیل ہے کہ علم اساءالرجال اورعلم حدیث سے قادیانی حضرات بالکل کورے اور جاہل میں بلکہ صحابۂ کرام پرحملہ کرنے سے بھی نہیں پُو کتے ،مثلاً مرزاغلام احمر قادیانی نے سیدنا ابو ہر برہ ڈائٹٹڑ کے بارے میں لکھا ہے:

''اورمعلوم ہوتا ہے کہ بعض ایک دو کم سمجھ صحابہ کو جن کی درائیت عمدہ نہیں تھی۔عیسائیوں کے اقوال سنگر جواردگرد رہتے تھے ۔ پہلے کچھ یہ خیال تھا کہ عیسیٰ آسان پر زندہ ہے جیسا کہ ابو ہر رہ جوغبی تھااور درایت اچھی نہیں رکھتا تھا کین جب حضرت ابو بکرنے ...''

( قادياني: روحاني خزائن ج١٩ص ٢١١ـ١٣٤)

اس عبارت میں مرزانے سیدنا ابو ہر رہ در النفنۂ کی تو ہین کی ہے اور صحابہ کرام پر جھوٹ بولا ہے۔

تمام انبیاء کرام نیکیم کی دفات کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہوئے مرز اغلام احمد نے لکھا ہے: ''معلوم ہوتا ہے کہ اس اجماع سے پہلے جوتمام انبیاء پہم السلام کی دفات پر ہوا بعض نا دان صحافی جن کو درایت سے کچھ حصہ نہ تھا دہ بھی اس عقیدہ سے بے خبر شخصے کہ کل انبیاء فوت ہو چکے ہیں۔'' الخے ( قادیانی روعانی فزائن ج۲۱س ۲۸۵)

صحاب کرام کوغی ، نادان اور اسلامی عقیدے سے بے خبر کہنے والا بذات خور برا

مقَالاتْ<sup>®</sup>

كذاب اور دجال ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ رخاضیٰ کے بارے میں رسول الله مَنَّافِیْمُ نے فرمایا تھا: اے الله! اپنے اس بندے (ابو ہریرہ) اوراس کی مال کومومنوں کامحبوب بنادے...الخ (صحح مسلم: ۲۳۹۱)
سیدنا ابو ہریرہ دخافیٰ نے فرمایا: ہرمومن جومیرے بارے میں من لیتا ہے تو بغیر دیکھے ہی مجھ سیدنا ابو ہریرہ راینا ملحما)

سيدناعمر والفينة جن صحاب سے حديث يو چھتے تھے اُن ميں ابو ہريرہ والفينة بھی تھے۔

(د کیھئے بخاری:۵۹۳۲)

سیدنا ابو بکر الصدیق رفی تنفیظ نے سیدنا ابو ہر رہے وٹی تنفیظ کو (ججۃ الوداع میں ) منا دی کرنے والا مقرر کر کے بھیجا تھا۔ (سمجے بناری:۳۲۹)

ایک دفعہ سیدنا ابو ہر برہ و ڈائٹن نے ایک حدیث بیان کی توام الموشین عاکشہ صدیقہ فی نی نی ایک دفعہ سیدنا ابو ہر برہ نے تکی کہا ہے۔ (طبقات این سعد ۳۳۲/۳۳ وسند می کی ایک مدین الم میں ابو ہر برہ فی نی نی کہا ہے۔ (طبقات این سعد ۳۳۲/۳۳ وسند می عافظ و بی نے سیدنا ابو ہر برہ و فی نی نی ابرے میں فر مایا: ''الإمام الفقیم الم محتهد المحتهد لحافظ صاحب رسول الله عالیہ الله عالیہ اللہ عالیہ عالیہ اللہ عالیہ اللہ عالیہ اللہ عالیہ اللہ عالیہ اللہ عالیہ اللہ عالیہ عالیہ اللہ عالیہ اللہ عالیہ عالیہ عالیہ اللہ عالیہ عالیہ عالیہ اللہ عالیہ اللہ عالیہ عالی

ایسے جلیل القدر فقیہ مجہم تد صحالی کو'' غِی ، کم سمجھ، نادان ادرا چھی درایت نہ ر کھنے والا'' کہنے والاقتحص بہت بڑا شیطان اور د جال ہے۔

اےاللہ! ہمارے دلوں کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی محبت سے بھر دے اور اس بس مزید اضافہ فرما۔ آمین

ہا کدہ: نبوت کا دعویٰ کرنے والے تمیں کذابوں والی حدیث سیدنا ثوبان ڈلٹٹٹڈ کے علاوہ رج ذیل صحابہ سے بھی ثابت ہے:

- [۱] سيدناابو هريره وظائفنا (صحح بخارى:٣٢٠٩)
- [۲] سيدناسمره بن چندب والنفط (صحح ابن فزير: ۱۳۹۷ محج ابن حبان ، الاحسان: ۲۸۳۵ ، دوسرانسی: ۲۸۳۵ ، دوسرانسی: ۲۸۵۰ وسرانسی: ۲۸۵۰ وسرانسی: ۲۸۵۰ و ۲۸۳۰ و الفقه الدفده بدي و سنده حسسن ، نعلمه بن عباد ليس

مقالات<sup>®</sup>

بمجهول بل و ثقه ابن خزيمة والترمذي وابن حبان وغيرهم و أخطأ من ضعقه)

## 10) جالندهري نے لکھاہ:

"ترزی کے دوسرے طریقہ میں عبدالرزاق بن هام اور معمر بن راشد دوراوی ضیف ہیں۔
عبدالرزاق بن هام توشیعہ تھا۔ قال النسائی فیہ نظر ، قال العباس العنبری .. انه
لکذاب و الواقدی اصدق منه . کان عبدالززاق کذاباً یسرق الحدیث "
رتبذیب العبذیب جلد ۲ ص ۲۷۸ زیرنام عبدالرزاق بن هام عبدالتواب اکیڈی ملتان )
کرنسائی کے نزدیک وہ قابل اعتبار نہیں اور عباس عبری کہتے ہیں کہوں کذ اب تھا اور واقدی
ہے بھی زیادہ جمونا تھا۔ پی حض کذ اب تھا اور صدیث چوری کیا کرتا تھا۔"

(القول المبين ص ١٢ ـ ١٨)

ا مام عبدالرزاق بن بهام الصنعانی الیمنی رحمه الله کوامام یچیٰ بن معین عجلی ، یعقوب بن شیبه، ابن حبان ، این شامین ، دار قطنی ، بیهی اور جمهور محد ثین نے ثقنه دصد وق قرار دیا۔ د کیھئے میری کتاب بخقیقی ، اصلاحی اور علمی مقالات (ج اص ۴۰۸–۴۰۸)

جہور کے مقابے میں عباس بن عبدالعظیم سے گذاب والی جوجرح مروی ہے (اضعفاء للعقبلی ۱۹۲۸ و ۱۹۲۸ الکامل لا بن عدی ۵۸ مر ۱۹۲۸ و در رانسخه ۲ مر۵۵ ) اسے حافظ ابن حجر نے تہذیب العبدیب (۲۲ ص ۲۸۱) میں بغیر کسی سند کے نقل کیا ہے ، عقبلی اور ابن عدی والی سند میں محمد بن احمد بن حمادالدولا فی بذات خود تولی داخ میں ضعیف راوی ہے (و أحطأ من زعم حلافه) لہذا ہے جرح عباس خدورت ثابت بی نہیں ہے۔

حدیث چوری کرنے والی جرح کاراوی ابوعبدالله اللحی حسین بن محمد بن خسر و بذات خود صعیف تقالبذاید جرح بھی غیر ثابت ومردود ہے۔

امام نسائي في فرمايا: "فيه نظر لمن كتب عنه بآخرةٍ "

جس نے اُن ہے آخردور میں لکھا ہے اُس میں نظر ہے۔ (کتاب اضعفاء:۳۷۹) لینی اس جرح کا تعلق اختلاط سے ہے اور تر نہ کی والی روایت میں اختلاط کا نام ونشان

مقَالاتْ<sup>©</sup>

نہیں،اسے عبدالرزاق ہے محود بن غیلان نے روایت کیا ہے۔

(سنن التريزي:۲۲۱۸وقال:هذ احديث حسن صحيح)

محمود بن غیلان کی عبدالرزاق بن ہمام سے روایت اختلاط سے پہلے کی ہے،جس کی ل سے :

بخاری اورمسلم نے محمود سے عبدالرزاق کی روایات صحیحین میں بیان کیں اور کسی محدث نے محمود عن عبدالرزاق کی روایات برجر سے نہیں کی۔

تمیں د جالوں والی روایت امام عبدالرزاق سے امام احمد بن خبل نے بھی بیان کی۔ (دیکھیے منداحہ ۲۳۳ ح ۸۱۲۷)

اور محدث أبناك نے فرمایا كه "و مهن سمع هنه قبل الإختلاط أحمد و إسحاق ابن راهویه و علي بن المحدیني و یحیی بن معین و و كیع بن المحراح في آخرین. "أن كاختلاط سے پہلے احمد (بن خبل) اسحاق بن راہو یہ علی بن المدین، کی بین برمعین، وکیج بن الجراح اور دوسر لے وگول نے ستا ہے۔ الخ

(الكواكب النير ات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات لا بن الكيال ص٥٢)

لبذایهان اختلاط کا الزام سرے سے باطل ہے۔

منعبیہ: عبدالرزاق کی بیان کروہ روایت اُن کی پیدائش سے بہت عرصہ پہلے لکھے جانے والے الصحیفة الصحیحہ للا مام ہمام بن مدبہ (ح۲۲) میں بھی موجود ہے۔ والجمد للہ

جمہور کے نزدیک ثقہ وصدوق راوی پرشیعہ وغیرہ کے الفاظ والی جرح بھی مردو دہوتی

ہے۔ دیکھیے میری کتاب علمی مقالات (ج اص ۲۰۹ ۔ ۲۱۱)

11) امام معمر بن راشدالاز دی البصری الیمنی رحمه الله کوقادیانی کاضعیف کهنا بھی باطل ہے۔معمر بن راشد کوامام کیجیٰ بن معین ،عجلی ، یعقوب بن شیبہ،نسائی ، ابن حبان اور جمہور میشند : ثبتہ میں قرق میں ا

محدثین نے ثقہ دصدوق قرار دیا۔ سر

و کی صفح حافظ مری کی کماب: تهذیب الکمال (ج مص ۱۸۱–۱۸۳)

مقَالاتْ®

بخاری اورسلم نے صححین کے اصول میں اُن سے حدیثیں بیان کیں لہذاا یسے راوی پر بعض کی جرح مردود ہوتی ہے۔

۱۷) جالندهری قادیانی نے کہا:

''ان کے علاوہ سلیمان بن حرب اور محمد بن عیسیٰ بھی ضعیف ہیں۔سلیمان بن حرب کے متعلق خود ابوداؤد کہتے ہیں کہ بیراوی ایک حدیث کو پہلے ایک طرح بیان کرتا تھالیکن جب بھی دوسری دفعہ اسی حدیث کو بیان کرتا تھا تو پہلی سے مختلف ہوتی تھی اور خطیب کہتے ہیں کہ بیخص ردایت کے الفاظ میں تبدیلی کردیا کرتا تھا۔'' ( تہذیب التہذیب جلد ہم میں کہ بیخص ردایت کے الفاظ میں تبدیلی کردیا کرتا تھا۔'' ( تہذیب التہذیب جلد ہم میں کہ دیا مسلیمان بن حرب عبدالتواب اکیڈی ملتان )'' (القول المین ص ۱۸)

عرض ہے کہ سیحین کے بنیادی راوی امام سلیمان بن حرب البصر کی رحمہ اللہ کو لیتھو ب بن شیبہ، نسائی ، ابن سعد، ابن حبان اور جمہور محد ثین نے تقد قرار دیا ہے۔

د يکھئے تہذيب العبذيب (جهم مم ١٥٨)

اس تویش کوچھپا کرقادیانی نے سمان حق کیاہے۔

امام سلیمان بن حرب پرامام ابوداو د کی طرف منسوب جرح ابوعبیدا لآجری کی وجہ سے ثابت نہیں ، وجہ سیہ ہے کہ بیر آجری بذات ِخود مجہول تھا۔

خطیب بغدادی کاروایت بالمعنیٰ والی جرح کرنا دووجه مصر دود ب:

اول: میجهور کی توثیق کے خلاف ہے۔

ووم: روایت بالمعنی جرم نبیس بلکه جائز ہے، بشر طیکدراوی ثقد وصدوق ہواوراس کی روایت میں کوئی علت قادحہ یا شندوذ ٹابت نہ ہو۔ یا در ہے کہ اس روایت میں امام سلیمان بن حرب رحمہ الله منظر ذبیس بلکہ دوسرے ثقدراویوں نے بھی بھی روایت بیان کی ہے۔ ویکھے فقرہ ادامی شعبیہ: محمد بن عیسی بن مجمح رحمہ الله کوابو جاتم الرازی اور ابن حبان وغیر ہم نے ثقة قرار دیا ہوار میرے علم کے مطابق کسی نے بھی اُن پر جرح نہیں کی البذا اُنھیں ضعیف کہنا باطل اور مردود ہے۔

مقَالاتْ<sup>®</sup>

۱۸) قادیانی نے کہا:''محمہ بن عیسی کے متعلق خودابوداؤد کہتے ہیں'' رہما یہ دالسس'' (تبذیب العہذیب جلدوص ۳۸۸ زیرنام محمد بن عیسیٰ عبدالتواب اکیڈی ملتان) کہ بھی بھی تدلیس کرلیا کرتا تھا۔'' (القول کمبین ص ۱۸)

عرض ہے کہ روایت ِ مذکورہ میں ابوجعفر محمد بن عیسیٰ بن نجیح البغد ادی ابن الطباع نے ''حد ثنا '' کہہ کرساع کی تصریح کر دی ہے لبندایہاں تدلیس کا اعتراض کرنا خیانت ہے۔ دوسرے بید کہ یہی روایت امام حماد بن زید سے محمد بن عیسیٰ کے علاوہ درج ذیل

راو بوں نے بھی بیان کی ہے:

- (۱) سليمان بن حرب (سنن الى داود: ۴۲۵۲)
  - (۲) قتیبه بن سعید (سنن ترندی:۲۲۱۹)
- (٣) حجاج بن منهال الانماطي (دلاك الله الليبتي ٥٢٧/١) وغير جم.

19) الله دتا قادیانی جالندهری نے لکھا ہے: ''ابوداؤد کے دوسرے طریقہ میں عبدالعزیز بن محمد اورالعلاء بن عبدالرحمٰن ضعیف ہیں عبدالعزیز بن محمد اورالعلاء بن عبدالرحمٰن ضعیف ہیں عبدالعزیز بن محمد اورالعلاء بن عبدالحفظ ''اورنسائی نے کہا ہے کہ 'فیس بالقوی ''(قوی نہیں) ابن سعد کے زدیک' کئیس السفاط ''تھا (تہذیب التہذیب جلد ۲۵ ص ۱۳۵ زیرنام عبدالعزیز بن محم عبدالتواب کیڈی ملتان)'' (القول لمین ص ۲۸)

عرض ہے کہ امام عبدالعزیز بن مجمد الدراور دی رحمہ اللہ کوامام کی بن معین ،عجل ،امام ما لک اور جمہور محدثین نے ثقة قرار دیا ہے۔ دیکھئے تہذیب التہذیب ( ج۲ص ۳۱۵۔۳۱۲، دوسرا نسخہ ج۲ص ۳۵۳۔۳۵۵) اور ہمارار سالہ ماہنا مہ الحدیث حضر و (۲۹ص ۳۷۔۴۲۲)

لہٰذا اُن پربعض علاء کی جرح مرجوح اور غلط ہے۔

دوسرایه کدامام احمدادرامام نسائی دونوں سے عبدالعزیز کی توثیق بھی مروی ہے اور این سعد نے انھیں ثقة بھی لکھا ہے لہٰذا جمہور علماء کی توثیق کے مقالبے میں بیتین اقوال پیش نہیں کئے جائےتے ۔ تیسرایہ کے سنن ابی واوو (۳۳۳۳) والی یہی حدیث درج ذیل امامول نے بھی مقَالاتْ ③

العلاء بن عبدالرحن بن يعقوب رحمه الله يران كي ہے:

- (۱) شعبه بن الحجاج (منداحمة عص ١٥٥٥ ح ٩٨٩٧)
- (٢) اساعيل بن جعفر بن ابي كثير (سندا بي يعلى الموسلي جراص ١٥١٣ تا ١٥١١)
  - ٧) العلاء بن عبدالرحن كے بارے ميں قاديا ني معترض نے لکھاہے:

''اسی طرح ابوداؤ دوالی روایت کا دوسراراوی العلاء بن عبدالرصی بھی ضعیف ہے کیونکہ اس کے متعلق ابن معین کہتے ہیں ' هلو لاء الاربعة لیس حدیثهم حجة (۱) سهل بن ابی صالح (۲) العلاء بن عبدالرحمن (۳) عاصم بن عبید الله (۳) ابن عقیل ( تبذیب التبذیب جلد ۲ ص ۱۳ - ۱۵) ان چاروں کی حدیث ججت نہیں ہے۔ پس جہاں تک راویوں کا تعلق ہے بیروایت قابل استنادنہیں۔'' (القول المہین ص ۲۸ - ۲۹)

عرض ہے کہ علاء بن عبدالرحمٰن کے حالات تہذیب البہذیب کی آٹھویں جلد میں ہیں۔ انھیں امام احمد بن منبل، ابن حبان، ابن سعد، ترفدی اور جمہور محدثین نے ثقة قرار دیا۔
(دیکھے تہذیب احبذیب جمس ۱۲۱۔ ۱۲۷)

لہٰذا اُن پرجرح مردود ہے۔

امام ابن معین نے ایک قول میں علاء بن عبد الرحمٰن کو 'کیس به ماس '' کہا۔

( تاریخ عثمان بن معیدالداری: ۹۲۳ ،اورتبذیب العبذیب ۸۵ س۱۹۲)

لہٰذا اُن کاعلاءکوضعیف کہنامطلقا نہیں بلکہ سعیدالمقبر ی کےمقابلے میں ہے۔ میتن ساندہ سے جبوب سین

د كيهيئتهذيب العبذيب (ج٨ص١٦٢)

ادراگر کوئی شخص اے مطلق سمجھتا ہے تو یہ قول جمہور کے خلاف ہونے اور بذاتِ خود توثیق ہے معارض دمتناقض ہونے کی وجہ سے مرجوح وغلط ہے۔

فا ئدہ: امام یجیٰ بن معین رحمہ اللہ نے فرمایا که ' إذا قلت :لیس به باس فهو ثقة " جب میں لیس به باس کہوں تو دہ (راوی) ثقه ہوتا ہے۔

(النَّارِخُ الكبيرِلا بن البَّقِيمُةِ من ٩٢ فقره : ١٣٢٣ ، الكفاليلخطيب البغد ادى ٣٣ وسنده صحح )

مقالات<sup>®</sup>

نارئین کرام! آپ نے دیکیولیا کہ سیح بخاری اور سیح مسلم دغیرہما کی سیح احادیث پر جرح کرتے ہوئے اللہ دتا قادیانی جالندھری نے کتنی خیانتیں کی ہیں اور مسلمانوں کو دھوکا دیئے کی کوشش کی ہے، حالانکہ بیا حادیث بلاشک وشبیح اور جمت ہیں۔والحمدیللہ

رہ گیامسکلہ آیات ِقر آ نیہ اورا حادیہ ہے صیحد کے بارے میں قادیا نیوں کی باطنی تحریفاتِ سعنو ریتو ریسلف صالحین کے متفاقاتہم کے مقابلے میں سرے سے مرد و داور باطل ہیں۔

تعنوبیا بو بیسلف صافتین کے متفقہ ہم کے مقابلے میں سرے سے مرد وداور باکل ہیں۔ غاتم النہین کامعنی آخری نبی ہی ہے، جبیبا کہ رسول الله سَائِیْتُوْمِ نے فرمایا:

( وأنا آخو الأنبياء )) اور مِن آخرى نبي بول - (الندلابن الي عاصم: ٣٩١ وسند وصحح)

وراس پرأمت مسلمه کا جماع ہے۔ عسل میں مریم الآلاج میاں نے مقابلینل مہا نی بتیر قام میں مہا ہیں۔

عیسیٰ بن مریم علیقلا جو ہارے نبی منافق سے پہلے نبی تھے، قیامت سے پہلے آسان سے نازل ہوں گے۔

آسان سے نزول کے حوالے کے لئے دیکھئے کشف الاستار عن زوا کدالبز ار (۱۳۲۸۔ ۱۳۲ ح۳۳۹۲ وسندہ سیجے )اور میری کتاب:علمی مقالات (جاص ۱۱۱۔۱۱۲)

قیامت سے پہلےتیں (۳۰) دجال آئیں گے،جن کی متعین وموسوم بالاساء تعداد کا لم اللّٰہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے اور مسلمانوں کے اجماع سے بیٹابت ہے کہ مرزا غلام احمہ فادیانی بھی ان تیں دجالوں میں سے ایک دجال تھا۔و ما علینا إلا البلاغ

(۴/ پارچ۱۰۱۰ء)

[ختم فُد]

## ''حدیث اورا ہلحدیث'نامی کتاب کے تمیں (30) جھوٹ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين ، أما بعد :

جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے۔ نبی سُلُیّیَا ہے''قول الّزور ''جھوٹے قول کو(( اُ کہو الکہائر )) کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ قرار دیاہے۔

و كيصة صحيح البخاري (٢٦٥٣) وصحيح مسلم (٨٤، دارالسلام: ٢٥٩)

رسول الله سَلَيْقَيْمُ نِهُ فرمايا: (( إنّ كذبًا عليّ ليس ككذب على أحد ، من كذب عليّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار. ))

مجھ پرجھوٹ بولنائسی دوسرے آ دمی پرجھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے۔جس نے جان بوجھ کر مجھ پرجھوٹ بولاتو وہ اپناٹھ کا نا (جہنم کی ) آگ میں بنا لے۔

(صحيح بخاري:١٢٩١، واللفظ له، وصحيح مسلم:٣)

آپ سَلَاتِیَا مُ کاارشاد ہے: (( إِنَّ اللّٰهِ يحلّٰ بعليّ يبنى له بيت في النار. )) جَوْفُ مِي مِي يَالِيَا وَا جَوْفُ مِي مِي رِجْمُوتُ بُوليّا ہے ( تو ) اس كے لئے ( جَہْم كى ) آگ مِي ايك گھر بنايا جاتا ہے۔ (منداح ۲۲/۲۲ ج۲۲/۲۲ ومنده مِيح)

نى مَنْ الْمَيْزَارِ فَرَمَالِي: (( من روى عنى حديثًا وهو يسرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين . )) جس في محصايك حديث بيان كي اوروه جانتا كه يروايت جمو في الكاذبين . )) جس في محصايك حديث بيان كي اوروه جانتا كه يروايت جمو في الكاذب بي توشيخ محمد من المحدد به الموسندة بي المي المناس المحدد به الموسندة بي المحدد المحدد بي المحدد المحدد المحدد بي المحدد

مقَالاتْ<sup>®</sup>

سيدناسعد بن الى وقاص رَّ الْنَّيْ نَ فرمايا: "كل المخلال يطبع عليها المؤمن إلا المخيانة و الكذب. " مومن من بر (يُرى) خصلت بوكتى بسوائ خيانت اورجموث كرد ( وم الكذب ابن الى الدنيا: ٢٥ وسند مح )

مانظة بي فرماتي إلى: "قد ذهب طائفة من العلماء إلى أن الكذب على النبي على النبي المنافعة على الله النبي المنافعة على الله ولا ريب أن تعمد الكذب على الله ورسوله في تحليل حرام أو تحريم حلال كفر محض."

علماء کے ایک گروہ کا یہ ندجب ہے کہ نبی مَثَاثِیْمُ پر جھوٹ بولنا کفر ہے جو (آپ مَثَاثِیْمُ پر جھوٹ بولنا کفر ہے جو (آپ مَثَاثِیْمُ پر جھوٹ بولنا کش شک نہیں کے جوٹ بولنا کس کا میں کا کہ جرام کو حلال یا حلال کو حرام کرنے کے لئے اللہ اوراس کے رسول پر جھوٹ بولنا کفر محض ہے۔ (کتب الکبارُ ص۲۲ باب مطبوء مکتہ: المعارف، الریاض)

اس تمہید کے بعد انوارخورشید دیو بندی کی کتاب'' صدیث اور اہلحدیث' سے تمیں موضوع و باطل روایتیں مع تبصرہ پیش خدمت ہیں، جن میں سیدنا ومحبو بنارسول اللہ مَالَّيْظِم، صحابہ کرام اور تابعین پرجھوٹ بولا گیاہے۔

حجموث نمبرا: انوارخورشید دیوبندی لکھتے ہیں:

'' حضرت عمار بن یاسر' فرماتے ہیں کہ ہیں کوئیں پراپنی چھاگل ہیں پانی تھینی رہا تھا کہ میرے پاس حضور طیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا کہ عمار کیا کر رہے ہو؟ ہیں نے عرض کیا کہ یا رسول الله مَثَلَّتُیْنِ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں میں اپنا کیڑا دھور ہاہوں اسے تھوک لگ گیا ہے، آپ نے فرمایا عمار کیڑے کو پانی چیزیں لگ جانے کی وجہ سے دھونا چاہئے۔ بیٹاب، پاخان، بیاخان، قئے ،خون اور منی بھارتم ہاراتھوک، تمہاری آبھوں کے آنسواور وہ پانی جو تمہاری چھاگل میں ہے سب برابر ہیں (مینی سب پاک ہیں)' (حدیث اور الجدیث میں سے المبراہ بوالہ واقطنی جامی سے اس برابر ہیں (مینی سب پاک ہیں)' (حدیث اور الجدیث میں سے المام واقطنی نے فرمایا: تبھرہ: اس روایت کے راوی تابت بن جماوے بارے میں امام واقطنی نے فرمایا:

'' لم يووه غير ثابت بن حماد وهو ضعيف جدًّا''إلخ است ثابت بن جماد كروا

کی نے روایت نہیں کیا اور وہ تخت ضعیف ہے۔ (سنن الدارتطنی ارسمان ۲۵۲) بہتی نے فرمایا: 'فھذا باطل لا أصل له ... و ثنابت بن حماد متھم بالوضع '' پس بیر (روایت) باطل ہے اس کی کوئی اصل نہیں...اور ثابت بن حماد وضع حدیث کے ساتھ متہم ہے۔ (اسنن اکبریٰج اص ۱۲) لینی شخص حدیثیں گھڑتا تھا۔

حافظ ابن تیرین نے اس روایت کے بارے میں فر مایا: ''هذا الحدیث کذب عند أهل المعوفة ''یومدیث اللِ معرفت (ما ہر محدثین) کے نزو یک جھوٹ ہے۔

(لبان الميز ان ج ٢٥ ٢٧، دوسر انسخه ج ٢٥ ١٣٣)

تنبید: ابراہیم بن ذکریا (ایک ضعیف شخص اور باطل روایات بیان کرنے والے) نے کہا: ''نا ثابت بن حماد و کان ثقة'' (الحرائز خاریم ۲۳۳۷ ۱۳۹۷)

موضوع روایات بیان کرنے والے اس ابراہیم بن ذکریا پرشدید جرور کے لئے
دیکھے نسان المیز ان (۱۹٬۵۸،۵۹ دوسرانسخدام ۸۱٬۸۵۸) لہذا ابراہیم مذکور کا ثابت بن حماد
کو ثقد کہنا مردود ہے۔ یہاں پریہ بات بزی عجیب وغریب ہے کدابراہیم بن ذکریا کی توثیق
کوزیلعی نے بزار کی طرف منسوب کردیا ہے۔! (دیکھے نسب الرایہ اراد)

عافظ بر بان الدين أكلى (متوفى ٨٣١هـ) في يروايت الحل تاب الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث "شي ذكركي بـ (ص١١١هـ١١)

حجموث فمبرا: حديث ادرا المحديث (ص ١٨ انمبر ٥ بحواله دار قطني ج اص ١٢٧)

تبصرہ: یدونی موضوع روایت ہے جوجھوٹ نمبرا میں مع تبصرہ گر رچکی ہے۔ ۔

جهوث فمبرس: انوارخورشيد لكهية بين:

'' حضرت عبدالله بن مسعورٌ فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَثَافِیْتِم کو یہ فر ماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو اسے چاہئے کہ اللہ کانام لے لے (دہم اللہ پڑھ لے) اس طرح سارا جسم پاک ہوگا اور اگر کسی نے دورانِ وضو اللہ کانام نہ لیا تو جس عضو پر پانی جائے گاوی پاک ہوگا۔'' (حدیث اور الجدیث ۱۸۰ نبرہ بحوالی بیتی جام ۲۰۰۷)

مقَالاتْ<sup>®</sup>

تبعرہ: اس روایت کا ایک راوی ابوز کریا یجیٰ بن ہاشم السمسار ہے جس کے بارے میں ابن عدی نے کہا: 'یضع الحدیث ویسرقه''وه صدیثیں گھڑتا تھااور صدیثیں چوری کرتا تھا۔ (الکال ۱۷۷-۲۰، درمرانخ ۱۲۰۹۹)

ابوحاتم الرازی نے کہا:''کان یکذب''إلنے وہ جھوٹ بولٹا تھا۔(الجرح والتعدیل ۱۹۵۸) محدث شہیرابو یخیٰ محمد بن عبدالرحیم المیز ازعرف صاعقہ نے فر ملیا:''و سکان یہضبع المحلیث'' اوروہ (یخیٰ بن ہاشم) حدیثیں گھڑتا تھا۔( تاریخ بنداد۱۲۵،۱۲۵،وسندہ سیح) حافظ ابن حبان اور عقیلی نے کہا: وہ تقدراویوں پر حدیثیں گھڑتا تھا۔

(الجر وحين ۱۲۵، الضعفاء للعقبلي ۱۲۵۳)

جهوث نمبران انوارخورشيد لكهت بين:

'' حصرت ابن عمرٌ فرماتے ہیں کدرسول الله سَلَائِيْجَ نے فرمایا جس نے وضوء کیا اور وضوکرتے وقت اللہ کا نام لیا تو یہ اس کے (سارے) بدن کی طہارت ہوگا، فرمایا جس نے وضو کیا اور وضو کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا تو بیصرف اس اعضاء وضوکی طہارت ہوگا۔''

(حديث ادرابلحديث ١٨ منبر٥ بحواله دارقطني جاص ٢٨)

تبصرہ: اس روایت کی سندیس ایک راوی عبداللہ بن مجیم (الداہری) ہے جس کے بارے میں جوز جانی نے کہا: "کذاب " جموٹاہے۔ (احوال الرجال:۲۱۸)

ا پولیم الاصبانی نے کہا:''حدّث عن إسماعیل بن أبی خالد و الأعمش و النوري بالموصوعات''اس نے اساعیل بن الی خالد، اعمش اور تُوری سے موضوع روایتیں بیان کی بیں۔ (کتاب اضعاء: ۱۰۹)

عقیل نے کہا:'' بعد قد باحادیث لا اصل لھا''وہ ایس صدیثیں بیان کرتا ہے جن کی کوئی اصل نہیں ہوتی۔ (کاب الفعفاء ۲۳۱۷، دور انو ۲۳۳۷)

حافظ ذہبی نے کہا:''واد، متھے بسال وضع '' کزور ہے، تہم بالوضع ہے یعنی اس پر (محدثین کی طرف سے ) حدیثیں گھڑنے کی جرح ہے۔ (دیکھئے کمٹن فی الفعفاء:۳۱۴۳)

مقالات<sup>®</sup>

حبوث نمبر٥: انوارخورشيد لكھتے ہيں:

" کیم بن سلمہ بنو صنیفہ کے ایک شخص سے جسے جری کہا جاتا ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ ایک صاحب نبی علیہ الصلاٰ قالسلام کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یارسول اللہ مَا اللہ مَا اوقات میں مناز میں مشغول ہوتا ہوں اور میر اہاتھ شرمگاہ پر پڑجا تا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز جاری رکھا کرو۔ " (حدیث اور الجدیث میں ۱۹۸۸ نم جرم بحوالد این مندہ واعلاء اسن جامی ۱۹۱۹)

تنجره: اس روایت کی سند کا دارو مدار سلام الطّویل پر ہے جس کے بارے میں ابن حبان نے کہا: ''یو وی عن الثقات الموضوعات کانه کان المتعمد لها''

وه تقدراويون يدموضوع روايتني بيان كرتاتها كويا كدوه جان بوجه كراييا كرتاتها \_ (الجرويين الهسسب الراية ١٢١٨ واللفظاله)

حموث نمبر ٢: انوارخورشيد نے لکھا ہے:

'' حضرت على كرم الله وجه فرمات بي كه يتم مي ووضر بين بوتى بين ايك ضرب چره كے لئے اور ايك كبعيو ل ميت دونوں باتھوں كے لئے۔''

(حديث ادرالجحديث ص٢٢٣ نمبر ٤ بحواله مندامام زيدص ٢٤)

تنصره: مندزید کابنیادی رادی ابوخالد عمروبن خالد الواسطی بـ (دیکھے مندزید س۸۸) اس عمروین خالد کے بارے میں امام یکی بن معین نے فرمایا: کنداب

(الجرح والتعديل ٢ ر٢٣٠ وسنده صحح ، تاريخ اين معين ٢٠ ١٥ واللفظ له)

امام اسحاق بن را ہویہ نے فرمایا:عمر دبن خالد الواسطی حدیث گھڑتا تھا۔

(الجرح والتعديل ٢٧٠،٢٢٤ وسنده حسن)

ابوزر عالرازی نے کہا:''و کان یضع الحدیث '' اور وہ صدیثیں گھڑتا تھا۔

(الجرح والتعديل ٢٧٠٠٢)

ا مام وکیع بن الجراح نے کہا:''کان کذاباً ''وہ کذاب(حجموثا) تھا۔ (کتاب المعرفة والارخ لا مام یعقوب بن منیان الفاری خاص ۵۰۰دسندہ سیح)

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مقَالاتْ®

وارقطنى نے كہا: كذاب (الفعفاء والمتر وكون للدار تطنى:٣٠٠)

حجوث نمبر 2: انوارخورشید نے لکھاہے:

" حضرت ابوامامة نبی علیه الصلوة والسلام سے روایت کرتے ہیں که آپ نے فر مایا حیض کی کم از کم مدت ۳ دن اور زیادہ سے زیادہ دس دن ہے۔''

( هديث اورا بلحديث س٢٢٦ نمبرا ، بحواله الكبيروالا وسطلطبر اني ، مجمع الزوائدج اص • ٢٨ )

تبھرہ: اس روایت کا ایک راوی العلاء بن کثیر ہے جس کے بارے میں حافظ ابن حبان نے فرمایا:''یروی الموضوعات عن الأثبات''

ية تقدراويول مع موضوع روايات بيان كرتا تقاله (المجر وعين ١٨٢٠١٨١)

حجوث نمبر ٨: انوارخورشیدنے لکھاہے:

'' حضرت عبدالله بن مغفل رُفَيْتَوُ آیت کریمه و اذا قسری القسر آن کے متعلق فراتے ہیں کہ بینماز کے بارے بیں کہ بینماز کے بارے بیں اللہ بین اللہ بین میں اللہ بین بین اللہ بین بین اللہ بین بین بیاد پر ہے جس کے بارے بین ابن حبان نے مجمود : اس روایت کا وارو مدار ہشام بن زیاد پر ہے جس کے بارے بین ابن حبان نے کہا:''کان صمن میروی الموضوعات عن المثقات ''المنح ووان لوگوں بین تھا جو ثقتہ راویوں سے موضوع روایتیں بیان کرتے ہیں۔ (المجر وعین ۸۸/۲)
متنبہہ: کذاب ، متروک، جمہور کے نزد کی مجروح راوی اورموضوع روایتیں بیان کرنے مثیبہہ نے کذاب ، متروک بیان کرنے کے متابعہ بیان کرنے مثیبہہ نے کداب ، متروک بیان کرنے مثیبہہ بیان کرنے ہیں۔ المجروح راوی اورموضوع روایتیں بیان کرنے

متنبیه: کذاب،متروک،جمهور کے نزدیک مجروح رادی اورموضوع روایتیں بیان کرنے والے کوبعض محدثین کاضعیف وغیرہ کہنا چنداں مفید نہیں ہوتا بلکہ وہ کذاب کا کذاب ہی میتا ہے۔

رہتاہے۔

حجموث نمبر ٩: انوارخورشید د بوبندی نے لکھاہے:

''حصرت عمرٌ بن خطاب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَنَّ اللَّهُ عَنَ اللهِ عَنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنَ اللهِ عَلَى عَمَادَ بِورى مِولَى اوَ حضور عليه العسلوَة والسلام نے بوچھا کہ کیا تم بیں سے کسی نے میرے ساتھ قراءت کی ہے۔ تین دفعہ آپ نے بیہ سوال کیا، ایک صاحب بولے تی بال یارسول اللہ میں سبع اسم دبک الاعلی پڑھ رہا تھا۔

آپ نے فرمایا کیا ہوگیا کہ جھے قرآن کی قرأت میں کشکش میں ڈالاجا تا ہے کیا تہمیں امام کی قراء ۃ کانی نہیں ہے۔ امام تو بنایا ہی اس لئے جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے لہذا جب وہ قرأت کرے تو تم خاموش رہا کرو۔''

(حديث اورا بلحديث ص ٢٠٣٠ منبر ١٥، بحواله كتاب القرأة لليبتى ص١١٢)

تبصرہ: اس موضوع روایت کا ایک راوی عبد امنعم بن بشیر ہے جس کے بارے میں اہام کی بن معین نے فر مایا:'' أتبت فاخر ج إلینا أحادیث أبي عودود نحو حائشي حدیث کذب ''میں اس کے پاس گیا تو اس نے ہارے سامنے ابومودود کی تقریباً دوسو جھوئی روایتیں پیش کیں۔ (سوالات ابن الجنید الخلی: ۸۰۷)

محدث طلل نے كہا: 'وهو وضاع على الأئمة ''

اوروہ (عبدائنعم بن بشیر ) اماموں پر جھوٹ گھڑنے والا ہے۔ (الارشاد ار۱۵۸) امام احمد بن حنبل نے اسے'' الکذاب'' کہا۔

(لسان الميز ان ۴۸ م عدوسرانسخ ۴۸ م ۱۵ ۱۸ رشاد کلسلي ۱۸ ۱۵ )

ا مام احمد نے ابومودودکو گفتہ کہا: (میزان الاعتدال ۲۲۹، کتاب العلل ومعرفة الرجال لاحمدار ۱۱۵۳ نقرہ: ۱۱۵۳) بعض ناسمجھ لوگ سیمجھتے ہیں کہ بیتو ثیق عبد المنعم کی ہے حالا تکہ بیتو ثیق ابومودود کی ہے۔ عبد المنعم بن بشیر کے بارے میں حاکم نے کہا: اس نے مالک اور عبداللہ بن عمر سے موضوع روایتیں بیان کی ہیں النح (المدخل ص ۷۷ انقرہ: ۱۳۲)

لہذا یعقوب بن سفیان کا اس کذاب ہے روایت کرنا چنداں مفیز نہیں ہے۔

اس سند کا دوسرارا دی عبدالرحمٰن بن زید بن اسلم عن ابیدالخ ہے۔ حاکم نے کہا: عبدالرحمٰن بن زید بن اسلم نے اپنے اباسے موضوع روایتیں بیان کی ہیں۔ الخ (الدخل ص۱۵۳ تے ۵۷ خلاصہ بیہ کہ بیسندموضوع ہے۔

حجوث نمبر•ا: انوارخورشيد لکھتے ہن:

'' حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہا کیٹخص نے نبی علیہ الصلو ۃ السلام سے پوچھا کہ میں امام کے پیچھے

تہمرہ: یدروایت بیان کر کے امام بیہی نے حارث بن عبداللہ الاعور ( اس روایت کے راوی ) پرشدید جرح کرر کھی ہے۔مشہور تا بعی امام شعبی رحمہاللہ نے فر مایا: مجھے حارث الاعور نے حدیث بیان کی اوروہ کذاب (جھوٹا) تھا۔ (صحح سلم، ترقیم دارالسلام:۴۳) امام شعبی گواہی دیتے تھے کہ حارث الاعور جھوٹوں میں سے ایک ہے۔

(صحیحمسلم، دارالسلام: ۴۵ وسند وصحیح)

ا يك دفعه مشهور تا بعى مره البهد انى رحمه الله حارث الاعور كوتل كرنا جا بينته بتصليكن وه بھاگ گيا\_ (صحيمسلم:۴۹)

ابراتيم (نخعی) اے معہم سمجھتے تھے۔ (میج مسلم: ۴۸)

امام على بن عبدالقدالمدين نے كہا كه حارث (الاعور) كذاب ہے۔

(احوال الرجال للجوز جاني: ااص ٣ ٣ وسنده صحح )

امام البخيشمة زمير بن حرب في فرمايا: "الحارث الأعور كذاب"

حارث اعور كذاب ہے۔ (الجرح دالتعدیل ۱۹۸۹ دسندہ صحح)

حجوث نمبراا: انوارخورشیدنے لکھاہے:

''نواس بن سمعان رہی تھنا فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مٹی تینی کے ساتھ ظہری نماز پڑھی۔ میری دا ہنی طرف ایک انصاری صحابی تھے۔ انہوں نے بی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پیچھے قر اُت کی اور میری بائیں طرف قبیلہ مزینہ کے ایک صاحب تھے جو کنگر یوں سے تھیل رہے تھے جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ میرے پیچھے کس نے قراءت کی ہے۔ انصاری

مقالات<sup>®</sup>

بولے میں نے یارسول اللہ: آپ نے فر مایا ایسا مت کرو کیونکہ جوامام کی اقتداء کرے، تو امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت ہوتی ہے، جوصاحب کنگریوں سے کھیل رہے تھے ان سے فرمایا متہیں نمازے یہی حصہ ملاہے۔'

(حديث اورا المحديث ٣١٩،٣١٨ نبر٣٣ بحواله كتاب القراءة للبيه في ص٦١)

تنصره: بدروایت بیان کرنے کے بعدام بیمی نے لکھا ہے:''هذا إسناد باطل ....''

بیسند باطل ہے۔ (کتاب القراءت ص ۱۷۷ح ۸۱۸)

اس کا ایک رادی محمد بن اسحاق الا مدلی ہے جس کے بارے میں امام دار طنی نے فرمایا:''محمد بن محصن و یقال ابن اِسحاق الأندلسي العكاشي عن الثوري

والأوزاعي وابن عجلان و ابن أبي عبلة متروك يضع''

محمد بن محصن اور کہا جاتا ہے ابن اسحاق اندلی اور عکاشی: نوری ،اوزاعی ،ابن محجلان اور ابن مدین

ا فی عبلہ سے روایت کرتا ہے ،متر وک ہے ، روایتیں گھڑتا ہے۔ (سوالات البرقانی: ۳۵۹)

محمد بن محصن العکاشی الاسدی کے شاگر دوں میں سلیمان بن سلمہ الخبائزی ہے۔ (تہذیب الکمال ۴۹۲٫۵) اور کتاب القراءت میں بھی اس کا شاگر دسلیمان بن سلمہ ہے۔

محمد بن اسحاق العکاش کے بارے میں امام کی بن معین نے فر مایا: کذاب

( كتاب الضعفاء تعقيلي ١٩٧٢ وسنده حسن )

این حبان نے کہا:''شیخ یضع الحدیث علی النقات ، لا یحل ذکرہ فی الکتب إلا على سبيل القدح في الکتب إلا على سبيل القدح فيه'' شِخْ ،ثقدراويوں پر صديث گھڑتاتھا، كتابوں يس اس پر جرح كے بغيراس كاذكر صلال نہيں ہے۔ (الجر دمين ٢٧٧/٢)

حافظ ابن حجرعسقلانی نے محمد بن اسحاق الاندلی اور محمد بن محصن کوعلیحدہ علیحدہ قرار ویا ہے لیکن حافظ صاحب کی بیہ بات محل نظر ہے۔

اس روایت کا و دسرا راوی سلیمان بن سلمه ( الخبائزی ) ہے جس کے بارے میں امام علی بن الحسین بن جنید نے کہا: کان یکذب وہ جھوٹ بولتا تھاالخ (الجرح دالتعدیل ۱۲۳۶سندہ میح )

مقَالاتْ®

ابن حبان نے کہا: 'کان پروي الموصوعات عن الأثبات''

وه ثقة راويول مے موضوع روايتي بيان كرتا تھا۔ (الجر وعين ٣٣٦٣ رهمة مؤمل بن سعيدالرجي)

جومردودروایتی امام بیه قی اپنی کتاب القراءت میں بطور ردیان کرتے ہیں اوران پرجرح کرتے ہیں توان ہے یہ تقلیدی حضرات استدلال کرتے ہیں۔سبحان الله!

كياانصاف ٢٠!

حجموث نمبراا: انوارخورشيد لكصة بين:

" حصرت بلال و الفيئة فرمات بين كدرسول الله مثل فيئم في مجصحكم ديا كديس امام كے لينجي قر أت نه كرون ـ " (حديث اور الجحديث ٣٠٠ نم ٣٠ نم ٢٨ بحواله كتاب القرأة للبينقي ص ١٤٥)

تبصره: يدروايت بيان كرنے كے بعد امام بيہي نے فرمايا كد ابوعبدالله الحافظ (حاكم

نیٹا پوری) نے کہا:''ھذا ماطل''إلنج بیاطل ہے۔ (کتابالقراءت ۱۷۱۷)

اس كاراوى ابوحامد احدين محدين القاسم السرحى متهم ہے۔ (اسان الميز ان ارد٢٩)

ليتى و ووضع حديث كرساتومتهم ب\_\_ (الكهف الحسيف عن ري بوضع الحديث م١٠٥، قر ١٠٥٠)

اس کا دوسراراوی اساعیل بن الفضل ہے۔ سیوطی نے کہا:''و إسساعیه لی کہذاب''

اوراساعیل بن الفضل کذاب ہے۔(ذیل المالی المصنوعة ١١٣)

حجوث نمبر ۱۳ انوارخورشید دیوبندی نے لکھا ہے:

'' حضرت علقمہ ؓ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فر مایا مجھے جنٹر درخت کے جلتے

کوکلوں کومندمیں لے لیٹااس سے زیادہ پہندہے کہ میں امام کے پیچھے قر اُت کروں۔''

( حديث اورا الجحديث ص ٣٦١ نمبر ٣٠ بحواله كتاب القراءت للبيقى ص ١٩٨٥، وموطأ محمد بن أبحن الشبياني ص ٩٨)

تنجرہ: موطاً شیبانی میں توبیروایت ان الفاظ یامفہوم کے ساتھ مجھے نہیں ملی اور شیبانی

ندکور بذات خودمجروح ہے۔اس کے بارے میں اساء الرجال کے مشہورا مام یجیٰ بن معین

نے گواہی دی:'جھمی کذاب'' وہجمی کذاب(جموٹا)ہے۔

(كتاب الضعفا بالعقيني ١٥٢٦ وسنده صحيح)

مقَالاتْ®

اور فرمایا: ''لیس بیشی و لا تکتب حدیثه '' وه کوئی چیز نہیں ہے اورتم اس کی حدیث ند کھو۔ (تاریخ بغدادا مرہ ۱۸۱،۱۸، وسندہ جسن) امام ائل سنت احمد بن ضبل رحمہ اللہ نے فرمایا: ''لیس بیشی و لا یکتب حدیثه '' وه کوئی چیز نہیں ہے اور اس کی حدیث ند کھی جائے۔ (الکال لا بن عدی ۲۱۸۳ اوسندہ میج) کتاب القراءت لمبیقی میں اس کاراوی عمر و بن عبدالغفار ہے جس کے بارے میں ابن عدی نے کہا: وہ جب فضائل میں کچھ بیان کرے تو متہم ہے اور سلف (صالحین) اسے متہم قرار دیتے تھے کہ وہ فضائل اہل بیت میں حدیثیں گھڑتا ہے۔ الخ

(الكامل ٧٥ / ١٥ / ١٠ دوسر انسخه ٢ (٢٥٣)

ذہبی نے کہا:''هالك''عمرو بن عبدالغفار ہلاك كرنے والا ہے۔ (المنی فی الفعفاء:٣٦٧٨) حجموت نمبر ۱۳ : انوارخورشيد ويو بندي نے لكھاہے:

'' حضرت امام ابوحنیفهٔ حضرت حمادٌ سے اور وہ حضرت ابراہیم نختیؒ سے اور وہ حضرت اسودؒ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت اسودؒ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن مسعود خلافیا کی تکبیر میں رفع یدین کرتے تھے۔اس کے بعد نماز میں کسی اور جگہ رفع یدین نہیں کرتے تھے اور وہ اس عمل کورسول الله مُکَاثِیْتُم سے نقل کرتے تھے۔'' (حدیث اور الجمدیث میں ۱۹۷۳ نمبر ۱۵، بحوالہ جامع المسانیدج اص ۳۵۵)

تبصرہ: جامع المسانید میں اس کا بنیادی رادی ابو محمد عبداللہ بن محمد بن لیقوب ابخاری الحارثی ہے جس کے بارے میں ابواحمہ الحافظ اور ابوعبداللہ الحاکم نے فر مایا: دوسہ

''كان .... ينسج الحديث'' وه صريثين بنا تاتها . ..

(كتاب القراءت للبيه في ص١٥٨، دوسر انسخ ص١٤٨ ح ٣٨٨ وسند وسحح)

برہان الدین اُکلمی نے اے''الکشف المحثیث عمن رمی بوضع الحدیث ''میں ذکر کیا ہے۔ (ص ۲۳۸رقم: ۳۱۱) اس روایت کی باقی سند بھی مردود ہے۔مفصل تحقیق کے لئے دیکھنے نورالعینین طبع دیمبر ۲۰۰۷ء (ص۳۳) جھوٹ نمبر ۱۵: انوارخورشید نے لکھاہے: مقَالاتْ® مقالاتْ

'' حصرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے حصرت سالم بن عبداللہ بن عمرٌ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ انہوں نے اپنے والد (حضرت عبداللہ بن عمرٌ ) کودیکھا کہ انہوں نے رفع یدین کیا ، تکبیرتِ کریمہ کہتے وقت اور رکوع میں جاتے اور رکوع سے سراتھاتے وقت میں نے اُن سے اس کے متعلق سوال کر دیا۔ انہوں نے بتلایا کہ انہوں نے رسول اللہ مَثَلَ شِیْقِ کم کواپیا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔''

(حديث اورا بلحديث ص٨٠٨ بحواله منداحمه ج٢ص ٣٦)

تھرہ: جابرے مراد جابر بن بزید انجھی ہے جس کے بارے میں امام ابوضیفہ نے فرمایا:
"ماد أیت أحدًا أكذب من جابو الجعفی و لا أفضل من عطاء بن أبي رباح "
میں نے جابر بھی سے زیادہ جموٹا اور عطاء بن الى رباح سے زیادہ افضل كوئى نہيں دیكھا۔
(العلل العفیر للتر ندی مع اسن ص ۱۹۸ وسندہ حسن ، تاریخ ابن میں روایة الدوری: ۳۹۸ الخضر اوسندہ حسن )

امام یکی بن معین نے کہا:''و کان جاہو گذاباً''اور جابر (جھی ) گذاب تھا۔

(تاریخ ابن معین ،روایة الدوری: ۱۳۹۷)

زائده ين قدامه نے كہا:"كان جابر الجعفى كذابًا يؤمن بالرجعة"

جابر جھی کذاب تھا، (شیعہ کے خود ساختہ نظریہ) رجعت (سیدناعلی ڈاکٹٹٹؤ کے ونیا میں دوبارہ آنے) کاعقیدہ رکھتا تھا۔ (ردلیۃ الددری:۱۳۹۹،دسندہ صحح)

جوز جانی نے کہا:''کسنداب''(احوال الرجال:۲۸)ابن حبان نے کہا: وہ سبائی (رافضی) تھا۔ (المجر دھین ۲۰۸۱)ان کے علاوہ جمہور نے اس پر جرح کی ہے للبذالبعض محدثین کی طرف ہے اس کی توثیق مردود ہے۔

اس موضوع روایت پر انوارخورشید نے باب با ندھا ہے:'' حضرت عبداللہ بن عمر ڈِلگافٹنا کو رفع یدین کرتے و کی کرحضرت سالم اور قاضی محارب بن د ثار ؓ کااعتراض کرنا۔''

(حدیث اورا بلحدیث ص ۴۰۸)

میعنوان سراسر غلداور جھوٹ ہے۔استاد سے شاگر د کاعلم حاصل کرنے کے لئے دلیل پو چھنا اعتر اض نہیں کہلاتا۔مشہور محدث ابوالعباس محمد بن اسحاق بن ابراہیم السراج فرماتے ہیں:

(حدیث سراج ج۲۴ ۳۵،۳۳ ح۱۱۵، وسنده صحیح بلمی ص•۱،الف)

ابو حزہ السكرى كى بيان كردہ اس صحح حديث بي معلوم ہوا كدر فع يدين منسوخ نہيں ہوا بلكہ اس پررسول الله مَلَّ فَيْؤ نِ عَمَل كيا فِرا آپ كى وفات كے بعد ابن عرف في نَعْ مَل كيا اور ان كى وفات كے بعد ابن عرف في نَعْ الله عَلَى اور ان كى وفات كے بعد الله نے ممل كيا۔ نى مَلَّ الله عَلَى وفات كے بعد الله نے ممل كيا۔ نى مَلَّ الله عَلَى اور تابعى كے مسلسل عمل كے بعد بھى اسے منسوخ قرار دينا بہت بردا ظلم ہے جس كا مكر ين رفع يدين كوجواب دينا يرح كا۔ ان شاء الله

سلیمان الشبیانی کے سوال کواعتر اض قرار دیناان لوگوں کا کام ہے جو دن کورات اور حق کو باطل ٹابت کرنے کی کوشش میں مسلسل مگن ہیں ۔

کیارہ نے زمین پرکوئی ایسامنکر رفع یدین موجود ہے جوسیدنا عبداللہ بن عمر و اللہ فؤ کے بیٹے سالم بن عبداللہ سے ترک رفع یدین تابت نہیں سالم بن عبداللہ سے ترک رفع یدین تابت نہیں تو ان کے دالدسیدنا ابن عمر و الله خوات کے دالدسیدنا ابن عمر و الله خوات کے دالدسیدنا ابن عمر و الله کا میں اللہ میں اللہ میں اللہ انوارخور شید نے لکھا ہے:

'' حصرت جابر سے مروی ہے کہ حضرت اسود بن بن پیداور حضرت علقمہ '' نماز کے شروع میں رفع یدین کرتے تھے پھرنہیں کرتے تھے۔'' (حدیث اور المحدیث ص۳۱۳ بحالہ مصنف این ابی شیبہجاص ۲۳۶)

مقَالاتْ<sup>®</sup>

شمرہ: اس کی سند میں جابر جھی مشہور کذاب ہے جس کا ذکر جھوٹ نمبرہ اکے تحت گزرچکا ہے۔امام ابوصنیفہ نے بھی جابر جھٹی کو کذاب قرار دیا ہے۔ جھوٹ نمبر کا: انوار خورشید نے لکھاہے:

'' حضرت انس بن ما لک رُٹائِٹنیُ ہے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے فرمایا، ہرنماز کے بعد جو ہندہ بھی اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کریہ دعا ما نگتا ہے۔ اکلٹھ کی اللیمی '' . . . تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوجا تا ہے کہ وہ ان ہاتھوں کو ناکام نہاوٹا کیں ''

( حديث اورا المحديث ص ٣ يم نمبر ١١، بحوالة ثل اليوم والليلة لا بن السنى ص ٣٦)

تنصره: عمل اليوم والليله (ح ١٣٨) كى اس روايت كاراوى عبدالعزيز بن عبدالرطن ب جس كے بارے ميں امام احمد بن عنبل رحمه الله نے فرمایا: "اصوب عللى أحداديشه، هي كذب" النح اس كى حديثوں كوكات دو، بيجموثي ميں۔

( كتاب العلل ومعرفة الرجال ٢٩٦٢ منقره: ١٩٣٣ ، كتاب الجرح والتعديل ٣٨٨٦٥ وسنده صحح )

تنبيه: مفتی رشید احمد لدهیانوی دیوبندی نے علائیکھا ہے:

"نمازكے بعداجماعی دعاء كامروجه طريقه بالا جماع بدعت قبيحة شنيعه ب

دعاء بعدالفرائض ميس رفع يدين نبيس ،الاان يدعو احيانا لمحاجة خاصة ''

(نمازوں کے بعد دعاء ص ١٩، احسن الفتادیٰ ج٠١)

· حجموت نمبر ۱۸: انوارخورشیدد یو بندی نے لکھاہے:

'' حضرت عبداللہ بن عمر بڑا تھینا بیان کرتے ہیں کہ آپ منافی کے نفر مایا کہ جب مورت نماز میں بیٹھے تو اپنی ایک ران دوسری ران پرر کھے اور جب مجدہ کرے تو اپنے پیٹ کورانوں سے چپکا لے اس طرح کہ اس کے لئے زیادہ سے زیادہ پر دہ ہوجائے ، بلا شبداللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر (رحمت) فرما کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بنا تا ہوں اس بات پر کہ میں نے اسے بخش دیا ہے۔'' (حدیث اور الجدیث میں ۱۸۸ نبر ۵، بحوالہ کنز العمال جے میں ۵۳۹ میں ۱۳۵ نبر ۵، بحوالہ کنز العمال جے میں ۵۳۹

تتبصره: پیروایت کنز العمال میں بحوالہ بیبتی (۲۲٫۳۲ ) اور این عدی ( الکامل۲ ۱۰۰ ۵ )

مقالات<sup>®</sup>

520

فدکور ہے۔اس کے راوی محمد بن قاسم البلخی کی ایک روایت کے بارے میں ابن حبان نے کہا: اس سے اہلِ خراسان نے الیم چیزیں روایت کی ہیں جن کا کتابوں میں ذکر کرنا حلال نہیں ہے۔الخ (الجروعین ۱۸۱۲)

اس روایت کے دوسرے راوی ابوطیح الحکم بن عبداللہ البنی کے بارے میں حافظ ذہبی نے کہا: ''فھا ذا و صنعه أبو مطیع علی حماد''یروایت ابوطیع نے حماد بن سلمہ پر گھری ہے۔ (میزان الاعتدال ۱۳۸۳ جمة عنان بن عبدالله الاموی)

حموث نمبر 19: انوارخورشید نے لکھاہے:

'' حضرت عبدالله بن عمر ولا فنها ہے سوال ہوا کہ رسول الله مَلْ فَيْنَا کے زمانے میں عورتیں کے نماز پڑھتی تھیں آپ نے فرمایا چہارزانوں بیٹھ کر پھرانہیں تھم دیا گیا کہ وہ خود سمٹ کر بیٹھا کریں۔''

( حدیث ادرا باحدیث ص ۸۴ نبر ۱۰ بحواله جامع المسانیدج اص ۲۰۰ )

تبصره: جامع المسانيد مين اس كي دوسندين بين: مرا

پہلی سند: اس میں ابومحمر ابنخاری الحارثی کذاب ہے جسیا کہ جھوٹ نمبر ۱۳ کے تبھرہ میں باحوالہ گزر چکا ہے۔ ابن خالد ، زربن نجیح اور ابراہیم بن مہدی نامعلوم ہیں ۔ایک ابراہیم بن مہدی کذاب تھا۔ دیکھیے تقریب العہذیب (۲۵۷ ولفظہ: کذبوہ)

دوسری سند: اس میں قاضی عمر بن الحن بن علی الا شنانی جمہور کے نز دیک ضعیف ہے۔ دار قطنی نے کہا:''و سکان یک ذب''اوروہ جھوٹ بولٹا تھا۔ (سوالات الحائم للدار قطنی:۲۵۲) کے ا

برہان الدین انحلبی نے اسے واضعین حدیث میں ذکر کیا ہے اور کوئی وفاع نہیں کیا۔ دیکھئے الکھٹ الحسٹیٹ عمن رمی بوضع الحدیث (ص۳۱۲،۳۱۱ سے ۵۳۱)

اس میں بھی ابن خالد، زربن نجیج اور ابراہیم بن مہدی نامعلوم ہیں۔

حبھوٹ نمبر۲۰: انوارخورشید دیوبندی نے لکھاہے:

\* حضرت عبدالله بن عباس و النفية افر ماتے میں كه بمیں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق والنفیز نے اس بات مے منع كيا ہے كہ بم لوگوں كوا مامت كروا كيں قر آن ميں ديكي كراور اس بات ہے بھى كہ ہمارى

مقَالات<sup>ق</sup>

امامت كرائح نابالغ . " (حديث اورالجحديث ١٩٩٥ نمبر٣ بحواله كنزالعمال ج٨٥ ٢٩٣٠)

تبھرہ: کنز العمال میں بیروایت بحوالہ این ابی داود مذکور ہے۔ ابن ابی داود کی کتاب المصاحف (ص ۲۱۷) میں بیروایت موجود ہے لیکن اس کی سند میں نہشل بن سعیدراوی ہے جس کے بارے میں امام اسحاق بن راہو رہے فرمایا: "نھشل محذاب"

نبشل كذاب (حجوثا) ہے۔ (الجرح دالتعدیل ۴۹۲۸۸ دسنده صحح)

ابوعبدالله الحاكم نے كہا:'' روى عن الضحاك بن مزاحم الموضوعات''إلخ اس نے ضحاك بن مزاحم سے موضوع روایتیں بیان کی ہیں۔ (الدخل الی انسی ص ۲۱۸ سه ۲۰۹ میا یا در ہے كه روایت فدكوره كؤہشل نے ضحاك (بن مزاحم) سے بیان كر ركھا ہے۔ حجوث نم برا ۲: انوارنے لكھا ہے:

'' حضرت عبداللہ بن عباس ڈلائٹھنا فرماتے ہیں کہ امیر الموہمنین حضرت عمر فاروق ڈلاٹھیٰ نے جمیں اس ہے منع فرمایا ہے کہ ہم قر آن میں دیکھ کرلوگوں کی امامت کریں اور اس ہے منع فرمایا ہے کہ ہماری امامت بالغ کے علاوہ کوئی اور کرائے ''

(حديث ادرا بلحديث ص٥٣٦ نمبر٣ بحواله كنز العمال ج٥٩ ١٣٧)

تبصرہ: یہ بھی موضوع روایت ہے جو کہ انوار خورشید کے جھوٹ نمبر ۲۰ کے تحت گز رچکی ہے،اس کاراوی نبھل بن سعید کذاب ہے۔

حبقوت تمبر٢٢: انوارخورشيد لكصة بين:

'' حضرت عبدالله بن مسعود وللفيظ بي عليه الصلوة والسلام بروايت كرتے بيس كه آپ نے فر مايا و تر واجب بيس برمسلمان بر''

(حدیث اورا المحدیث ۵۴۸ نمبراا، بحواله کشف الاستارعن روا کدالمز ارج اص۲۵۲)

تبھرہ: اس کابنیادی رادی جابرالجعفی ہے۔

(ويكين كشف الاستار :٣٣ ٤، الدراميص ١١٣، حاشيرنصب الرابيح ٢ص ١١١)

جابرههی کوامام ابوصنیفه نے جھوٹا قرار دیا ہے۔ دیکھتے انوارخورشید کا جھوٹ نمبر ۱۵

مقَالاتْ®

حصوث تمبر ۲۳: انوارخورشیدنے لکھاہے:

'' حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس بات پراجماع ہے کہ وتر تین رکعات ہیں جن ہیں صرف آخری رکعت ہی ہیں سلام پھیرا جائے گا۔''

(حديث اورا بلحديث ص٢٥٧ بحواله مصنف ابن الى شيسه ج ٢٩٣٧)

تنصرہ: حسن بصری سے اس جعلی اجماع کا راوی عمرو بن عبیدالمعتزیل ہے جس کے بارے میں عوف الاعرابی نے کہا:''سحذب و اللّٰہ عصر و ''اللّٰہ کا معرونے جھوٹ بولا ہے۔ (الجرح والتعدیل ۲۲۷۲ وسندہ جیجی)

یونس نے کہا: عمرو بن عبید حدیث میں جھوٹ بولتا تھا۔ (الجرح دالتعدیل ۱۳۸۳ وسندہ حسن) حمید نے کہا: وہ حسن (بصری) برجھوٹ بولتا ہے۔ (ابینا ص ۲۳۶ وسندہ سجع)

ابوب ختیانی نے کہا: (عمرونے حسن پر) جھوٹ بولا۔ (الّارِجٌ الصفیرلتخاری ۱۵/۲ وسندہ صحح) ایسے کذاب کی روایت پیش کر کے صرف تین ورّ پراجماع ثابت کیا جارہا ہے۔ سبحان اللّٰه تنبیہ: نبی کریم مَلَّ ﷺ محابہ کرام اور تابعین عظام سے ایک ورّ کا قولاً وفعلاً شوت بہت ی صحب

صحیح روایات میں آیا ہے۔خلیل احمد سہار نپوری دیو بندی لکھتے ہیں: ... سریر سر

'' وتر کی ایک رکعت احادیث صحاح میں موجود ہے اور عبداللہ بن عمرٌ اور ابن عباس وغیرہا صحابہؓ اس کےمقر اور مالک ؓ وشافعیؓ واحمدؓ کا دہ ندہب پھراس پرطعن کرنا مؤلف کا ان

سب پرطعن ہے کہوا ب ایمان کا کیا ٹھ کا نا....'' (براہینِ قاطعہ ص ۷ )

حِھوٹ نمبر۲۲: انوارخورشید نے لکھاہے:

'' حضرت عبدالله بن عباس ڈلٹافٹینا فرماتے ہیں که رسول الله مٹالٹیٹیز نے فرمایا اے اہل مکہتم حیار ہرید ہے کم کے سفر میں قصر نہ کیا کروجیار ہرید مکہ کمرمہ سے عسفان تک ہوتے ہیں ۔''

( حدیث اورا المحدیث ص ۲۰ ۲۰ اسم نمبر ۱۵، بحواله مجمع الزوا ندج ۲ص ۱۵۷)

تبصره: بيروايت مجمع الزوائد مين بحواله الكبيرللطمرانی ندكور ہے اور المعجم الكبيرللطمرانی (١١/٢١ ، ٩٤ ح ١١١٢٢) سنن الدارقطني (١/ ٣٨٧ ح١٣٣٢) اور السنن الكبرى للبيعي

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مقَالاتْ<sup>©</sup>

(۱۳۸،۱۳۷) میں عبدالوہاب بن مجاہد کی سندے فدکور ہے۔عبدالوہاب بن مجاہد فدکور كے بارے ميں حاكم نيٹا يورى نے كها: عبدالو باب اين باپ سے موضوع حديثيں بيان كرتا تقابه (الدخل الي الصحيح ص ١٤١)

> ابن معین نے کہا: لا شی وہ کوئی چیز میں ہے۔ (سوالات ابن الجنید ۲۲۳) حجوث تمبر٢٥: انوارنے لکھاہ:

'' حضرت مجابد رحمه الله حضرت عبدالله بن عمر اور حضرت عبدالله بن عباس وخ أينتم سروايت كرت ہیں کہ انہوں نے فرمایا جبتم پندرہ دن اقامت کا ارادہ کرلوتو پھرنمازیوری پڑھو''

(حدیث ادرالجدیث ۱۳۳۷ نبر ۴ بحواله جامع المسانید جامی ۴۳ می المسانید جامی ۴۳ می المسانید جامی ۴۳ می المسلطی البخی کذاب ہے جیسا کدانو ارخور شید کے جھوٹ نمبر ۱۸ می المبارک المبارک کا المبار يش گزر چاك بـ دوسراراوي ابن عقده چور تفار و كيميئ الكامل لا بن عدى ( ار ٩٠٩ وسنده صحيح ) بيخض محلبهُ كرام بني أنتيم كے خلاف روايتي لكھوايا كرتا تھا۔ (ديكھئے سوالات تمزة البهي ١٦٢١ دسند مجج ) اس روایت کی باقی سند بھی مردود ہے۔

جھوٹ نمبر۲۴: انوارخورشیدنے لکھاہے:

" حضرت ابوسعيد الخدري (الفيئة فريات بين كه نبي عليه الصلوّة والسلام نه ممين ايك ون خطبه ديا تو فرمایا ب شک الله تعالی نے تم پر جدفرض فر مایا ہے میری اس جگدیس اس گھڑی میں میرے اس مینے میں اس سال میں قیامت تک کے لئے جس نے بلاعذر جعہ چھوڑ اامام عادل یا امام جائز (ظالم) کے ہوتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ اے دلجہ عی اور استحکام نصیب نہ فرمائے اور اس کے کاروبار میں برکت نہ ہو بنبر دارا یسے تحف کی نماز قبو ل نہیں بنبر دارا یسے تحف کا ج قبول نہیں بنبر دارا یسے تحف كى كوئى نيكى قبول نبيس، خبر دارا يفخض كاكوئى صدقه قبول نبيس.

( حدیث اورا المحدیث ص ۲۷ ینبر۴ بحواله مجمع الز وائدج ۲م ۱۲۹)

تنصره: مجمع الزوائد مين بيروايت بحواله الاوسط للطمر اني ندكور بـ الاوسط ( ١٢١٨ ) ٣٢٢) ١٣٠٤) عن اس كاسته فضيل بن موزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري "

نہ کور ہے۔ عطیہ بن سعد العوفی جمہور کے نزدیک ضعیف رادی ہے۔ یہ ابوسعید محمد بن السائب الکعمی سے تدلیس کرتا تھا۔ دیکھئے المجر دعین لابن حبان (۲۸۳ ) والعلل لاحمد (۱۲۲۲ فقرہ: ۱۲۲۵) اور طبقات المدلسین لابن حجر (۲۲۱۲۷) وغیرہ

حافظ ابن حبان نے کہا:''ویروي عن عطیة الموضوعات''إلخ

اور فضيل بن مرزوق عطيد سے موضوع روايتي بيان كرنا تھا۔ (الجر وجين٢٠٩/٢)

اس روایت کاراوی موی بن عطیه البابلی کون ہے؟ کوئی اتا پانہیں ہے۔

حموث نمبر ٢٤: انوارويوبندي في لكهاس:

'' حضرت عبدالله بن عباس برای فیان فرمات بین که رسول الله مَاللَّیْمُ عِارد کعات جمعہ سے پہلے پڑھتے تھے اور عیار رکعات جمعہ کے بعداور ان دورکعتوں میں (ورمیان میں دورکعتوں پرسلام پھیر کر)

فصل نبیں كرتے تھے۔" (حديث اورا الحديث ص٢٢٨ فبرة بحوالہ جمع الزوائدج ٢٩١٥)

تبصره: مجمع الزوائد مين بيروايت بحواله الكبير للطمر اني ندكور ب- معجم الكبير (١٢٩/١٢

ے ۱۲۶۷) میں اس کا راوی مبشرین عبید ہے جس کے بارے میں امام احمد بن عنبل رحمہ اللہ

نے فرمایا: اس سے بقید اور ابوالمغیر و نے موضوع (جموثی) حدیثیں روایت کی ہیں۔

(الجرح والتعديل ٣٣٣٨ وسنده محيح) اور فرمايا: "ليس بشي يضع الحديث"

وہ کوئی چیز ہیں ہے،وہ صدیثیں گھڑتا تھا۔ (العلل دمعرفة الرجال ١٠١١، مقربہ ٢٦٠٣)

الوزرعه الرازي نے کہا: وہ میرے نزویک جھوٹ بولٹا تھا۔ ( کتاب الضعفاء لابی زرعة

الرازی ص۳۲۳) دار قطنی نے کہا: وہ جھوٹ بولتا تھا۔ (الضعفاء والممتر وکون: ۵۰۰) اور کہا: وہ متر دک الحدیث ہے، حدیثیں گھڑتا تھا۔ (اسن للدار قطنی ۲۳۷۸ ح۳۵۲۵)

اس روایت کی باقی سند بھی بہت می علتوں کے ساتھ مروود ہے۔

جھوٹ نمبر ۲۸: انوارد یوبندی نے لکھاہے:

'' حضرت ابن عمر اس مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے وضو کیا اور دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن (گدی) پرمسح کیا تو وہ قیامت کے دن طوق (پہنائے جانے) سے بچالیا

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جائے گائ (مدین اور الجدیث ۱۸۳ انبر ۱۰ بوالد الخیص الحیر جام ۱۹۳)
تیمره: الخیص الحیر (۹۸۰) میں تواس کی پوری سند ندکور نہیں ہے لیکن ابن وقت العید کی
تیمره: الخیص الحیر (۹۸۵ ـ ۵۸۵) میں پوری سند موجود ہے جیسا کہ البدر المنیر لا بن الملقن
ترب الا مام (۲۲۲٬۲۲۳) کے حاشیہ میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے راوی مسلم بن زیاد الحقی کے بارے
میں حافظ ذبی نے کہا: "مسلم بن زیاد الحنفی عن فلیح . آئی بخبو کذب فی
مسح السوقية "مسلم بن زیاد الحقی قلیح (بن سلیمان) ہے گردن کے مسلم بن زیاد الحقی قلیح (بن سلیمان) ہے گردن کے مسلم بن زیاد الحقی قلیح (بن سلیمان) ہے گردن کے مسلم بن زیاد الحقی قلیح (بن سلیمان) ہے گردن کے مسلم بن زیاد الحقی قلیح (بن سلیمان) ہے گردن کے کے بارے میں

حجوث نمبر٢٩: انوارخورشيد لكھتے ہيں:

حموثی روایت لایا ہے۔ (میزان الاعتدال ۱۰۳۸)

'' حضرت ابن عمرٌ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام نے فرمایا جس نے وضو کیا اور دونوں ہاتھ اپنی گردن (گدی) پر پھیر سے تو وہ قیامت کے دن طوق (پہنائے جانے) سے مامون رہے گا۔'' (حدیث اور المحدیث ص۱۸۳ نمبر ۲ ہوالہ مندفردوں مع تعدید القوس جہم ۲۳۰۰)

تبھرہ: مندفردوں میں توبیردایت بسند ہے لیکن نیچے حاشیے میں اس کی سند کھی ہوئی ہے۔ سند ہے کا ایک راوی عمرو بن محمد بن الحسن المکاتب ہے۔ حافظ ابن حبان نے عمرو بن محمد کی احادیث کے بارے میں کہا: بیساری روابیتیں موضوع ہیں۔ الخ

(الجروص مره براسان الميزان مره سروسرانسي ١٥٥٥)

حاکم نے کہا:''ساقط روی اُحادیث موضوعة'' اِلْخ وه ماقط (گراہوا) ہے،اس نے موضوع صدیثیں بیان کیں۔(المدخل الی الصحیح ص۱۲۰ تـ ۱۰۸)

اس روایت کی باقی سند بھی مردود ہے۔

حبھوٹ نمبر، ۱۳ انوارخورشیدد یوبندی نے لکھاہے:

'' حضرت ابوا مامة عصروى بى كەنبى علىدالسلۇ قا دالسلام نے فرمايا بىيتاب سى بچو كونكى قبرىيل بنده كاسب سى يىلىداى پرىحاسبە بوتاب،''

( حدیث ادرا بلحدیث ص ۲۲ انمبرا بحواله مجمع الزوائدج اص ۲۰۹)

تبھرہ: مجمع الزوائد ہیں بیروایت بحوالہ الطبر انی فی الکبیر مروی ہے۔ ایمجم الکبیر للطمرانی اللہ المرک اردائے ۱۵۷۵ کے میں بکر بن بہل کی سند کے ساتھ یہ 'عن رجل عن محصول عن ابسی امسامة '' سے مروی ہے۔ بیرجل کون ہے؟ اس کی تفصیل طبرانی کی اگلی روایت میں ہے۔ ''ایوب بن مدرك عن محصول عن أببی امامة '' (ح ۲۰۲۷) الیب بن مدرک جو کمحول عن أببی امامة '' (ح ۲۰۲۷) الیب بن مدرک جو کمحول سے الیب بن مدرک جو کمحول سے روایت کرتا ہے، کذاب ہے۔ (تاریخ این معین روایة الدوری: ۲۲۱۹) ابن حبان نے کہا: ''روی عن محصول نسخة موضوعة ولم برہ ''ابوب بن مدرک نے مرک این میں مرک نے محمول سے موضوع تنظیم بیان کیا ہے اور اس نے کمول کوئیس و کی ما۔ (انج رفین ۱۸۸۱)

ے وں سے و رق مدیوں ہے۔ رو اس مدیش و کا است میں اور اہلحدیث' سے بیٹیس جھوٹی اور اہلحدیث' سے بیٹیس جھوٹی روایات مع تبھرہ اس لئے پیش کی گئی ہیں تا کہ آپ کے سامنے آل دیوبند کا اصلی چہرہ واضح ہوجائے۔ یہ لوگ دن رات جھوٹ اور افتر اءکومسلمانوں میں پھیلانے کی شدید کوشش میں اندھادھند معروف ہیں۔

صدیث اور اہلحدیث نامی کتاب میں ان کے علاوہ اور بھی بہت سے اکا ذیب وافتر اوات ہیں۔ یہ کتاب ضعیف ہخت ضعیف ، شاذ ، مرسل ، مقطع ، مدّس ، مردود ، ہےاصل اور غیر متعلقہ روایات واستدلالات سے مجری ہوئی ہے۔

انوارخورشید نے بعض جھوٹی ہا تیں بذات ِخودگھڑر کھی ہیں مثلاً اس نے لکھا ہے: '' نیز غیر مقلدین کو چاہئے کہ گردن ہے گردن بھی ملایا کریں کیونکہ حضرت انس ڈٹائنڈ کی صدیث میں اس کا بھی تذکرہ ہے.'' (حدیث اورا المحدیث ص ۵۱۹)

حالا تکرکسی ایک حدیث میں بھی صف بندی کے دوران میں گردن سے گردن طانا خروز بیں ہے۔

نادانسة تریروز بانی سہواور کتابت و کمپوزنگ کی غلطیوں سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے مثلاً حافظ محمد عبداللہ درخواستی دیو بندی صاحب نے اینے ہاتھ سے لکھاہے کہ "اما تفكرا في قول الله وان تنازعتم في شي فردوه الى الله والى الرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تاويلا "

( تذكره حافظ محمة عبدالله درخوات تصنيف خليل الرحمٰن درخوات ص ١٨١)

حالانكه آيت ِ فدكوره صحيح طور پر درج ذيل ہے:

﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّاحِيرِ \* ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَ آخُسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ (الناء:٥٩)

کوئی بھی مینہیں کہنا کہ حافظ عبداللہ درخواسی صاحب نے قرآن پرجھوٹ بولا ہے بلکہ صرف یہی کہا جاسکتا ہے کہ جس طرح حافظ اپنی تلاوت میں بعض اوقات بھول جاتا ہے تو ای طرح حافظ درخواسی صاحب اپنی تحریر میں بھول گئے ہیں اور اُھیں نادانستہ طلطی لگ گئی ہے۔ اسی طرح کمپوزنگ اور پروف ریڈنگ سے رہ جانے والی غلطیوں کو کوئی بھی جھوٹ نہیں کہ سکتا کیونکہ ان سے محفوظ رہنا بہت مشکل بلکہ تقریباً ناممکن ہے۔

جھوٹ تو وہ ہے جو ذاتی مفاد کے لئے جان ہو جھ کربطورِ استدلال بولا جائے جیسے انوارخورشید دیو بندی نے صف بندی کا مذاق اُڑاتے ہوئے گردن سے گرون ملانے والی ''صدیٹ'' گھڑلی ہے اوراپی کتاب'' حدیث اورا المحدیث'' کوجھوٹی اور مردووروایات سے استدلال کرتے ہوئے بھردیاہے۔

یا در تھیں کہ تھے اصادیث پڑمل کرنے والے اور تحقیق کرنے والے اہلِ صدیث کو سے کتابیں کوئی نقصان پہنچانہیں سکیس اور نہ نقصان پہنچا سکیں گی۔ان شاءاللہ

ابل حدیث کو چاہئے کتحقیقی راستہ اختیار کرتے ہوئے ہمیشہ سلف صالحین کے نہم کی روثنی میں قرآن مجید، احادیث صحیحہ، اجماع ثابت اور اجتہاد مثلاً آثار سلف صالحین پرعمل کرتے رہیں، ضعیف اور مردودروایات کوؤور کھینک دیں۔ ادلی اربعہ کومبز نظرر کھتے ہوئے ہربات باختین و باحوالہ پیش کریں تو دیو بندی ہوں یا غیر دیو بندی، آل تقلید ہوں یا کوئی بھی غیر اہل حدیث ہو وہ اہل سنت یعنی اہل حدیث اہل حق کا پھی تھی نہیں رگاڑ سکے گا اور سے

مقالات<sup>®</sup>

دعوت دن رات بھیلتی جار ہی ہےاور بھیلتی ہی چلی جائے گی ۔ان شاءاللہالعزیز ۔

منبید: اہلِ حق کے نزدیک قرآن وحدیث اور اجماع کے خلاف ہر مخص کی بات مردود ہے چاہے کہنے والا کوئی بھی ہو۔سیدناعلی بن ابی طالب بڑاٹٹنڈ نے فرمایا:

"ماكنت لأدع سنة النبي عُلَيْكُ لقول أحد "

میں کسی کے قول پر نبی مُنالِقَیْنَم کی سنت کونبیں چھوڑ سکتا۔ (صبح بناری:۱۵۲۳)

كاب وسنت كي خلاف برخض كاخودساخة عقلى اعتراض مردود بـ والحمد لله

میں کوئی پیدائش اہلِ حدیث نہیں ہوں بلکہ میراتعلق بٹھانوں کے اس خاندان سے ہے جو اپنے آپ کوشنی سیجھتے ہیں اورتقلید برگا مزن ہیں۔اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی اورتقلید کے

> . اندهیروں سے نکال کر کتاب وسنت کی روشن شاہراہ پر چلادیا۔والحمد للہ

اہل جدیث بھائیوں سے درخواست ہے کہ قرآنِ مجید مسجع بخاری میجے مسلم میجے ابن فرنیمہ، صحیح ابن فرنیمہ، صحیح ابن حبان اور صحیح ابن الجارود کا کثرت سے مطالعہ کریں۔ اگر کوئی مخالفت کرے یا نداق اُڑائے تو آیت یا صحیح حدیث سنادیں اور اگر وہ زبان درازی کی کوشش کرے تو دو صحیح حدیثیں اور سنادیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ان شاء اللہ اس کا بڑا اثر ہوگا۔ ان بے چاروں کے حدیثیں اور صنادیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ان شاء اللہ اس کا بڑا اثر ہوگا۔ ان بے چاروں کے پاس موضوع ، اِمر دوداور ضعیف وغیر متعلق روایات یا غیر ثابت وغیر متعلق اقوال کے سواہے بی کیا؟!

بعض کواگرضعیف ومردودروایات پر سنبیدگی جائے تو حصف بہانہ تراش لیتے ہیں کہ فضائل میں ضعیف روایت معتبر ہے۔ حالانکہ ضعیف روایت سے ان کا استدلال عقائد اور احکام میں ہوتا ہے اور یادر ہے کہ فضائل میں بھی قولِ راج میں ضعیف روایت معتبر نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر العسقلانی ایک قول میں لکھتے ہیں:

"و لا فوق فى العمل بالحديث فى الأحكام أوفى الفضائل إذ الكل شرع" احكام مون يا فضائل، حديث يرعمل كرنے مين كوئى فرق نہيں ہے كونكه بيسب شريعت ہے۔ (تبيين العجب بماورونی نضائل رجب ٢٠٠٥ وسرانخس ٢٦ وسرانخس ٢١ اسمئى ٢٠٠٤ ع

## · 'حدیث اورا المحدیث' کتاب کی تمین (۳۰) خیانتیں

الحمد لله ربّ العالمين والصّلوة والسّلام على خاتم النبيين و رضي الله عن أصحابه أجمعين و رحمة الله على ثقات التابعين و من تبعهم إلى يوم الدين ، أما بعد :

خیانت کرنا کمیره گناه ہے۔ (دیکھنے الکبائرللذہ بی مع تحقیق مشہور حسن س ۲۸ کمیره، ۲۳۳) رسول الله مثل فیٹی نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: (( لا إیسان لسمن لا أمسانة له و لا دین لسمن لا عهد لسه .)) اس کا ایمان نہیں جس کی کوئی امانت نہیں اور اس کا دین نہیں جس کا کوئی وعدہ نہیں ۔ (صحح این حبان ،الاحسان: ۱۹۳۰، وسندہ حسن لذاتہ ، داوردہ الضیاء المقدی فی الحقارة ۲۳٫۵ کے حوالی وعدہ نہیں ۔ (صحح بالسواحد)

نیز آپ مَالْیَیْلِم نے فرمایا: منافق کی تین نشانیاں ہیں: (۱) جب بات کرے جھوٹ بولے، (۲) جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے (۳) اور جب امانت سپر دکی جائے تو خیانت کرے۔ (صحیح بناری:۳۳، صحیح مسلم:۵۹)

حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے فر مایا: اور خیانت ہر چیز میں بُری ہے...الخ (سماہ ۱۲۸) کیارُ سامہ ۲۸ کیارُ سامہ ۲۸ کیا کی اللہ اللہ اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کا اللہ کیا کہ کا اللہ کا الل

ان دلائل کے باوجود بہت ہے بدنصیب ایسے ہیں جوقر آن و صدیث میں خیانت کرنے سے بھی بازنہیں آتے ، حالا تکہ اللہ تعالی ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی ذلیل کر دیتا ہے اور آخرت کاعذاب تو بہت ہی شدید ہے۔ مقالات ③

استحقیقی مضمون میں انوارخورشید دیوبندی (نعیم الدین) کی کتاب'' صدیث اور المجدیث''سے تمیں (۳۰) خیانتیں باحوالہ وردپیش ضدمت ہیں:

نعیم الدین دیو بندی نے لکھاہے:

" مرعن الاعرج عن ابي هويرة عن النبي عُلَيْكُ في الكلب يلغ في الاناء انه يغسله ثلثًا او خمسا او سبعا ، (وارقطى جاص ٢٥)

حضرت ابو ہریرہ رہائٹیؤ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ (آپ نے فرمایا) کتابرتن میں منہ ڈال دے تو برتن کو تین یا یا نچ یاسات دفعہ دھودیا جائے۔''

( حدیث اور المحدیث ص۱۶۳)

اس صدیث کے بعد عبدالوہاب بن الضحاک (راوی) والی یہی سندلکھ کرامام واقطنی نے فرمایا" تفود به عبدالوہاب عن إسماعیل ہو متروك الحدیث، وغیرہ یرویه عن إسماعیل بهذا الإسناد فاغسلوہ سبعًا وہو الصواب "اس صدیث کے ساتھ اساعیل (بن عیاش) سے عبدالوہاب (بن ضحاک) نے تفرد کیا (اور) وہ متروک الحدیث ہے، اُس کے علاوہ وہ مرے اسے اساعیل سے: پس سات وفعہ وہو وروایت کرتے الحدیث ہے، اُس کے علاوہ وہ مرے اسے اساعیل سے: پس سات وفعہ وہو وروایت کرتے بیں اور یہی صحیح ہے۔ (سنن واقطنی جام ۲۵ اور)

سنن دارقطنی کا حوالہ دے کر اور امام داقطنی کی جرح کو چھپا کرنعیم الدین نے ان لوگوں کی پیردی کی ہے جنھیں ہندراورخنز پر بنادیا گیا تھا۔

یے عبدالو ہاب بن ضحاک وہی راوی ہے جس کے بارے میں امام ابوحاتم الرازی رحمہ الله نے گواہی دی: ''محان یکذب '' وہ جھوٹ بولتا تھا۔ (کتاب الجرح والتعدیل ۲۶ ص۵۷) ۲) نعیم الدین ویو بندی نے بحوالہ دارقطنی (ج اص ۱۲۷) ککھا ہے کہ

'' حضرت عمار بن یاسر'' فرماتے ہیں کہ میں کنوئیں پراٹی حیصاگل میں پانی تھینچ رہاتھا کہ میرے پاس رسول اللہ مَنْ ﷺ تشریف لائے اور فرمایا کہ عمار کیا کررہے ہو۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ مَنَا ﷺ میرے ماں باپ آپ پرقربان ہوں میں اپنا کیٹر ادھور ہاہوں اے مَقَالاتْ® \_\_\_\_\_\_\_

تھوک لگ گیا ہے۔ آپ نے فر مایا عمار کیڑے کو پانٹے چیزیں لگ جانے کی وجہ سے دھونا چاہئے ۔ پیشاب، پاخانہ، قے ،خون اور منی ،عمارتمہاراتھوک ،تمہاری آتھوں کے آنسواور وہ پائی جوتمہاری چھاگل میں ہےسب برابریعنی پاک ہیں۔'' (حدیث ادرالجدیث ۱۲۸)

پان جومهاری پھائن کی ہے سب برابر ہی پاک ہیں۔ (حدیث ادراج حدیث ۱۹۸۸)

اس روایت کے فور اُبعدامام دار قطنی رحمداللہ نے لکھا ہے: 'کم یروہ غیر ثابت بن حماد و ھو ضعیف جداً ، و إبر اھیم و ثابت ضعیفان ''اسے ثابت بن حماد کے علاوہ کی نے روایت نہیں کیا اوروہ شخت ضعیف ہے، ابراہیم (بن ذکر یا ابواسحاق الضریر) اور ثابت (بن حماد) دونوں ضعیف ہیں۔ (سنن دار قطنی جام ۱۳۵۲ ۲۵۲۷)

اس جرح کونعیم الدین نے چھپا کرلوگوں کودھو کا دینے کی کوشش کی ہے۔

ایست الدین عرف انوارخورشید نے امام بیہی کی السنن الکبری (جاص ۲۳) سے ایک روایت نقل کی: "حضرت عبداللہ بن مسعود تخر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ منا فیلی کو یہ فرماتے ہوئے کہ اللہ کا نام لے لے فرماتے ہوئے کہ اللہ کا نام لے لے (پسم اللہ پڑھ لے) اس طرح ساراجهم پاک ہوگا اورا گرکسی نے دورانِ وضواللہ کا نام نہ لیا توجس عضویریا نی جائے گا وہی یاک ہوگا۔" (حدیث اور المحدیث ۱۸۰)

اسروایت کے فور أبعد امام بیہ قی نے لکھا ہے: ''و هذا ضعیف ، لا أعلمه رواه عن الأعمش غیر یحیی بن هاشم و یحیی بن هاشم متروك الحدیث ... '' اور بیضعیف ہے، بین نہیں جانا كه اسے المش سے يكی بن ہاشم كے علاوه كى اور نے روایت كیا ہے اور یكی بن ہاشم متروك الحدیث ہے۔ (اسن الكبرى جاس ٢٣)

رواستِ ندکورہ پراس جرح کو چھیا کرنعیم الدین نے خیانت کی ہے۔

فا كده: حافظ ابوعمر وبن الصلاح الشهر زورى نے كها: " لأن المضعف يتفاوت فمنه ما لا يوول بالمتابعات "كونكرضعف ك مختلف در بج موت بين، لهل أن يس سے الساضعف بھى موتا ہے جومتا بعات سے زائل نہيں موتا۔

اس كى تشريح مين حافظ ابن كيررحم اللد فرمايا: "يعنى لا يؤثر كونه تابعًا أو متبوعًا

مقَالاتْ<sup>®</sup>

كرواية الكذابين والمتروكين ''يعنى وه (راوى ياضعيف روايت) تابع مويامتبوع كوئى اثرنبيس كرتاجيس كذابين اورمتروكين كى روايت \_ الخ

(اختصارعلوم الحديث ص ٣٨، النوع الثاني)

معلوم ہوا کہ کذاب اور متروک کی روایت بالکل مردود ہوتی ہے اور شواہد و متابعات میں بھی اس کا پیش کرنا جائز نہیں ہے۔

کیم الدین نے لکھاہے:

" الوضؤ من كل دم سائل " (وارتطى جاص ١٥٤) قال رسول الله عَالَيْكِ " الوضؤ من كل دم سائل " (وارتطى جاص ١٥٤)

حضرت عمر بن عبدالعزیرؓ فرماتے ہیں کہ حضرت قمیم داریؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ مَٹَائِیْتِمُ کا ارشاد ہے کہ ہر بہنے والے خون ( کے نگلنے ) سے وضوء ( لا زم ہوجا تا ) ہے۔''

(عديث اورالمحديث ص١٨٨\_١٨٩)

اس روایت کے فور أبعد امام دار قطنی نے فرمایا:

"عمر بن عبدالعزیز لم یسمع من تمیم الداری و لا ر آه ، یزید بن خالد و یزید بن خالد و یزید بن خالد و یزید بن محمد مجهو لان "عمرین عبدالعزیز نے تمیم داری ( را النی شاورنه انسیس دی یکھا، یزید بن خالداوریزید بن محد دونوں مجبول ہیں \_ (سنن دار قطنی جاس ۱۵۵ حاص ۵۵ مند کوره جرح مجمع یا کرنیم الدین نے دھوکا دیا ہے۔

فا کدہ: سرفراز خان صفدر دیو بندی کڑمنگی گکھڑوی نے ثقة تابعی نافع بن محمودر حمہ اللہ پر مجہول مجہول کی باطل جرح کر کے لکھا ہے:

''امام بیہتل ؓ ککھتے ہیں کہالقد تعالیٰ نے ہمیں اس امر کا ہرگز مکلّف نہیں کھیرایا کہ ہم اپنا دین مجہول اور غیرمعروف راویوں سےاخذ کریں ( کتاب القراءة ص ۱۲۷ )

ا مام خطائی فرماتے شرها الموضوع ثم المقلوب ثم المحهول (تدریب الراوی ص ۱۹۳) كه بدرین صدید جعلی ب بهرمقلوب اور پهرمجهول اور ....

(احسن الكلام ج ٢ص ٩٠ ، دوسر انسخه ج ٢ص ١٠٠-١٠١)

منعبید: نمازیں سور و فاتحدند پڑھنے والے کی نماز باطل ہے یانہیں؟اس کی تحقیق کے لئے درج ذیل کتابیں پڑھیں:

ا: جزءالقراءة للبخاري (بتققیمی:نصرالباری)

٢: الكواكب الدرية في وجوب الفاتحة خلف الا مام في الجبرية

٥) نعيم الدين نے لکھائے:

" الله عن سهل بن سعد قال قال رسول الله عَلَيْتُهُ اذا ذهب احدكم الخلاء فلا يستقبل القبلة و لا يستد برها ، ( مُحِع الزوائدج اص٢٠٥)

حضرت سهل بن سعد و و المنظرة فرماتے ہیں كه رسول الله مَنَّ اللهِ عَلَيْمَ فِي اللهِ مِنَّ اللهُ عَلَيْمَ فَعَ م بيت الخلاء جائے تو قبله كي طرف ندرُخ كرے نه پشت '' (حديث اور المحديث ٢٠٨) اس روايت كے فور أبعد حافظ بيتمى (صاحب مجمع الزوائد) نے لكھا ہے:

اس جرح كوكيون چھپايا گياہے؟!

۲) نعیم الدین نے لکھاہے:

''۲\_ عن واللة بن الاسقع قال قال رسول الله عَلَيْكِ اقل الحيض ثلثة ايام واكثره عشره ايام (وارتطني جاص٢١٩)

حضرت واثله بن اسقع فرماتے ہیں که رسول الله مَنْ الله عَنْ الله عَنْ فرمایا: حیض کی تم از تم مدت ۳ دن اور زیادہ سے زیادہ دس ون ہے۔'' (حدیث ادر المحدیث ۲۲۲)

اس روایت کے فور أبعد امام داقطنی رحمه الله نے فرمایا:

"ابن منهال مجهول و محمد بن أحمد بن أنس ضعيف "(حماد)ابن المنهال

(البصری) مجہول ہے اور محمد بن احمد بن انس ضعیف ہے۔ (سنن دار تطنی جاس ۱۹ ۲۹ ۲۹۸) صاحب کتاب کی یہ جرح چھپا کرنعیم الدین نے خیانت کا ارتکاب کیا ہے۔ نیز و کیھئے نمبر ۲۹ ۷) نعیم الدین نے سنن دار قطنی (ج اص ۱۲۳) ہے ایک روایت نقل کی ہے:

'' حضرت الس من ما لك فرماتے میں كہ حضرت عمر تا كوارك كاكر نكلے آپ ہے كہا گيا كہ آپ كے بہنو كی اور بہن صابی ہو گئے ہیں۔ آپ سيد ھے بہن بہنو كی كے پاس آئے ان كے پاس مہاجرین میں ہے ایک صاحب جنہیں خباب كہا جاتا ہے موجود تھے بیسب سورة طہ پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے كہا كہدہ كتاب دوجوتم پڑھ رہے تھے میں بھی پڑھوں اور كتاب بڑھنے ۔ آپ كی بہن نے كہا كہم تو نا پاک ہواور كتاب اللہ كو پاک لوگ بی چھوتے ہیں اس ليے كھڑ ہے ہواور خسل يا وضوكر وحضرت عمراً ملے وضوكيا پھر كتاب لے كر سورة طہ پڑھی۔ '' (حدیث ادرا لجدیث میں ۱۳۲)

یروایت بیان کرنے کے متصل بعدا مام دار قطنی رحمہ اللہ نے فرمایا: 'الق اسم بن عشمان لیس بالقوی ''قاسم بنعثان (اس کاراوی) القوی نہیں ہے۔

(سنن دارتطنی جام ۱۲۳ ح۳۳۵)

حواله سنن دار قطنی کادینااور پھر جرح کو چھپالینا خیانت ہے۔

🖈 نعيم الدين نے لکھاہے:

" کے عن ابن عباس عن النبی عَلَیْ الله قال من جمع بین الصلوتین من غیر عذر فقد اتنی بابا من الکبائو ۔ (تر ندی جاص ۱۸۸ ، متدرک حاکم جاص ۲۵۷) حضرت ابن عباس و الله الله عمروی ہے کہ نبی علیه الصلوق والسلام نے فرمایا جس نے بغیر کسی عذر کے دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھا وہ کبیرہ گنا ہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے میں داخل ہوا۔ " (حدیث ادرالجدیث من ۲۵۸)

سنن ترندى كياس صفح پراس روايت كي متصل بعد لكها بواسي كه (امام ترندى ني فرمايا:) "و حسش هذا هو أبو على الرحبي وهو حنش بن قيس وهو ضعيف عند مَعَالاتْ <sup>®</sup>

أهل الحديث ضعفه أحمد وغيره والعمل على هذا عند أهل العلم أن لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة "اورير(اس)اراوى) حنش الوعلى الرجى حنش بن قيس باوروه المل حديث (محدثين) كنزد يك ضعيف باساحد وغيره في من المرجى حنبين كنزد كه منظر اورعرفات كعلاوه دو منازين جعنبين كرنى حاميم كاس (مسئل) يعمل به كسفر اورعرفات كعلاوه دو نمازين جعنبين كرنى حامينس درنى حام ١٨٥٨)

امام ترندی کی اس جرح کو چھپا کراورلوگوں کے سامنے ترندی کا نام لے کریدروایت بیان کرنا بڑا فراڈ ہے۔

"تعبیه: حاکم نے حنش بن قیس کو تقد کہالیکن ذہبی نے فرمایا: 'بل صعفوہ ''بلکہا ہے انھوں (محدثین) نے ضعیف کہا ہے۔ (تلخیص المتدرک جاس ۲۷۵۵-۱۰۲۰)

۹) انوارخورشید لعن نعیم الدین نے لکھا ہے:

"" رعن عبد الله بن المغفل في هذه الآية و اذا قرئ القرآن فاستمعوا لهَّ و انصار عن عبد الله و المعلوة لهُ و المعلوة . (كتاب القرآة ليبقى ص ٨٤)

حضرت عبدالله بن مغفل والفيئة آيت كريمه و اذا قرئ القرآن كم تعلق فرمات بيس كه بينمازك بارب بيس فازل هوئي بي-'' (صيف اورالجنديث ٣٠٠)

اس روایت کے فور أبعد امام بیمی رحمه الله نے فرمایا: "هذا حدیث مداره علی هشام بن زیاد آب المقدام و اختلف علیه فی إسناده و لیس بالقوی " إلخ اس حدیث كا دارو مدار بشام بن زیاد آبن المقدام (ابوالمقدام) پر ہے اوراس كى سند ميں اس پر اختلاف ہے اور بیالقوى نہیں ہے۔ الخ (كتاب القراءة ص ۱۸۸۸ ۲۸۸) امام بیمی كى اس جرح كوچھيانا خيانت ہے۔

تنبیه: ہشام بن زیادا بوالمقدام متروک راوی ہے۔ دیکھئے تقریب العہد یب (۲۹۲) • 1) نعیم الدین نے بحوالہ کتاب القراء ة للعبہ علی (ص۱۱۴) سیدناعمر بن الخطاب طالنیْهٔ ے ایک روایت نقل کی : مقالات ® \_\_\_\_\_\_

'' حضرت عمرٌ بن خطاب فرماتے ہیں کہ رسول الله منافیرُ کم نے ایک دن ظہر کی نماز پڑھا کی تو ایک صاحب اینے بی بی بی میں آپ کے ساتھ قرائت کرنے لگے۔ نماز بوری ہوئی تو حضورعلیہالصلوٰ ۃ والسلام نے پوچھا کہ کماتم میں ہے کسی نے میرے ساتھ قراءت کی ہے۔ تین دفعہ آپ نے بیسوال کیا ، ایک صاحب بولے جی ہاں یارسول اللہ میں سے اسم ربک الاعلىٰ يڑھ رباتھا۔ آپ نے فرمايا كيا ہو گيا كہ مجھ قرآن كى قرأت ميں تشكش ميں ڈالا جاتا ہے کیا تہمیں امام کی قراءة کافی نہیں ہے۔ امام تو بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جاع البذاجب وهقراءت كرياقتم فاموش رباكرون (حديث ادرا بحديث م ٣٠٦٥٣٠) اس روایت کے بعداس کے راوی عبدالمنعم بن بشیر کے بارے میں امام پہنگی نے فر مایا: "و عبدالمنعم بن بشير ذكره أبو أحمد بن عدي الحافظ رحمه الله في كتاب الضعفاء و قال له أحاديث مناكير لا يتابع عليها و عبدالرحمن بن زيد بن أسلم من الضعفاء المشهورين الذين جرحهم مذكو الأخبار مالك أبن أنس فمن بعده من أهل العلم بالحديث . " اورعبدامنعم بن بشیر کو حافط ابواحمد بن عدی رحمه اللّه نے کتاب الضعفاء میں ذکر کیااورفر مایا: اس کی روایتیں منکر ہیں جن میں اس کی متابعت نہیں کی جاتی اورعبدالرحمٰن بن زید بن اسلم

مشہورضعیف راویوں میں ہے ہے جن پر ناقدین حدیث (امام) مالک بن انس اور بعد میں آ آنے والے علمائے حدیث نے جرح کی ہے۔ (کتاب القراءت ص۱۱۱۳)

يه جرح جھپانا خيانت نہيں تو کياہے؟

عبد أمنعم بن بشيرك بارك مين حافظ الويعلى الخليلي رحمه الله (متوفى ١٣٣٦ه ) فرمايًا: "و وهو وضاع على الأئمة "اورامامون معموضوع روايتين بيان كرف والاب-(الارشادج اس ١٥٨)

العیم الدین نے کتاب القراءة للبیبقی (ص۱۱۵) ہے ایک روایت نقل کی:
 دحضرت عطاء خراسانی فرماتے ہیں کہ حضرت عثان غنی ڈٹاٹٹیئز نے حضرت معاویہ کولکھا

مَقَالاتْ® مَقَالاتْ 33 \_\_\_\_\_\_

کہ جبتم نماز کے لیے کھڑئے ہوتو اس کی طرف کان لگائے رہواور خاموش رہو کیونکہ میں نے رسول الله مَلَّ اللّٰهِ اللّٰهِ مَلَّ اللّٰهِ مَلَّ اللّٰهِ مَلَّ اللّٰهِ مَلَّ اللّٰهِ اللّٰهِ مَلَّ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَلَّ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللل

المام يبهي رحمه اللدنے اس روايت كو بغير سند كے ذكر كيا اور فرمايا:

''و هذا حدیث منقطع و راویه غیر محتج به و الصحیح هذا الخبر عن عثمان بن عفان رضی الله عنه فی الخطبة موقوقًا علیه . ''یه صدیث منقطع به اوراس کے راوی سے جمعت نہیں پکڑی جاتی ، اور سیح بیہ بے کہ یہ خبر عثمان رفائقۂ سے خطبہ کے بارے میں موقوف ( لیمنی غیر مرفوع ) ہے۔ ( کتاب القرامت ۱۲۳)

اس جرح کو چھپا نااوراس مقام ہے بےسندروایت کونقل کر کے عام لوگوں کو دھو کا دینا بہت بڑا جرم ہے۔

تنبید: میرے پاس'' حدیث اور اہلحدیث'' کتاب کے تین نسخ ہیں اور ان بینوں میں سیدنا معاویہ دلائیڈ کے ساتھ کلمات برضی لینی دعا (ڈلائیڈ) موجو ذہیں بلکہ جگہ خالی چھوڑ دی گئی ہے۔معلوم نہیں کہ یہ کا تب کی حرکت ہے بانعیم الدین نے جان ہو جھر کراییا کیا ہے؟!

**۱۷**) نعیم الدین دیو بندی نے کتاب القراء ہلتیہ قبی (ص۱۲۳) سے نقل کیا: '' حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام ہے بوچھا کہ میں امام

رے کی روٹ یا خاموش رہوں ۔ آپ نے فر مایا خاموش رہو کیونکہ شہیں امام کی کے چھے قر اُت کروں یا خاموش رہوں ۔ آپ نے فر مایا خاموش رہو کیونکہ شہیں امام کی قریب میں فر

قراءت ہی کافی ہے۔'' (حدیث ادرا بلحدیث ۲۰۰۷)

امام بہی نے اس روایت کوضعف کے بیان کے ساتھ ذکر کیا اور امام ابواحمدا بن عدی رحمہ اللہ سے نقل کیا کہ اسے شعبی سے محمد بن سالم کے سواکسی نے بیان نہیں کیا اور میر محفوظ نہیں ہے، اسے قیس بن الربیع بھی بیان کرتا تھا، انھوں نے فرمایا :محمد بن سالم کی روایتوں پر ضعف واضح ہے۔ ہمیں ابوعبداللہ (الحائم صاحب المستدرک) نے بتایا کہ اس کی سند میں مقَالاتْ ③

کٹی لحاظ سے وہم ہے۔

اہے ہمارے علم کے مطابق حارث بن عبداللہ البمد انی کے سواکسی دوسرے راوی نے بیان نہیں کیا۔

حاکم نے اپنی سند کے ساتھ (امام) شعبی رحمہ اللہ نے قال کیا کہ حارث کذابین میں سے تھا۔۔اللہ کو تم اور جھوٹا تھا۔۔الخ (کتاب القراء اللہ بھی ص۱۹۳)

اس شدید جرح کوچھپا کرنعیم الدین نے یہود کی مادتازہ کردی ہے۔

1**۳**) تعیم الدین عرف انوارخورشیدنے کہا:

حضرت جابر بن عبدالله فرماتے ہیں کدرسول الله مَثَّلَقَیْمُ نے فرمایا جس نے امام کی اقتداء کی تو امام کی اقتداء کی تو امام کی قراءت ہے۔'' (حدیث اور الجعدیث سے مقتدی کی قراءت ہے۔'' (حدیث اور الجعدیث سے سے سے مقتدی کی قراءت ہے۔''

اسی مقام پراهام احدین الحسین البہتی رحمه الله نے حاکم کا کلام فل کیا اور فرمایا:

"خلط يحيى بن نصر في هذا الحديث من وجهين أحدهما في رفعه والأخر في تغيير لفظه و له من ذلك أخوات كثيرة و لأجل ذلك سقط عن حد الاحتجاج برواياته "

اس حدیث میں بیخیٰ بن نصر نے دوطرح سے خلط کیا ہے بعنی غلطی کی ہے: ایک اس کے مرفوع بیان کرنے میں اور دوسرااس کا لفظ بدلنے میں اور اس طرح کی ٹئی حرکمتیں اس نے کی ہیں اور اس دجہ سے وہ روایات میں ججت ہونے کی حدسے ساقط ہوچکا ہے۔

(كتياب القراءة ص ١٣٨)

امام بیہتی نے تواس روایت کے رادی کوساقط الاحتجاج (لیعنی سخت ضعیف) قرار دیا جبکہ'' حدیث اورا ہلحدیث' والے نے اسے بحوالہ بیہتی بطور جبّت پیش کر دیا ہے۔!! 12) نعیم الدین نے لکھا ہے:

مقالات<sup>®</sup>

" " من ابن عمر عن النبى مَلَيْكُ قال من كان له امام فان قراءة الامام له المام فان قراءة الامام له قراءة ( كتاب القراءه للبهتي ص١٥٧)

حضرت عبدالله بن عمر بھی خین سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے فرمایا جس کے لیے امام ہوتو امام کی قراء ۃ ہی اس کی قراء ۃ ہے۔'' (حدیث ادرا بلحدیث ۳۱۷)

بیردوایت لکھنے کے بعد بیہ فی نے حاکم سے اس پر جرح نقل کی ، حاکم نے کہا: خارجہ
بن مصعب السر حسی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ غیاث بن ابراہیم جیسے کذا مین کی ایک
جماعت سے تدلیس کرتا تھا، اس وجہ سے اس کی روایتوں میں منکر روایتوں کی کثرت ہوگئ۔
امام یجی بن معین نے فرمایا: خارجہ بن مصعب کوئی چیز نہیں ہے۔ النج (سما ب القراء ہوس ۱۵۱)
اس مقام سے بیردایت نقل کرنا اور جرح کو چھپالینا بہت بڑی خیانت اور جرم عظیم ہے۔

10 نعیم الدین نے لکھا ہے:

" مهر عن انس بن مالك ان النبى عَلَيْتِ قال من كان له امام فقراء ة الامام له قراء ة الامام له قراء ة . (كتاب القراءة ليبقى ص١٥٣)" (صديث اورا لجديث ص١٨٥٣) اس روايت كوبغير متصل سند ك ذكر كرف سه يهلي يبقى فرمايا: "بإسناد مظلم" يعنى اندهير دالى سند كساته و (كتاب القراءت ١٥٣٥)

بعد میں بیہتی نے ان روایات کوموضوع قرار دیااور فرمایا:'' و صبعها بعض المجھولین من دواتھا . . ''أخیس ان کے بعض جمہول راویوں نے گھڑا ہے...

( كتاب القراءت ص ١٥٠)

اس موضوع روایت کو بحوالہ بیہ بی لوگوں کے سامنے پیش کرنا اُن لوگوں جیسا دھو کا ہے جنھوں نے تو رات کی عبارت پرا پناہا تھ رکھ کراہے چھیادیا تھا۔

17) انوارخورشید لیمی نعیم الدین دیوبندی نے امام پیمل رحمہ الله کی مشہور کتاب القراءت (ص۲۷) سے ایک روایت نقل کی ہے:

" نواس بن سمعان ر الشخط فرمات بي كدمين في رسول الله مَا الشيخ ك ساتھ ظهري نماز

مقالاتْ ® مقالاتْ الله عَلَيْدِ الله عَلَيْدِ الله عَلَيْدِ الله عَلَيْدِ الله عَلَيْدِ الله عَلَيْدِ الله عَل

پڑھی۔ میری دائنی طرف ایک انصاری صحابی تھے۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پیچھے قر اُت کی اور میری ہائیں جانب قبیلہ مزینہ کے ایک صاحب تھے جو کنگریوں سے کھیل رہے تھے جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ میر سے پیچھے کمی نے قراءت کی ہے۔ فضار کی بولے میں نے فیر مولی ہیں تھے ہیں تھے ہی مقتدی کی قراءت ہوتی ہے، جو کرو کیونکہ جوامام کی اقتداء کرے، تو امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت ہوتی ہے، جو صاحب کنگریوں سے کھیل رہے تھے ان سے فر مایا تنہیں نماز سے بہی حصہ ملاہے۔''

يدوايت بيان كرنے كے فور أبعد امام يہي نے فرمايا:

"هذا إسبناد باطل، فيه من لا يعرف و محمد بن إسحاق هذا إن كان هو العكاشي فهو كذاب يضع الحديث على الأوزاعي وغيره من الأثمة ... "
يسند باطل هي، إس مين غير معروف (مجهول) راوى بين اورا كرية محد بن اسحاق (راوى) عكاشى تقاتوه وكذاب هي، وه اوزاعى وغيره امامول برجمو فى حديثين كامرتا تقا....

( کتاب القرامة ص ۱۷۷)

14) تعيم الدين نے لکھاہے:

'' 627 عن جابر قال قال رسول الله عَلَيْتُ كل صلوة لا يقرأ فيها بام الكتاب قهى حداج الا وراء الامام ( كتاب القرأة ليبقى ص ١٣١ ، دارقطنى ج اص ٣٢٧) حضرت جابر والتأثير فرما يا بروه نماز جس ميس سورة فاتحد نه معرت جابر والقرأة في من كدرول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ فِي فرما يا بروه نماز جس ميس سورة فاتحد نه برهى جائر وه ناقص شيسوائ اس نماز كرجوا مام كر يجهي برهمي كن مور''

( حدیث اورابلحدیث ص۳۲۰)

بردوایت بیان کرنے کے بعد بیمی نے ابوعبرالله (الحاکم) سے فتل کیا: "وهم الواوي عن اسماعیل السدی میں الواوی عن اسماعیل السدی میں اس کے مرفوع بیان کرنے میں داوی نے بیشک غلطی کی ہے ... (کتاب القراءت میں ۱۳۱)

مقالات®

امام دارتطنی نے اس روایت کے بعد فرمایا: "ب حیسی بن سلام ضعیف و الصواب موقوف "كی بن سلام ضعیف و الصواب موقوف "

(سنن دارتطنی ج اص ۳۲۷ ح ۱۲۲۸)

اس جرح کو چھیانے میں کیا مقصدہ؟

امام ابوعبداللدين يعقوب نے روايت مذكوره كے بارے ميں فرمايا: 'هذا كذب ''

اور پیچھوٹ ہے۔ (کتابالقراءت ص ١٣٧)

تنبید: اس کاایک راوی ابوسعید محمر بن جعفر الخصیب البروی نامعلوم ہے۔

۱۹۲۱) نعیم الدین نے کتاب القراء قلیبہ قی (ص۱۲۲) کے حوالے سے سیدنا ابو ہر ریہ ہ

وَثَالِمُنَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا إِنَّهِ مِرْيِهِ وَثَلِيمُنَّا فَرِماتِ مِينَ كَدُرُسُولِ اللَّهُ مَنَا يَتُومُ مِنْ إِلَّهِ مِنْ مَا زَ

میں امام جبر سے قراءت کررہا ہواس میں کسی کو بیتن حاصل نہیں کہ وہ امام کے ساتھ قراءت کرے۔'' (حدیث ادرا لمحدیث ۲۲۱)

يروايت لكھنے كے بعداس كے راوى امام بيتى رحمه الله نے فرمايا:

"هذه رواية منكرة ... "يروايت منكر ، (كتاب القراءة ما١٢)

اس جرح کو چھپانا دھوکا ہے۔

19) نعیم الدین نے زیلعی حنفی کی کتاب نصب اگرایہ (جاص ۱۹۰۸) سے خلافیات بیمق بر نقاب

کی ایک روایت نقل کی:

وقت رفع یدین کرتے پھر دوبارہ نہ کرتے۔'' (حدیث اورا الحدیث ص٣٩٣)

نصب الرابير كے اس صفحے پراس روايت كے فور أبعد بحوالة بيہ في لكھا ہوا ہے كہ

"قال البيهقي: قال الحاكم : هذا باطل موضوع ... " بيهي في كها: حاكم في كها:

بد (روایت) باطل موضوع ہے... (نصب ارابیج اص م،م،م)

اس جرح کو چھیا نابہت بڑی خیانت ہے۔

مقَالاتْ <sup>®</sup>

## ٠٠) نعيم الدين نے لکھاہے:

" - عن انس ان النبي المنطقة نهى عن الاقعاء والتورك في الصلوة

(مجمع الزوائدج ٢ص ٨٦) حضرت انس خاتفنا سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے نماز میں اقعاءاور تورک ہے منع فرمایا ہے۔'' (صدیث ادرالجدیث ۴۵۸)

اس روایت کور أبعد حافظ پیمی فرمایا: "رواه السزار عن شیخه هارون بن سفیان ولم أجد من ذکره و بقیة رجاله رجال الصحیح "اے بزار فایخ استاد بارون بن سفیان سے بیان کیا اور مجھ معلوم نہیں کر کس نے اس کا ذکر کیا ہے اور اس کے باقی رادی صحیح کے رادی ہیں۔ (جمع الزوائدج ۲ ص۸۸)

بزار (کشف الاستارج اص ۲۹۷ ج ۵۳۹) اورمنداحد ( ۲۳۳۳) وغیر جاوالی روایت کی سندمیس (حافظ ابن حجر کے نزدیک )طبقهٔ ثالثه کے مدلس قباده موجود ہیں اور روایت عن ہے ہے لہذاضعیف ہے۔ قبادہ کا مدلس ہونا ماسٹر امین او کاڑوی نے بھی شلیم کیا ہے۔

د یکھئے حاشیہ جزءر فع الیدین (ص ۲۸۹ ح ۳۱ تا۳۳) ماسٹرامین او کاڑوی نے کہا:''اور مدلس جوروایت عن سے کریے، وہ منقطع ہوتی ہے.''

( تجلیات صفدرج ۲۳ (۱۷۹)

فائدہ: منداحد میں اس روایت کے بعد لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ (بن احمد بن صنبل) نے فرمایا: میرے والد (امام احمد بن صنبل رحمہ اللہ) نے اس حدیث کورک کردیا تھا۔

(منداحه ۲۳۲/۲۲)

مدلس کے عنعنہ والی جس ضعیف روایت کوامام احمد متر وک قرار دیں ،اسے سلسلہ سیجھہ میں ذکر کرنا غلطاور مردود ہے۔!

۲۱) نعیم الدین دیوبندی نے لکھاہے:

''عن سمرة ان النبي عَلَيْكُ بهي عن التورك و الاقعاء ، الحديث \_ (مجمح الزواكرج ٢ص ٨٦)

مقَالاتْ®

حضرت سمرہ رہ النفر سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تورک اورا قعاء سے منع فرمایا ہے۔'' (حدیث اورا لجدیث ص ۴۵۸)

مجمع الزوائد میں اس روایت کے فور أبعد لکھا ہوا ہے کہ 'دو اہ البزاد و السطب وانسی فسی الا وسط میں الا وسط میں الا وسط میں الا وسط میں روایت کیا اور اس میں سعید بن بشیر ہے اور اس میں کلام (یعنی جرح) ہے۔ (۲۲۵ ۸۲۸) سعید بن بشیر کے بارے میں حافظ ابن جمرنے فر مایا: 'ضعیف '' (تقریب العہذیب ۲۲۷۲) اس سعید بن بشیر الازدی الشامی کے بارے میں حافظ ابن الملقن نے فر مایا:

''والأكثرون على تصعيفه ''اوراكثريت نے اسے *ضعيف قرار ديا* ہے۔

(البدرالمنيرج٩ص٨٥)

جمہور کی اس جزح کو چھپا کر بحوالہ مجمع الزوائدیدروایت لوگوں کے سامنے پیش کر دینا فراڈ ہے،جس کا حساب دینا پڑے گا۔ان شاۂائند

تنبييه: ال روايت ميں ايک اور بھی وجه صعف ہے۔

۲۲) نعیم الدین نے دارقطنی (ج۲ص ۲۸) نیل کیا کہ

'' حضرت عبدالله بن مسعود بناتینهٔ فر ماتے ہیں که رسول الله مَنَا اللّٰهِ عَلَیْمَ نے فر مایا رات کے وتر "

تین ہیں دن کے وتر تعنی نمازِ مغرب کی طرح۔'' (حدیث اور الجحدیث ص۹۲۵)

اس روايت كوفوراً بعدامام دارقطني نفر مايا: " يحيى بن زكريا هذا يقال له ابن

أبي الحواجب ضعيف و لم يروه عن الأعمش مرفوعًا غيره . "

اس کیجیٰ بن زکر یا کوابن الی الحواجب بھی کہا جاتا ہے ، وہ ضعیف ہے ، اُس کے علاوہ کسی نے اسے اعمش سے مرفوعاً روایت نہیں کیا۔ (سنن دارتطنی ج ۳س ۲۸ ج ۱۹۳۷)

اس جرح کو چھیا نا دھوکا ہے۔

تنبيه: روايت ِندكوره مِن اعمش ماس اور دولا بي ضعيف في التحقيق الراجح ہے۔

٢٣) نعيم الدين في الما الله عن عائشة قالت قال رسول الله علية

الوتر ثلث كثلاث المغوب ، (مجمع الزوائدج ٢٣٢ م٢٢)

حفزت عائشہ بڑی خان ماتی ہیں کہ رسول اللہ منافی کے فرمایا وترکی تین رکعتیں ہیں ،مغرب

كي تين ركعتول كي طرح" (حديث ادرا المحديث ص١٩٥)

مجمع الزوائد میں انجم الا وسط للطير اني (٨٣١٨) كي اس روايت كے فوراً بعد لكھا ہوا ہے:

"و فيه أبو بحر البكواوي و فيه كلام كثير "اوراس مين ابو بحرالبر اوى (عبد الرحمٰن بن عثان بن اميه بن عبد الرحمٰن بن ابي بكره التفقى ) باوراس مين يزا كلام ديد المدرود ا

(لیعنی اس پریزی جرح) ہے۔ (جمع الزوائد ج م اس ۲۳۲)

ابو بحرالبكر اوى كے بارے حافظ ابن مجرنے فرمایا: "ضعیف " (تقریب التهذیب ۳۹۳۳)

۲۶) انوارخورشید کے پردے میں نعیم الدین نے لکھا ہے:

" ١٨ ـ عن ابن عمر ان النبى عَلَيْكُ كان يوتر بثلاث و يجعل القنوت قبل الركوع ، ( مجمع الزواكدج ٢٥ ص ١٣٨)

حضرت عبداللد بن عمر فرافظها سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوق والسلام وتر تین رکعات پڑھتے تھے۔'' (حدیث ادرا بلحدیث ۱۸۲۵)

اس روایت کو حافظ بیٹمی نے الا وسط للطهر انی کے حوالے سے نقل کرنے کے بعد اس کے راوی مہل بن العباس التر فدی کے بارے میں فر مایا: 'قال الله ادقطنی : لیسس بشقة '' داقطنی نے کہا: و و تُقَیّنیس ہے۔ (جُمَع الزوائدج ۲۳۸)

اس جرح کوچھیا ناخیانت ہے۔

اگریے جرح غلط تھی تو ولائل کے ساتھ اس کا جواب وینا چاہئے تھا۔

**۷۵**) نعیم الدین نے مصنف ابن الی شیبہ ( ۲۶ ص۲۹۳ ) بیہتی ( ج۲ص ۳۹۲ ) مجم طبر انی کمیر (ج1اص۳۹۳ ) اور مسندعبد بن حمید ( ص۲۱۸ ) سے قبل کیا:

'' حضرت عبداللدين عباس ر التخليات روايت ہے كدرسول الله سَلَيْتِيْمُ رمضان المبارك ميں بين ركعتيں اوروتر برُ ها كرتے تھے۔'' (حديث اور المحديث ١٣٥٠)

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مقالات<sup>©</sup>

اس روایت کو رأبعدام بیقی رحماللد نفر مایا: "تفرد به أبو شیبة إبراهیم بن عثمان العبسي الکوفي و هو ضعیف "اس روایت کساته ابوشیبابرایم بن عثان العبسی الکوفی منفرد ہاورو وضعیف ہے۔ (اسن الکبریٰج س ۲۹۱) العبسی الکوفی منفرد ہے اورو وضعیف ہے۔ (اسن الکبریٰج س ۲۹۱) اس جرح کوچھیانا خیانت نہیں تو کیا ہے؟

٣٦) انوارخورشد كے نقاب ميں ملبوں نعيم الدين ديوبندى نے امام دارقطنى (كسنن ح ٢٦) انوارخورشد كے نقاب ميں ملبوں نعيم الدين ديوبندى نے امام دارقطنى (كسنن ح ٢٥) كيا: " حضرت ام عبدالله دوسيه رفي فيا فر ماتى بين كدرسول الله مَلَ فَيْتُمُ نَ فَر مايا جمعه واجب ہم برقريه والوں پر اگر چه اس ميں چار بى آدى كيوں نه بول اور قريب مرادشهر ہے" (حدیث ادرالجدیث ٢٩٥٥) .

اس روایت کے متصل بعدامام دار قطنی نے فر مایا:''لا یصع هذا عن الز هري '' بیز هری سے محیح ( ٹابت )نہیں ہے۔ (سنن دار قطنی ۲۶س ۲۵۲ ۱۵۷)

اس جرح کو چھپانے کا یہی مقصد معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اس روایت کو پیچے سمجھیں اور نعیم الدین کامسکلہ مان لیس۔

۲۷) نعیم الدین نے حافظ پیٹی کی کتاب جمع الزوائد (ج۲ص۱۸۳) سے نقل کیا:
۲۰ حضرت عبداللہ بن عمر ڈاٹٹٹٹا فر ماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام کو یہ فر ماتے ہوئے سنا کہتم میں سے کوئی شخص جب مسجد میں اس وقت داخل ہو جبکہ امام منبر پر ہوتو اس صورت میں نہ نماز جائز ہے نہ کلام جب تک کہ امام (خطبہ سے ) فارغ نہ ہوجائے۔"

( عدیث اورا ہلحدیث ۱۸۰ )

ال روایت کفور أبعد حافظ يشمى فرمایا: "رواه الطبواني فى الكبير وفيه أيوب ابن نهيك وهو متروك ضعفه جماعة و ذكره ابن حبان فى الثقات و قال: يخطئ "استطرانى فى الكبير من روايت كيا وراس من ايوب بن نهيك باوروه متروك باكبير من دكرك كها: متروك بهايك جماعت فى الدوا من حبان فى الثقات من ذكركر كها: وه غلطيال كرتا ب (مجم الروائد ٢٠٥٣)

مَقَالاتْ®\_\_\_\_\_\_

جمہور کے نزدیک اس مجروح راوی کو کتاب الثقات میں ذکر کرنا غلط ہے۔

"نغبيه: الوب بن نهيك تكسند بهي نامعلوم بـ

۴ ) نعیم الدین نے مجمع الزوائد (ج۲ص ۱۹۵) نقل کر کے لکھا ہے:

'' حضرت عبدالله بن عباس بطان في فرماتے بين كدرسول الله مَا في في اردكعات جعدے پہلے پڑھتے تھے اور چارد كعات جعد كے بعداوران ركعتوں ميں (ورميان ميں دوركعتوں پرسلام بھيركر)فصل نہيں كرتے تھے۔'' (حديث اورالجديث ٨٢٢)

اس روایت کوامیم الکیرللطر انی (ج۱۲ ص۱۲۹ ج ۱۲۷ ) نقل کر کے حافظ پیٹمی نے کھا ہے: ''و فیه الحجاج بن أرطاق و عطیة العوفي و کلاهما فیه کلام '' اوراس میں حجاج بن ارطاق اورعطید العوفی میں اور وونوں میں کلام (جرح) ہے۔

(مجمع الزوائدج ٢ص ١٩٥)

تجاج بن ارطاق جہور کے نزدیک ضعیف ہے۔ (دیکھے الجموع شرح المہذب جام ۲۷۳) اے اکثر نے ضعیف قرار دیا ہے۔ (الخیص الحبیر ۲۲م ۲۲۲ ح۹۲۲)

عطیہ العونی بھی جمہور کے نز دیک ضعیف ہے کیکن طبرانی کی سند میں مبشر بن عبید کذاب دادی ہے جس کاذکر حافظ بیٹمی ہے سہوارہ گیا ہے لہٰذایہ سند موضوع ہے۔

٢٩) تعيم الدين في لكهاب:

"أ عن ابي امامة عن النبي عَلَيْكُ قال اقل الحيض ثلاث و اكثره عشر.

(رواه الطمر اني في الكبيروالا وسط مجمع الزوائد ج اص • ٢٨)

حضرت ابوامامہ 'نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا حیض کی کم از کم مدت ۱۲ دن اور زیادہ سے زیاوہ دس دن ہے۔'' (حدیث اور الجمدیث ۲۲۲)

اس روایت کوفراً بعد حافظ بیشی نے فرمایا: "و فیه عبد الملك الكوفي عن العلاء ابن كثیر سے عبد الملك الكوفي راوى باور ابن كثیر سے عبد الملك الكوفي راوى باور

ہم مبیں جانتے کہوہ کون ہے؟ (مجمع الزوائدج اس ۲۸۰)

ال جرح کوچھپانا خیانت ہے۔ نیز دیکھئے فقر ہنبر ۹

فائده: امام دارقطنی نے اس روایت کے بعد فرمایا:

"و عبدالملك هذا رجل مجهول والعلاء هو ابن كثير وهو ضعيف الحديث و مكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئًا. "

اور بیر عبدالملک مجہول آ دمی ہے، علاء بن کثیر ضعیف الحدیث ہے اور مکحول نے ابو امامہ ( رفیانٹنڈ ) ہے کیجنہیں سا۔ (سنن داقطنی جاس ۲۱۸ ح ۸۳۵)

• ٣) انوارخورشید کے بھیس میں چھپے ہوئے تعیم الدین دیو بندی نے امام بیبی کی کتاب القراءة (ص • ۱۷) نے قال کیا کہ

" حضرت ابو ہرریق طاقعہ سے مروی ہے که رسول الله مظافیر کے فرمایا جس نے امام کی افتداء کی تو امام کی اقتداء کی تو امام کی تقداء کی تو امام کی تقداء کی تو امام کی تو امام کی تابعہ ہے تا امام دارقطنی (علی بن عمر الحافظ ) سے نقل کیا:
ہے روایت لکھنے کے بعد امام بیہ قی نے امام دارقطنی (علی بن عمر الحافظ ) سے نقل کیا:

"أبو يحيى التيمي يعني إسماعيل بن إبر اهيم و محمد بن عباد الرازي ضعيف بير. ضعيف بير. ضعيف بير. ( كتاب الترابيم المرابيم الرحم بن عباد الرازي دونون ضعيف بير. ( كتاب التراب ظف الامام - ١٥-٥-٣٠٣)

اس جرح کوچھپا کرفیم الدین نے اپنی تیں (۳۰) خیانتوں کی تعداد پوری کردی ہے۔ میری طرف سے فیم الدین دیو بندی ادراس کی کتاب: حدیث ادرا ہلحدیث کا دفاع کرنے والوں سے مطالبہ ہے کہ مرنے سے پہلے تو بہ کرلیں درنہ سوچ لیس کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کہا جواب دس گے؟!

فائدہ: ''صدیث اور اہلحدیث'' کتاب کے تیس (۳۰) جھوٹوں اور اُن کے روکے لئے ویکھتے ماہنامہ الحدیث حضر و (عدد ۳۸\_۲۱ ص۲۸\_۲)

ال مضمون كاجواب جمار علم كے مطابق اب تك نبيس آيا۔ و ما علينا إلا البلاغ (١٠/مارچ ٢٠١٠ء)

## يجاس (50) غلطيان: سهويا حجوث؟

تحریر لکھتے وقت مصنف سے بعض اوقات سہوا غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں اور کا تب،
کمپوز راور نائخ سے بھی بہت ی اخطاء واو ہام کا صدور ہوتا ہے اور اس طرح جتنی بھی کوشش
کریں، کتاب اور تحریر میں کچھ نہ بچھ غلطیاں باقی رہ جاتی ہیں بعض دیو بندی حضرات اسک غلطیوں کو جھوٹ، اکا ذیب اور افتراء ات کا نام دیتے ہیں لہٰذا بعض دیو بندی علماء کی کتابوں سے بچاس اخطاء، او ہام اور غلطیاں باحوالہ پیشِ خدمت ہیں تا کہ ان لوگوں کو ان کے آئینے میں ان کا چہرہ دکھایا جاسکے ۔ و ما علینا إلا البلاغ

عبدالقدررد بوبندی نے کہا:

''قال في التقريب نافع بن محمود بن الربيع مجهول من الثالثة '' (تَّه يُتَّ الكام جَمْم ٢٨)

( حافظ ابن حجرنے ) تقریب میں کہا: نافع بن محمود بن الرئیج مجہول ہے، طبقۂ ثالثہ سے۔ نیز دیکھئے تدقیق الکلام (ج اص ۱۹۴)

عبدالقدير كاس حوالے كے برعكس حافظ ابن تجرنے لكھا ہے: "مستور من الثالثة" "عبدالقدير كاس حوالے اللہ المبديد بياس ١٩٩٥ قم ٢٠٨٢)

مستور کو (مطلقاً) مجہول سے بدل دینا خطا ہے ادر یادرہے کہ عبدالقدیر نہ کور دیو بندیوں کے مدرسة علیم القرآن راولینڈی میں شیخ الحدیث تھا۔

یقول حافظ ابن حجرے ثابت نہیں ہے۔ بلکہ تقریب التہذیب میں انھوں نے ''شقة فقید کثیر الإر سال مشہور '' لکھا ہے اور تدلیس کا ذکر تک نہیں کیا۔

مقالات ®

٣) سرفرازخان صفدرد یو بندی کرمنگی نے موطاً ابن فرقد الشیبانی سے ایک روایت نقل کی:
"وہ عبداللہ بن شدادؓ سے اور وہ حضرت جابرؓ سے روایت کرتے ہیں وہ آنخضرت صلی الله
علید آلد دسلم سے روایت کرتے ہیں ... "(احسن الکلام طبع دوم جامن ۲۸ سولہویں صدیث)
موطاً ابن فرقد میں بیر دوایت سیدنا جابر رہا تھا تھا کے واسطے کے بغیر ہے۔
د کیھیے ص ۱۰۱۰ (ح ۱۲۲۲)

۔ احسن الکلام کے جون ۲۰۰۷ء کے مطبوعہ نننج سے سرفراز نے جابر رٹاٹھی کا واسطختم کر دیا ہے۔ دیکھیے جاص ۲۴۴۵

پ حبیب الله فریروی دیوبندی نے کہا: "علامہ ذھی ترجہ هشام بن سعد میں فرماتے ہیں: فالحمہور علی انه لا یحتج بهما (میزان ۲۹۲ ج ۳)" (توضیح الکام پرایک نظر ۱۹۱۳) فالحمہور علی انه لا یحتج بهما بن سعد کرتر جے میں نہیں بلکہ بشام بن حسان کے حافظ ذہبی نے یہ بات بشام بن سعد کرتر جے میں نہیں بلکہ بشام بن حسان کے ترجے میں لکھی ہے۔ دیکھے میزان الاعتدال (ج ۴۳ سر ۲۹۲ ت ۹۲۲ سطر ۸۰۷)

رفراز خان صفدر نے سنن ابی داودج اص ۴۸ سے ایک روایت نقل کی:

" فامِسَّة حلدك و شعرك " (فزائن المنن عاص ٩٠)

سنن ابی واود (جاص ۴۸ ح ۳۳۲) مطبع مجتبائی پاکستان لا مور کے محولہ صفحے پر ''و شعرك ''کے الفاظ تبیس ہیں۔

٦) الكضعيف روايت مين آيا بكد" ... إن لله ملكًا أعطاه ..."

و يکھئے ماہنامہ الحدیث حضرو: ۲۵۹۷

اس روایت کوابوسعد شیرازی (دیوبندی) نے بحواله الحدیث حضروان الفاظ میں نقل کیا ہے:
" ... إن الله ملکًا اعطاه ... " دیکھے الیاس مسن کارسالہ: قافلہ جس شاره ۲۲ سیار ۱۳ الله ملکًا اعطاه ... " دیکھے الیاس مسن کارسالہ: قافلہ جس شاره کی خلطی سے إن الله کر دیا گیا ہے۔ اس میں خلطیاں اس رسالے میں اور بھی ہیں۔ شال دیکھے یہی صفحہ "لایت ابع علیه " کے بجائے" لایت ابع علیه " کے بجائے" لایت ابع علیه " کے بجائے" لایت ابع علیه " کھا ہوا ہے۔

مقالات<sup>®</sup>

## ۷) انورشاه کاشمیری نے کہا:

' ومنها ما في ابي داوًد عن علي ان وقت الاشراق من حانب الطلوع مثل بقاء الشمس بعد العصر '' (العرف التدى جاس ٢٠٠٠، باب ماج . في تا فيرصلوة العصر)

الیی کوئی روایت سنن ابی داود میں موجوز نہیں ہے۔

نيزد كيهي تخفة الاحوذي (ج اص ١٣٩ تحت ح١٥٢، ترقيم احمر شاكر:١٥٩)

محم عبداللدورخوات ديوبندى نے اين ماتھ سے كھا:

" اما تفكرا في قول الله و ان تنازعتم في شئ فردوه الى الله ... " إلخ ( تذكره درخواتي اظل الرحمٰن درخواتي م الما)

اصل آیت وان تنازعتم نہیں بلک فان تنازعتم ہے۔ دیکھے سورة النرآ ء: ۵۹

٩) عبداللهدرخواسي في كلها:

''اما تـفىكـرا فى قول الله و ان تنازعتم فى شئ فردوه الى الله و الى الرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خيرواحسن تاويلا'' (تذكره ورقواتي ١٨١٠)

حالانكد قرآن مير يهال الى الله و الى الوسول نهيس بلكه الى الله والرسول مير مين بلكه الى الله والرسول مير يصرة النسآء: ٩٩

• 1) حبیب الله دروی دیوبندی نے کہا:

''اس میں ارشادالحق صاحب نے وار کے عو میں واؤز ائد کردی ہے اور یوں قرآن مجید کی اصلاح کی ہے۔'' (حبیدالغافلین ۱۰۹)

عرض ہے کہ قرآن میں ادر کعوا ہے۔ دیکھئے سورة الحج آیت نمبر ۷۷

ڈریوی کے اس مطبوعہ نسخ سے او محعوا کا آخری الف ( ( ) گرگیا ہے۔

منبييه: حفیول کے نزدیک متند کتاب الہدایہ میں بھی''واد کعوا و اسجدوا ''کلھاہوا ہے۔ دیکھئے الہدایہ مع الدراہد (اولین ص ۹۸ باب صفة الصلوٰۃ)

مولانا ارشاد الحق اثرى حفظه الله پر تنقید كرنے والوں كى خدمت ميں عرض ہے كه

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مَقَالاتْ 3

صاحب بدایدعلامه مرغینانی کے بارے میں کیا خیال ہے؟

11) عبدالقدوس قارن دیو بندی نے ایک آیت کواہلِ حدیث کے خلاف بطور اعتراض
 پیش کیا: " ... فاتقُوا لنَّار "(انکشاف حقیقت ص ۲۵۱)

حالاتكة قرآن مجيد مين 'فَساتَّقُوا المنَّارَ ''يعنى الف(() كاضاف كرساته بيآيت بدريكي سورة البقرة :٢٣

۱۲) سرفرازخان صفدرد يوبندي نے سورة انحل سے ايک آيت نقل کي:

"... فَاسْتَلُوا اَهُلَ الزِّ كُو ... " (الكلم المفيد في اثبات التعليد ص ٢١)

حالانکهاصل آیت'… فَاسْنَگُوْا اَهْلَ الذِّنْحُرِ … ''لینی ذال کے ساتھ ہے، زاء کے ساتھ نہیں۔ دیکھئے سورۃ النحل:۳۳

اسعودا شرف عثانی دیوبندی نے محدثقی عثانی کی انگریزی کتاب کے اردوتر جے پیں کھا: " یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ آمَنُوْا اَطِینُعُو اللَّه وَالرَّسُولَ وَ اُولِی الأَمُر مِنْکُمَ "

(جميت عديث ص١١١)

مالانكة قرآن مجيدين '... أطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُوْلَ ... '' كَلَمَا مِوابِ-د يَكِي مُورة النهآ ءَ يت : ٥٩ ، يعنى يهال 'واطيعوا ''ره گيابِ-

شنبید: ای کتاب کے سفی ۵۳ پریدآیت'و اطبیعوا ''کے اضافے کے ساتھ سی طور پر کھی ہوئی ہے۔

10، 11) سعوداشرف نے كها:

" وَمَن يُّطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهَ " (جِيتِ مديث ص١٠١٥ ورص٢٢)

مَقَالاتْ 3

حالانكبدية يت داوك اضافى كے بغير سورة النساء: ٨٠ ميں لکھي ہوئي ہے۔

14) سعوداشرفعثاني نے كها:

"اكك اورنطقة نظرييش كياجا تار ما ہے اوروه يدكد..." (جيت مديث ٥٠)

صحیح لفظ نقطهٔ نظر ہے۔ دیکھیے علمی ارد ولغت ص ۱۵۲۰

14) سعوداشرف نے لکھا: "... وَ البَّعُوهُ " (جمیت صدیث ٢٣٠)

عالانكة رآن مين '... و اتبعُوه ' "يعنى زيرك ساته بدو يصيرة الاعراف: ١٥٨

19) دیوبندیوں کے مکتبہ رجمانیدلا ہورے شاکع شدہ صحیح مسلم کے ترجے میں لکھا ہوا ہے

کہ''...اوگوں میں بہترین زندگی اُس مخص کی ہے جواپنے گھوڑے کی نگام تھامے اللہ کی

پشت پراللد کے راستہ میں اُڑ اجار ہا ہو۔' (جسوم ۱۸۹ صدیث: ۲۸۸۹)

حالانکہ بیکبوزنگ کی بڑی فاش غلطی ہے جبکہ تیج لفظ 'اس کی پشت پر' ایعنی گھوڑے کی پشت برہے۔

۲) تقی عثمانی اور سعوداشرف عثمانی نے کہا:

" حضرت جابڑ کے مشہورشا گرفتا د "فرماتے ہیں۔" (جیتے صدیث سے)

صیح نفظ شا گرنہیں بلکہ شاکر د ہے۔ یا در ہے کہ قنا وہ بن دعامہ رحمہ اللہ سیدنا جابر رفاقتینا

کے شاگر ذہیں تھے بلکہ سیدنا جابر ڈالٹنؤ کے اُن کی ملا قات ہی ٹابت نہیں ہے۔

ببرحال یہ ایک علمی شاطی ہے۔

۲۱) عاشق الهي مير شي د يوبندي نے كها:

'' حصرت جابر رضی الله عنه ہے ایک حدیث موقو نصحیح مسلم میں مر دی ہے کہ قر اُت فاتحہ ہر

ركعت مين ضرورى ب إلا أن يُكُونَ وَرَاءَ الإمَامِ" (تذكرة الرشيدج اص٩٢)

يه حديث سيح مسلم مين نبيس بلكه موطأ امام ما لك اورسنن ترندى وغير بهاميس موجود ب\_

۲۲) صوفی عبدالحمید سواتی و یوبندی نے سیدنا انس طافن کی طرف منسوب ایک حدیث " فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأسِه . " کی درج و بل تخ تحکیمی:

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مقَالاتْ<sup>®</sup>

"(ابوداودج اص ۲۰،متدرک حاکم ج اص ۱۲۹ومسلم ج اص ۱۳۲۰)"

سیدناانس والفی کی طرف منسوب ابوداود اور حاکم والی بیروایت بلی ظِسند ضعیف بھی ہے اور سیجے مسلم میں موجود بھی نہیں ہے ۔ سیجے مسلم کے مولد صفح پرسیدنا مغیرہ بن شعبہ والفیز کی حدیث ضرور کا کھی ہوئی ہے کہ ' و مقدّم رأسه و علی عمامته '' (جاس ۱۳۳۷)

**۲۳**) محریوسف لدهیانوی دیوبندی نے کہا:

" وصحیح مسلم میں حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عندے روایت ہے: "

(اختلاف امت اورصراط متقيم طبع اول ١٩٩٠ء ج ٢ص ٣٩)

حالانکہ بیحدیث میں میں سیرنا ابوسعیدالخدری ڈاٹٹیؤ سے نہیں بلکہ سیدنا ابومویٰ الاشعری ڈاٹٹیؤ سے مروی ہے۔ دیکھئے حصلم (ج اص ۲۲)

منعبیہ: اختلاف امت اور صراط منتقیم کے اضافہ و ترمیم شدہ جدیدایدیش میں اس غلطی کی اصلاح کر کے ابوموک الاشعری و ناتی کا حوالہ لکھ دیا گیا ہے۔ (جمس ۱۸)

٢٦. ٢٤) عبدالحميدسواتي نے كها:

'' مَسَاكَسَانَ لِبَسَشَرٍ اَنَ يُسْكَلِّمَهُ السَّلَٰهُ وَحُيَّا اَوُ مِنُ وَّرَايُ حِحَابٍ اَوُ يُرُسِلَ رَسُوُلاً (زخرف)'' (مثالات مواتى صدادل ٢٦٠)

اس آیت کی طباعت میں کئی غلطیاں ہیں جود یو بندیوں کی مراجعت ہے رہ گئی ہیں مثلاً:

اول: وَحْيًا سے پہلے' اِلاَّ "رہ گیاہ۔

دوم: آیت کے شروع میں دادرہ گئی ہے۔

سوم: حوالدزخرف کادیا گیاہے حالانکدیہ آیت سورۃ الشوریٰ میں ہے۔ دیکھئے آیت نمبرا۵

۲۷) جمیل احمد نذیری دیوبندی نے تعوذ اور بسم الله پڑھنے کے بارے میں لکھا:

" نمازخواه جهری مویاسر ی ان دونول کو بمیشه سر آبی پر هناہے۔" (نسائی جام ۱۳۳۲عن

عبدالله بن مسعود)" (رسول اكرم مَالَيْظِ كاطريقة نمارص ١٠٨)

حالانکه بیروایت سنن نسائی (ح۹۰۹) کے تحولہ صفحے پرسیدنا عبداللہ بن مغفل والفئة معسروی ہے اسیدناعبداللہ بن مسعود والفئة نے بیس۔

🗚) تقی عثانی وغیرہ نے قرآن مجید نے قل کرتے ہوئے کہا:

" مِنَ الْحَقِّ . " (تذكر ع ١٨)

حالانكه قرآن مين 'مِنَ الْمُحَقِّ ''زيركساته بـد كي عصصورة المائدة: ٢٨

۲۹) محد عمران صفدر دیوبندی نے قرآن مجید سے قل کرتے ہوئے کہا:

· من بعد تبين له الهدى ٬٬ (ويوبنديون)رساله: قاقلين سركووهاج اص شاره اص ٢٨٠٠)

حالاً نكرة آن من بعد ما تبين له الهدى "بے د كيس ورة الساء: ١١٥

متنبيد المضمون مين آئنده اس رسالے كاحواله قافلة باطل كے نام سے لكھا جائے گاجو

کہ حقیقت کے عین مطابق ہے۔

• ٣) محمة عمران صفدر ديو بندي نے سورة الحديد سے قتل كيا:

'' والله بما تعلمون خبير ''( تافليًّا إطلَّ جَاثُاره٢٥٠٨)

عالاتکه قرآن میں'' واللہ بما تعملون خبیر ''لینیمیم کی تقریم ہے ۔ د کیمئے سورة الحدید: ۱۰

٣١) سرفراز خان صفدر نے سورة هود نے قل کیا:

" وَلاَ تَسْعَلَتِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ " (١٠٤ الموتى طبح ١٩٩٧ م ١٩٠٠)

حالانكة قرآن مجيدين' فكا تَسْنَلُنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ '' ہے۔ و كھے سورة هود:٣٦

٣٢) سرفرازخان نے کہا:

"قرآن كريم مين انك لا تسمع الموتى اور ولا تسمع من فى القبور كظامرى الفاظ معماملم شكل معلوم بوتاب ... (ساع الموتى عدد)

عالاتكه ولا تسسمع من في القبور "كالفاظ والى كوئى آيت قرآن كريم مين موجود

مقَالاتْ® \_\_\_\_\_\_

نہیں جمکن ہے سرفراز خان صاحب کی مرادآیت' وَمَاۤ اَنْتَ بِمُسْمِعِ مَّنْ فِی الْقُبُورِ " (فاطر: ۲۲) ہو، جے سرفراز صاحب نے عطی سے الفاظِ بالا میں لکھ دیا ہو۔ واللہ اعلم

**۳۳**) عبدالغفارنا می ایک دیوبندی نے کہا:

'' كما قال الله تعالى " الا لعنة الله على الكذبين " ''(قافلهَ باطل جَاشاره ٢٥ م ٥٥) حالانكه ان الفاظ كے ساتھ الله تعالى كا كلام ثابت نہيں ہے بلكه قرآن مجيد ميں تو '' اَلاَ لَعْنَهُ اللهِ عَلَى النظّلِمينَ ''كھاموا ہے۔ ديكھے سورة ھود. ١٨

تنبیه: میری کتاب 'امین اوکاڑوی کا تعاقب' میں 'معاذ الله، استغفر الله ، الالعنة الله علی الکاذبین ' کے الفاظ میرے اپنی کھے ہوئے ہیں ، یہ الفاظ نہ قرآن ہیں اور نہ حدیث بلکہ میرا کلام ہیں اور یا در ہے کہ ان الفاظ کوعر بی رسم الخط میں نہیں بلکہ اردور سم الخط میں لکھا گیا ہے۔ دوسری طرف عبد الغفار دیو بندی نے اپنی عبارت کو 'قال الله تعالی ' معنی الله تعالی ' معنی الله تعالی ' معنی الله تعالی کے ساتھ کھا ہے۔

"وروه ابن عبدالبر و صحهحه كما نقله ابن تيمية ... "(قافلهُ باطل ٢٥ شاره ١٥ ص)

*هالانكدوفاءالوفاء مين "ورو*اه ابن عبدالبر و صححه كما نقله ابن تيمية ··

لكها مواب \_ (جمهم ١٥٨م مطبوعه دارالكتاب العلمية بيروت لبنان)

یعنی ابوسعدیا کمپوزرے الف رہ گیا ہے اور صححہ بھی غلط نکھا ہے۔

**٣٥**) عبدالغفارد يوبندى نے صحيح بخارى سے ايك باب نقل كيا ہے:

'' باب لبس الحرير للرحال وقد مايجوز منه . ''( قافلة باطل ج اشمار ، ۲۵ س

حالانکھی بخاری میں '...وقد رما یجوز منه' ککھاہوا ہے۔(دری نسخ ج۲ص ۸۷۷

قبل ح ۵۸۲۸) یعنی قدر کی راءره گئی ہے۔

٣٦) احمدرضا بجنوري ديوبندي نے كہا:

مقَالات<sup>ق</sup>

"فق البارى (ج) ص ١٣٩ مين بهى حديث نزول وصلوة بيت اللحم نسائى ، بزار وطبرانى كالبارى (ج) ص ١٣٩ مين به الروطبرانى كالبارى (ج) من القيم في غلط كريكوابهام كرياتهو، اورغالبًا الى سے علامدابن القيم في غلط فائده الله الله علم" (لمغوظات محدث مردي ١٨٣)

عرض ہے کہ علامہ ابن القیم ا 20 ھ میں فوت ہوئے تھے اور حافظ ابن حجر ۳۵ 20 ھ میں پیدا ہوئے ،البذاد یو بندی بتا کیں کہ کس نے غلط فائدہ اٹھایا ہے؟

٣٧) راقم الحروف نے اپنی کتاب'' تعدادر کعاتِ قیام رمضان کا تحقیقی جائز ہ''میں حافظ

ابن حجر کی کتاب الدراید کا حوالہ لکھا ہے۔ دیکھنے طبع اولیٰ ص۲ کے طبع دوم ۲۰۰۹ ء ص۵۱

لیکن حبیب اللّٰد ڈیروی کی کتاب تنبیدالغافلین میں میرے حوالے ہے'' الداریہ'' کلھاہواہے۔ دیکھیے مطبوعہ دسمبر ۲۰۰۷ء ص۲۲

٣٨) حبيب الله دروي في الكلامان

"علامة نورالدين فيشمى في تجمع الزوائد سام الرح ٢ من مجم طبرانى كبير ك حوالے سے بكل اصبعين ( مردوا تكليوں سے اشاره كر بے ) نقل كيا ہے اور" ( حميه الغاللين ١٨٥٥) حالانكه مجمع الزوائد ك تحوله صفح بر" به كها اصبع حسنة أو درجة " لكھا مواہد لين

اصبعین نہیں بلکہ اصبع ہے۔ (مطبوع ۱۹۸۲ء ۱۹۸۲ هدار اکتب العلمیة بیروت لبنان) منعبید: بیٹمی ش کے ساتھ نہیں بلکد ش کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔

٣٩) عبدالغنی طارق لدهیانوی دیوبندی نے اپنی شادی کی دوسری رات میں کہا:

‹ · فرمان نمبرا عليم بسنتي وسنتي المخلفاء الراشدين ' (ترندي) ' (شادي کې پېلې دس اتيم ص٠١)

سنن ترنري مين بيرمديث عليكم بسنتي و سنتي الخلفاء الراشدين "كالفاظت تبين بلك" فعليه بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين" كالفاظ موجود -

د مکھنے حدیث نمبر ۲۷۷۱

• 3) دیوبندیوں کے مدوح ابن التر کمانی حنفی نے سیح مسلم کی طرف ایک عدیث کو منسوب کیا توامین اوکاڑوی نے کہا:

"اس حدیث کومحدث ابن تر کمانی نے مسلم شریف کے حوالہ سے لکھا۔ حالا نکہ بیصدیث اس راوی ہے مسلم میں نہیں ہے۔" (تبلیات صفر جسم ۲۳۷)

راوی کے سمیں بین ہے۔ (جیاب سوری ہیں ۱۹۹۷)

13) سیف الله اکرم دیو بندی نے طارق جمیل کے واقعات بیان کرتے ہوئے آیت کھی:

(میں میں کی اُلم اُدعُو تُھُم ، ، ، ، (جیرت آئیز اور نا قابل فراموش واقعات سسم)

حالا تکہ قرآن میں ' دکھو تھم ' ، یعنی عین کی زبر کے ساتھ ہے۔ و کیھئے سورة نوح: کے

حبیب الله و بروی نے مشہور اہلِ حدیث عالم مولا نا ارشاد الحق الله ک حضی اللہ کے اسے میں کہا: ' البت الله کی صاحب نے ترجمہ اردو سیح کیا ہے۔''

( توضيح الكلام يرايك نظرص ١٦ طبع اول٢٠٠٢ء )

عرض ہے کداثری صاحب صحابی نہیں ہیں اور زندہ موجود ہیں ،ان کے ساتھ یعنی بڑا نیٹی بڑا انٹیڈوالی علامت لکھنا مجیب وغریب ہے۔ بیروہی اثری صاحب ہیں جن کے بارے میں ڈریروی نے ای کتاب میں لکھاہے:

"كاش ظالم انسان تحقيم مال نے نه جنا موتائ (ديميئة شيخ الكام رايك نظرم ٢٠٣)

کا صبیب الله ڈیروی نے امام المغازی محمد بن اسحاق بن بیار رحمہ اللہ کے بارے میں کھا: ''...وراصل محمد بن اسحاق ہے جو کہ شہور دلا ہے '' (توشیح الکلام پر ایک نظر ص ۱۱۷) صبیب اللہ ڈیروی صاحب نے ہمارے پاس خود آ کر کہاتھا کہ یہ کمپوزنگ کی خلطی ہے۔

**٤٤**) حبیبالله نے اپنی کتاب''نورالصباح حصد دوم'' کی کمپوزنگ ساتھ بیٹھ کر کرائی۔

و کیھیے ص ۱۰ اس کتاب میں حبیب اللہ نے اکمال المعلم بفوائد سلم نامی کتاب کے بارے

میں لکھا ہے: '' لا کمال المعلم بفوائد مسلم '' (نورالصباح حددوم ۳۲۲)

اس کتاب کی فہرست میں سیدنا جابر بن سمرہ ڈٹائٹنڈ کے لئے'' جابر بن شمرہ'' ث کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ ساتھ لکھا ہوا ہ

50) خصیب بن جحد رنای ایک کذاب راوی کا ذکر کرتے ہوئے فقیراللہ دیو بندی نے کھاہے:'' یے خطیب بن جحد رکی روایت ہے جسے محدثین نے جھوٹا کہاہے۔'' (نمازیں بتدریج ترک دفع پدین ص۱۸۹)

حالانکہ خصیب صاد کے ساتھ ہے، طاء کے ساتھ نہیں۔

**53**) مشکلوة المصابیح (ص اسل ۱۸۱) میں ایک حدیث ہے:

" ترکت فیکم أمرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله وسنة رسوله" الله وسنة رسوله" الله وسنة رسوله" اس مدیث کو المامیم الحقی "دیوبندی نے درج ذیل الفاظ میں مشکلوة سے قتل کیا ہے:

"تركتم الامرين كتاب الله تعالى وسنة رسوله إلخ ( مشكواة ) "

( مسئله فاتحة خلف الإيام غيرمقلدين كا دجل وفريب ص ٢)

**٤٧**) حافظ ابن عبدالبرنے التمبید (ج الص ٣٦) میں محمد بن ابی عائشہ رحمہ الله کی بیان

کردہ *حدیث کے بارے میں لکھا ہے:*'' و اما حدیث محمد بن ... ''

اس حوالے وقفیر الله دیو بندی نے درج ذیل الفاظ میں نقل کیا ہے:

" و امام حدیث محمد بن ... " (رساله فاتحة ظف الامام على زكى كاردس ٢٢)

ُ اس آیتِ کریمه کومولا نامحدا ساعیل سلنی رحمه الله نے نقل کیا۔ دیکھیے'' تحریک آزاد ک فکراور شاہ ولی الله کی تجدیدی مساعی'' (ص ۹ سے ۴)

ابو بكرغازيپورى ديوبندى نے اس كتاب سے اس آيت كو درج ذيل الفاظ ميں نقل كيا:

" با ايها الذين امنوا تتولوا قومًا غضب الله عليهم ... " (غير مقلدين كي دُارُي ص ١٩)

عاز پوری کی نقل میں 'لا''رہ گیاہے جس ہے آیت کامعنی اُلٹ گیاہے۔

**٤٩**) ابوبكرغازيپورى تقليدى ديوبندى نے لكھاہے:

''اوراس وجد سے قرآن میں آنحضور کے بارے میں ارشاد ہے:

ف ما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك، (العمران)" (غيرمقلدين كا دائري ص ۵)

مقَالاتْ®

حالانکر قرآن مجیدین فیما و حمة من الله لنت لهم "إلغ بیعی قرآن میں باء موجود ہے جوغاز بپوری تقلیدی کی کتابِ مطبوع سے گرگئ ہے۔ نیز و کی سے سورة آل عمران: ۱۵۹

• ٥) قارى محمرطيب ديوبندى نے كہا:

''اس کے بارے میں وہ روایت ہے جو تیج بخاری میں ہے کہ ایک آواز بھی غیب سے ظاہر ہو گ کہ: هذا حلیفة الله المهدی ، فاسمعو له و اطبعوه .

'' بیخلفیة القدمبدی میں ان کی سمع وطاعت کرو۔'' '' (خطبات عکیم الاسلام ج کے ۲۳۳) بیر حدیث سیح بخاری میں نہیں بلکہ سنن ابن ماجہ (۲۳۷۳) میں ہے اور اس کی سند (سفیان توری کی تدلیس کی وجہ سے )ضعیف ہے۔

یہ پچاس حوالے اس لئے پیش کئے ہیں تا کہ دیوبندیوں کو آئینہ دکھایا جائے کہ کمپوزنگ، کتابت اورتح مرکی نادانستہ غلطیاں جھوٹ نہیں ہوتیں۔

فاعتبروا يا أولى الأبصار (2/ ديمبر ٢٠٠٨ء)

## قادیا نیوں اور فرقهٔ مسعودیه میں بیس (۲۰)مشتر که عقا کد

الحمد لله ربّ العالمين والصّلوة والسّلام علي رسوله الأمين و رضي الله عن اصحاب آخر النبيين و رحمة الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد:

فرقهٔ مسعودیه (کراچی کی جماعت آمسلمین رجسٹرڈ) اورختم نبوت پرڈا کا ڈالنے والے قادیانیوں کے درمیان بہت می باتیں مشترک ہیں، جن میں سے ہیں (۲۰) مثالیں اس مضمون میں پیشِ خدمت ہیں:

اجاع اُمت كِمثرين - اجماع اُمت كِمثرين - معودى بھى اجماع اُمت كے مثرين -

تنبید: اجماع أمت ہے مرادکسی ایک دور مثلاً خیر القرون کے مسلم سیح العقیدہ علاء (اور صحیح العقیدہ علاء (اور صحیح العقیدہ عوام) کا اجماع ہے، قیامت تک پوری اُمتِ اجابت کی شرط والا اجماع مراد نہیں جس کانی الحال وقوع محال ہے۔

مشہور محدث حافظ ابن عبد البررحمه الله في ابوقلاب عبد الله بن زيد الجرمي (راوي) كے بارے ميں فرمايا: "أجمعو اعلى أنه من ثقات العلماء "

اس پراجماع ہے کہوہ تقدراویوں میں سے ہیں۔

( كتاب الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكني ج عص ٨٩٥\_٨٩٨ - ١٠٦٣ -١٠١

یہ ظاہر ہے کہ بیا جماع حافظ ابن عبدالبر سے پہلے والی صدیوں میں واقع ہوا تھا البذا بعض منکرین اجماع کاوقوع اجماع کے لئے قیامت تک کی شرط نگا ناباطل ہے۔

مسعودی بھی سلف صالحین کے متفقہم کے منکر ہیں۔

مقالاتْ® | 561

🔫 او یانی 🔃 غیرقادیا نیول کوسلمین نہیں سمجھتے اوران کی تکفیر کرتے ہیں۔

مسعودی بھی غیرمسعود اول کوسلمین نہیں سبھتے اوران کی تکفیر کرتے ہیں۔

- عادیانیوں کے نزویک اُن کے خلیفہ کی بیعت شرطِ ایمان ہے۔
  - مسعود یوں کے زدیک اُن کے امیر کی بیت شرط ایمان ہے۔
- ۵) قادیانیوں کے نزدیک غیرقادیانی کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔
  - مسعودیوں کے نزدیک غیرمسعودی کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔
- ۱۶ قادیانیوں کے نزدیک غیرقادیانی کی نمازِ جنازہ (صلوٰۃ البحازۃ ) نہیں پڑھنی چاہئے،

جاہے مرنے والا نابالغ بچہ ہی کیوں نہ ہو۔

مسعود یوں کے نزدیک غیرمسعودی کی نمازِ جنازہ (صلوٰۃ البخازۃ) نہیں پڑھنی چاہئے، ''

چاہے مرنے والا نابا کغ بچہ ہی کیوں نہ ہو۔

- کادیانی \_\_ قرآن و صدیث نظط استدلال کرتے ہیں۔
  - مسعودی بھی قرآن دحدیث سے غلط استدلال کرتے ہیں۔
- ♦) قادیا نیول کے نزد یک ان کے سلسلے سے خارج ہونے والا شخص مرتد ہے۔

مسعود یوں کے زو یک ان کے سلسلے سے خارج ہونے والا مخص مرتد ہے۔

۹) قادیانیوں کے زدر یک غیرقادیانی کی اقتدامیں جے اداکرناجائز نہیں ہے۔

مسعودیوں کےزد یک غیرمسعودی کی افتدامیں جج اداکرنا جائز نہیں ہے۔

ان قادیانیوں کے نزدیک قرآن و صدیث کی وہی تشریح معتبر ہے جومرزا قادیانی اور

ال کے خلفاء سے ثابت ہے۔

مسعود بوں کے نزد یک قرآن وحدیث کی وہی تشریح معتبر ہے جومسعود احمد اور اس

کے خلیفہ(یا خلفاء)سے ثابت ہے۔

11) قادیانیوں کے نزدیک غیر قادیانیوں کے ساتھ رشتے ناطے ( نکاح ) جائز نہیں

إلا يدكه أن كى بينيول كوابل كتاب كے تھم ميں لے كرمشر ف بدقاديا نيت كرليا جائے۔

مقالات 3

مسعودیوں کے نزدیک غیرمسعودیوں کے ساتھ دشتے ناطے ( نکاح) جائز نہیں اِلا یہ کہ اُن کی بیٹیوں کو اہلِ کتاب کے حکم میں لے کرمشر ف بہ سعودیت کرلیا جائے۔

۱۲) اہل حدیث اہل سنت ہے قادیا نیوں کو پخت چڑ اور بغض ہے۔

اہل حدیث اہل سنت ہے مسعود یوں کو یخت پڑاور بغض ہے۔

**۱۳**) مرزا قادیانی نے اللہ تعالی پر بہتان باندھے۔

مسعود احمد نے کہا:'' اللہ تعالے کو بیتو گوارا ہے کہ کوئی گھر میں بیٹھ کر بت کی پوجا کرے یا آگ کی پاکسی اور چیز کی لیکن بیر گوارانہیں کہ ملک اور معاشرے میں اس کا قانون نافذنہ ہو۔'' (جماعت المسلمین کی دموات اور تحریک اسلام کی آئیندوار میں ۲۷۸)

عبارتِ فدكورہ میں القد تعالی پر صریحاً بہتان باندھا گیا ہے اور اس کے برنکس الله تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ وَ لَا يَسوطْسى لِعِبَادِهِ الْكُفُورَ عَ ﴾ اوروہ اپنے بندوں کے لئے كفر (ناشكری) پسندنيس كرتا۔ (الزمر: 2)

15) رسول الله مؤافيظ برقاد ما نيول في بهتان تراش ميل.

10) مرزا قادیانی نے صحابہ کرام (مثلاً سیدنا ابو ہریرہ دافین ) کی تو بین کی ہے۔
مسعود یوں نے بھی صحابہ کرام کی تو بین کی ہے مثلاً فرقۂ مسعود یہ کے امام دوم محمدا شتیا تی نے
کہا: '' حضرت ابوموی اور حضرت حذیف اس مسئلہ میں حضرت ابن مسعود کی تقلید کر رہے
بیں ۔'' (نماز کے سلمہ میں یوسف لدھیانوی صاحب کے چندا عمرا اضات اوران کے جوابات ص۳۰)

یادر ہے کہ مسعود یوں کے زد کی تقلید شرک ہے۔ دیکھئے اتحقیق فی جواب التقلید (ص۵)
یادر ہے کہ مسعود یوں کے زد کی تقام صد قات اور زکو ق اُن کی پارٹی اور خودسا ختہ خلیفہ کوئی
دینی چاہئے۔

مقَالاتْ®

مسعود بول کے نزدیک تمام صدقات اور زکوۃ اُن کی پارٹی اور خود ساختہ امیر کو بی دین حاہے۔

۷۷) قادیانیوں کے نزدیک محدثین کرام کی کوئی حیثیت نہیں ہے بلکہ وہ اُن کی تو ہین کرتے ہیں۔

مسعود یوں کے نزدیک محدثین کرام کی کوئی حیثیت نہیں ہے بلکہ وہ اُن کی تو ہین کرتے ہیں۔مثلا امام مشیم بن بشیر سے پوچھا گیا: کس چیز نے آپ کو تدلیس پر آمادہ کیا ہے؟ توانھوں نے فرمایا: پیرہت مزیدار چیز ہے۔

(الكفاليلخطيب ص ٢٩١١ وسنده وسيح ، المتأسيس في مسئلة الديس/الحديث حضرو: ٣٣ ص ٣٧) المام عبدالله بن المبارك رحمه الله نے فرمایا: ميں نے مشيم سے كہا: آپ كيول تدليس كرتے ہيں حالانكه آپ نے (بہت پچھ) سنا بھى ہے؟ تو انھوں نے جواب دیا: دو بزے ( بھی ) تدليس كرتے ہے يعنی اعمش اور ثوری۔ (العلل الكبيرللز ندى ٩٦٦/٢٥ وسنده جي ، التأسيس ص ٣١) معلوم ہوا كہا مام مشيم نے اپنا مدلس ہوناتسليم كيا ، جبكه مسعود احمد نے كہا:

" مرّس راوی گذاب ہوتا ہے۔" (اصول حدیث ص ۱۸)

اس عبارت سے ثابت ہوا کہ مسعوداحد نے مشیم کو کذاب قرار دیا ہےاور یا درہے کہ میرے ساتھ ایک مباحثے میں مسعوداحد نے بیشلیم کرلیا تھا کہ شیم مدلس ہیں۔

۱۹ تادیانیوں کی پشت بنائی انگریزوں نے کی فرقۂ مسعودیہ کی پشت بنائی طاغوتی کا محدیث ہنائی طاغوتی کا محدیث ہنائی ہاغوتی کا محدیث ہنائی ہا کہ محدیث ہنائی ہے۔

14) قادیا نیوں کے نزدیک اصولِ حدیث واصولِ محدثین کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مستدر سے نز کے رویا ہے۔ میں اور شرک کرچھ منبعہ

مسعود یوں کے نز دیک اصولِ حدیث اور اصولِ محدثین کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ • ۲) تادیا نیوں میں شدید تنظیم پرتی ہے۔مسعود یوں میں بھی شدید تنظیم پرتی ہے۔

ميى مثاليس مشتے از خروارے پیش كى گئ ہیں تا كه عامة المسلمین اس فرقهُ ضاله مطلم معطمه معلم معلم الله البلاغ (۱/اپریل ۲۰۱۰)

مقَالاتْ<sup>®</sup>

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### قادیا نیوں کے بارے میں ایک استفتاء کا جواب

الحمدلله ربّ العالمين والصّلوة والسّلام على رسوله الأمين: خاتم النبيين أي آخر النبيين وعلى أصحابه أجمعين و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

اس میں کوئی شک وشبہ نہیں کہ سیدنا محمد رسول الله سَائِیْتِا آ خرالانبیاء ہیں اور آپ کے بعد نہ کوئی بعد نہ کوئی بعد نہ کوئی رسول پیدا ہوگا اور نہ کوئی نبی پیدا ہوگا۔ رسول پیدا ہوگا اور نہ کوئی نبی پیدا ہوگا۔

اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے تمام تلبعین: قادیانی ، مرزائی اور لا ہوری مرزائی سب کے سب کچے کا فریں اور دائر ہ اسلام سے یقینا خارج ہیں تفصیل کے لئے ویکھئے مولانا محد شارشا دالحق اثری حفظہ اللہ کی کتاب: ''قادیانی کا فرکیوں؟''اور کتب متعلقہ۔

اس تمہید کے بعد آپ کے سوالات کا مخضر اور جامع جواب درج ذیل ہے:
سور ق المتحذ (آیت: ۲۲) اور دیگر دلائل کی رُو سے ہرمسلمان پرضروری ہے کہ وہ قادیانیوں،
مرزائیوں اور تمام کفار و مرتدین سے برا درانہ تعلقات منقطع کر ہے۔ ان سے میل جول،
نشست و برخاست اور شادی علی میں شرکت ندر کھے اور سلام وکلام منقطع کر دے۔
منبیہ: اگر قادیانیوں، مرزائیوں اور کفار و مرتدین کو دعوتِ اسلام اور اُن کے شبہات کا رو
مقصود ہوتو اہل علم حضرات شرائع اِشرعیہ کے مطابق اُن سے کلام کر سکتے ہیں۔

ہرمسلمان پر بیفرض ہے کہان کفار ومرتدین ہے تجارت، لین دین اورخرید وفروخت نہ کر ہے، اُن کے کارخانوں ، فیکٹریوں ، د کا نوں اور بیکریوں کا مکمل بائیکا ہے کرے۔ان کی تعلیم گاہوں ، ہوٹلوں ، ریستورانوں اور ہپتالوں میں ہرگز نہ جائے اور ان کے ڈاکٹروں

مقَالاتْ®

سے علاج بالكل نه كروائے۔

یادگ یہودونساری ہے زیادہ خطرناک ہیں لہذاان کے ساتھ کمی تشم کی رواداری نہ برتی جائے بلکہ اپنے تمام وسائل کے ساتھ ہرطریقے ہے ان کفارومریڈین کی پوری مخالفت کر کے ان کی دعوت کوختم کرنے اور دینِ اسلام کوغالب کرنے کی کوشش کی جائے۔

**حافظ زبیرعلی زئی** مدرسهانل الحدیث حصر و صلع افک ، پاکستان (۳۱/ مارچ ۲۰۱۰ء)

مقَالاتُ®

شذرات الذهب

مقالات ١٥٥ [369]

#### ز مین *سے عرش تک* کا فاصلہ

( كتاب التوحيد لا بن خزيمه ص ۱۰ ، دومرانسخه ار ۲۳۳ م ۱۳۹۳ و ۱۳۹۰ ، دسنده حسن لذانة ، كتاب الروعلى المجميه ۱۸۰ دومرانسخه ۱۸۹۰ و ۱۳۳۳ م ۱۳۹۳ و ۱۳۹۸ م ۱۳۹۳ م ۸۹۸ و قال البيثمي في مجمع دومرانسخه ۲۲۸۰ می الروعلی بشر السخ ۱۳۰ می المهم می الکیمیم می الترواند ۱۳۸۱ می ۱۳۸ می السخ ۱۳۰ می الله ۱۳۸ می الترواند ۱۸۱۱ می السخ ۱۳۰ می الله ۱۳۸ می الله المیمی می استخدام ۱۳۹۰ می الترواند الدیمی فی کتاب العلول معلی النفارار ۲۳۷ م ۲۷۷)

## كتاب الله اورنبي مَثَالِيَّةُ إِلَمْ كَي سنت

سیدنا ابن عباس ( را النفظ ) سے روایت ہے کہ رسول الله مَنْ النظام نے جمۃ الوداع کے موقع پر خطب دیا تو فر مایا: شیطان مایوس ہوگیا ہے کہ تمھاری زمین میں اس کی عبادت کی جائے لیکن وہ اس پر راضی ہے کہ اس کے علاوہ اُن اعمال میں اُس کی اطاعت کی جائے جنھیں تم حقیر سجھتے ہو، پس اے لوگو! ڈر جاؤ ( ( اِنسی قلد تر کت فیکم ما إن اعتصمتم به فلن تصلوا اُبدًا: کتاب الله و سنة نبیه عَلَیْنَا ہُمَّ ، ))

میں تمھارے درمیان وہ چھوڑ کر جا زہا ہوں جسے اگرتم مضبوطی ہے پکڑو گے تو تبھی مَمراہ

مقالاتْ®

نہیں ہو گے بہ تماب اللہ اوراس کے نبی مَثَاثِیْم کی سنت۔

ہرمیلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور کس آ دمی کا مال اس کی خوشی اور مرضی کے بغیر حلال نہیں ہے، ظلم نہ کرواور میرے بعد کا فرنہ ہوجانا کہ ایک دوسرے کی گر دنیں کا منے چھرو۔ (السند رک للحا کم ار ۹۳ مرسدہ جن ) منابیہ: اس ردایت کے راومی اساعیل بن الی اولیں جمہور محدثین کے زدیک موثق ہونے کی وجہ سے جسن الحدیث ہیں۔ دیکھیے میری کتاب: فضائل درود وسلام (ص ۴۴)

#### حدیث نبوی کاا نکار تفر ہے

عافظا بمن حزم اندلى نے فرمایا: '' وكل من كفر بسما بسلغسه وصب عنده عن النبي عليه السلام فهو كافر النبي عليه السلام فهو كافر كلما قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَّشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعُدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُلَاى وَيَتَبِعُ عَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ لُولَهِ مَا تَوَكَّى وَنُصُلِهِ جَهَنَّمَ \* ﴾'
عَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُولِّهِ مَا تَوَكَّى وَنُصُلِهِ جَهَنَّمَ \* ﴾'

جوشی نبی مَنَاتِیْم کی صحیح حدیث معلوم ہوجانے یا نبی مَنَاتِیْم جولائے ہیں اُس پرمونین کا اجماع ہونے کے بعد اُس کا انکار کرے تو وہ کا فرہے، جبیبا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا: اور جوشی ہدایت معلوم ہوجانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مونین کے راستے کوچھوڑ کر دوسرے راستے پر چلے تو وہ جدھرجا تا ہے ہم اُسے اُسی طرف پھیر دیتے ہیں اور اُسے جہم میں داخل کریں گے۔

(الحلیٰ جاس استلہ: ۱۰ نیز دیکھے فتہ الکار صدیث کا ایک نیار دپ جاس کے ، از عازی عزیر حظہ اللہ )
مولا نامحمہ عطاء اللہ حنیف بھو جیانی رحمہ اللہ نے فرمایا: ''جماعت اہل صدیث سیحے اجماع کے وجود
کو مانتی اور اس کو جست گردانتی [ ہے ]۔ امام احمد کا بیفر مان [ یعنی جو محض کسی امریس اجماع کا
دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے ] اجماع کے غلط دعاوی [ دعووں ] کے بارے میں تھا۔ جو اُس دور
کے بدعتی فرقے نصوص صریحہ سیحے کی مخالفت میں کرتے اور ان کا سہارا لیتے تھے ۔ تفصیل کا

مقالاتْ®

سیموقع نہیں ۔ حافظ ابن القیم اور ان کے شخ امام ابن تیمید کی تالیفات میں بعض جگہ یہ وضاحت ملتی ہے۔'(حاشید فاو کا علائے مدیث جام 20، بقرف بیر)

#### فتنا نکارِ حدیث کی ابتداخوارج نے کی تھی

ہمار علم کے مطابق سب سے پہلے خوارج نے قرآن مانے کا دعویٰ کر کے حدیث
کا اٹکار کیا جن کے بارے میں رسول اللہ مَا اللہ عَلَیْمِ کا ارشاد ہے: اور وہ قرآن پڑھیں گے جو
اُن کے طلق سے نیچنیں امرے گا۔ (میح بخاری: ۵۰۵۸، میح مسلم: ۱۰۲۳)
لینی خوارج نیاتو قرآن پڑھل کریں گے اور نیقرآن کا مفہوم بھیں گے۔
رسول اللہ مَا اللہ مَا اللہ مَا اللہ عَلیہ نے خوارج کو' کلاب المنار'' [جہنم کے کتے ] قرار دیا ہے۔
د کیکھے منداحمہ (۱۲۸۳ ح ۱۹۳۵، وسندہ حسن)

سیدناابوامامہ ڈالٹھڈ نے خوارج کوکلاب النارکہااورا سے مرفوعاً بینی نبی مَثَالِیْمُ ہے بھی بیان کیا۔
(منداحرہ ۲۵۳؍۲۳۵۸ حسر ۲۳۱۸۳ وسندہ حسن ،منداحرہ ۲۵۰؍۲۳۱۵ میں اس کاحسن شاہد بھی ہے)
خوارج کی تقلید کرتے ہوئے روافض ،معتز لہ ،جہمیہ اور مکرینِ حدیث نے بھی صحح اصادیث
کی جیت کا انکارکیا اور قرآن کورسول کے بغیر بھھنے کا زبانِ حال سے دعویٰ کیا۔ یہاں یہ بات

ن انتهائی قائل ذکر ہے کہ اُمت میں فتنہ انکار حدیث کی بیش گوئی نی کریم مَثَلَ الْمُؤَمِّمُ نے اس فقنے کے وقوع سے پہلے کر دی تھی۔ (دیمھے سن الی داود ۲۰۰۰ء دسند میجے)

اہل بدعت کی خاص نشانی صحیح حدیث سے بغض

بقیہ بن الولیدر حمداللہ سے روایت ہے کہ (امام) اوزاعی (رحمداللہ) نے جھے کہا: اے ابو محمد اتم اُن لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہو جوابے نبی مَنَّ الْفِیْزِم کی حدیث سے بغض رکھتے ہیں؟ میں نے کہا: ید کہ ہے لوگ ہیں۔

انحول فرمايا: "ليس من صاحب بدعة تحدّثه عن رسول الله عليه

مقالات 3

بخلاف بدعته إلا أبغض الحديث"

کوئی بھی ایبا بدعتی نہیں جسےتم رسول اللہ مَاللَّیْمُ کی الیمی حدیث سُنا وَجواس کی بدعت کے خلاف ہوتو وہ حدیث سے بربدی بغض رکھتا ہے۔ خلاف ہوتو وہ حدیث سے جربدی بغض رکھتا ہے۔ (الطبوریات جمعی ۱۳۲۸ ۱۳۳۸ دسندہ جسن)

## ابلِ بدعت كے ساتھ أُٹھنا بيٹھنا كيسا ہے؟

الم فضيل بن عياض رحم الله في الله علائكة يطلبون حلق الذكر فانظر مع من تكون جلستك، لاتكون مع صاحب بدعة فإن الله لا ينظر إليهم وعلامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة "

یقیناً اللہ کے فرشتے ذکر کے علقے تلاش کرتے رہتے ہیں لہذا دیکھو کہ تمھارا اُٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے؟ بدعتی کے ساتھ نہ ہو کیونکہ اللہ اُن کی طرف (رحمت سے )نہیں و یکھا اور نفاق کی علامت یہ ہے کہ آ دمی کا اٹھنا بیٹھنا بدعتی کے ساتھ ہو۔

(الطبوريات ٣١٨/٢ ح ٢٥٨ وسنده حسن ،حلية الادلياء ٨٨م ١٠ وسنده صحيح)

# اہل بدعت سے بغض

🖈 امام فضيل بن عياض رحمه الله (متونى ١٨٥هـ) في فرمايا:

" من أعان صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام" بس في سيري كى مدى أعان صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام "جس في ميري كى كى مدد كى تواس في اسلام كران بريددك والمية الاولياء ١٠٣/١٠، ومند وسيح

مقَالاتْ®

تھے اور وہ اہلِ بدعت ہے منع کرتے تھے .....اللہ کے ایسے بندے ہیں جن کے ساتھ وہ ملکوں کو آباد اُور بندوں کی اصلاح فرما تا ہے اور وہ اصحاب سنت ہیں،جس کو پیتہ ہو کہ اس کے پیٹ میں کیا حلال جارہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی جماعت (حزب اللہ) ہے ہے۔ (طیقہ الاولیا ۸۷/۸۰۱، دسند مجھے)

## اہلِ بدعت کااحتر ام اور کمحیر فکریہ

ابوالولیدالباجی (متوفی ۴ ۲۲ هے) نے اپنی کتاب 'اختصار فرق الفقهاء' میں لکھا ہے:

مجھے شخ ابو ذر (عبد بن احمد البروی) نے بتایا ، اور وہ اس (قاضی ابو بکر ابن الباقلانی) کے مذہب پر تھا: میں بغداد میں حافظ داقطنی (امام علی بن عمر الداقطنی رحمہ اللہ ) کے ساتھ بیدل جارہا تھا کہ ہماری ابو بکر ابن الطیب (الباقلانی) سے ملاقات ہوگئی تو شخ ابوائحن (امام داقطنی) نے اُس سے معانقہ کیا اور اس کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ جب ہم جدا ہوئے تو میں نے بوچھا: بیکون آ دمی تھا جس کے ساتھ آ ب نے بیر (احترام والا) معاملہ کیا ہے؟ میں نہیں جھتا کہ آپ البیا کرنے والے تھے اور آپ وقت کے امام ہیں؟ تو اُنھوں نے فرمایا:

میں مسلمانوں کے امام اور دین کا دفاع کرنے والے ہیں ، بیرقاضی ابو بکر محمد بین الطیب ہیں۔

بیر سلمانوں کے امام اور دین کا دفاع کرنے والے ہیں ، بیرقاضی ابو بکر محمد بین الطیب ہیں۔

ابو ذر (البروی) نے کہا: میں اس وقت سے اپنے والد کے ساتھ اُن (با قلانی) کے پاس جانے لگا۔ الخ

یہ ہے وہ سبب جس کی وجہ سے ابو ذرالہروی، اشعری فرقے میں داخل ہو گئے اور محد ثین کے مسلک کوخیر باد کہا۔ باقلانی اپنی ساری خوبیوں اور بہترین مناظروں کے باوجود اشعری العقیدہ تھے۔ جب امام دار قطنی جو کہ اہل سنت کے بہت بڑے امام تھے، نے باقلانی کا بیاحتر ام کیا تو اُن کے شاگر داشعری بن گئے۔ اِناللّٰہ و إِنا إليه د اجعون

مقَالاتْ® \_\_\_\_\_\_ 574

## مُر جی کون ہے؟

ابونصرعبیدالله بن سعید بن حاتم الواکل البحری (الحقی) رحمه الله (متوفی ۳۳۳ ه) نے فرمایا:" و کل من زعم آن الإیسان قول مفرد أو قول و معرفة أو قول و تصدیق مفرد أو أنه لا یزید و لا ینقص فهو مرجی و بعضهم جهمی ."

اور بر مخص جودعوی کرے کہ ایمان صرف قول ہے، یا قول ومعرفت ہے، یا قول وتصدیق ہے، یا مجر دمعرفت ہے، یا صرف تصدیق ہے، یاوہ (ایمان) نیزیادہ ہوتا ہے اور نہ کم ہوتا ہے۔ تو یشخص مرجی ہے اور ان میں سے بعض جمی ہیں۔ (رسالة البحری اللی اہل زبیر ۳۳۲)

## منكرين عذاب قبرسے دُورر ہيں

عبدالله الداناج (رحمه الله) ہے روایت ہے کہ میں سیدنا انس بن مالک ڈالٹنٹؤ کے پاس موجود تھا تو ایک آدمی نے انھیں کہا: اے ابو حمزہ! بےشک پچھلوگ عذاب قبر کو جھٹلاتے ہیں؟ (ہمیں ان کے متعلق تھیدیت فر ما کمیں۔) میں؟ (ہمیں ان کے متعلق تھیدیت فر ما کمیں۔) سیدناانس ڈالٹنٹؤ نے فر مایا: ان کے ساتھ مت بیٹھو۔

(اثبات عذاب القمر للعبه في ٢٥٨٠ وسنده صيح ، دوسر انسخه: ٢٣٠٠)

اس روایت ہے معلوم ہوا کہ صحابۂ کرام کے دور میں بھی ایسے گمراہ لوگ پیدا ہو چکے تھے جوعذا بِ قبر کا انکار کرتے تھے۔ صحابۂ کرام نے عام لوگوں کوان کی مجلسوں اور محفلوں ہے ورر ہنے کی تلقین کی۔ ہمیں بھی صحابۂ کرام کی اس نفیحت کوسا سنے رکھتے ہوئے اس قسم کے گمراہوں کی بیٹھک اور مجالس ہے دُورر ہنا جا ہے۔

(المهند في عذاب القيرص ١٣٣، بقرف بيير/محدارشد كمال)

## عذاب ِقبر سے نجات یاروٹی کاعلم؟!

امام ابوالحن احمد بن محمد بن ثابت بن عثمان الخزاعی (ابن شبویه) رحمه الله نے قرمایا: ''مَنْ أَرَادَ عِلْمَ الْقَبَرِ فَعَلَيْهِ بِالْأَقْرِ وَمَنْ أَرَادَ عِلْمَ الْنُحُبُزِ فَعَلَيْهِ الرَّأْيَ جے قبر (میں نفع دینے) والاعلم چاہئے تو وہ آٹار کولازم پکڑے اور جے روثی کاعلم چاہئے تو وہ (کتاب وسنت کے مقالبے میں) رائے کولازم پکڑلے۔!

(شرف اصحاب الحديث:۱۴۹، دسنده حسن)

## ایک گستاخ عیسائی کاانجام

شخ جمال الدین ابراہیم بن محد الطیمی نے فرمایا: مغل امیروں میں سے ایک امیر عیسائی
ہوگیا تواس کے پاس عیسائیوں کے بروں میں سے ایک جماعت آئی ، وہاں (بہت سے)
مغل بھی موجود تھے بھرایک (عیسائی) نے نبی منافیق کے تنقیص (تو بین) شروع کردی۔
وہاں ایک شکاری کتا بندھا ہوا تھا ، پھر جب اُس عیسائی نے بہت زیادہ تو بین کی تو کتے نے
دری بڑواکر) اُس پر چھلا مگ لگائی اور کاٹ کر زخمی کردیا۔ حاضرین میں ہے کسی نے
کہا: کتے نے اس لئے جملہ کیا ہے کہ تو نے محمد (مَنَّ اللَّیْمُ ) پر کلام کیا ہے۔ وہ بولا: ہر گرنہیں
بلکہ یہ کتا اپنے آپ میں بڑا بنتا ہوں۔ پھرائس (عیسائی) نے دوبارہ کمی بکواس شروع کر
دی تو یہ سمجھا کہ میں اُسے مارتا جا ہتا ہوں۔ پھرائس (عیسائی) نے دوبارہ کمی بکواس شروع کر
دی تو یہ سمجھا کہ میں اُسے مارتا جا ہتا ہوں۔ پھرائس (عیسائی) نے دوبارہ کمی بکواس شروع کر
دی تو یہ سمجھا کہ میں اُسے مارتا جا ہتا ہوں۔ پھرائس (عیسائی) نے دوبارہ کمی بکواس شروع کر
گیا۔اس وجہ سے تقریباً جا نیس ہزار مغل مسلمان ہو گئے۔

(الدررالكامنه للحافظ ابن حجرج سه م١٢٨\_١٢٩/محمرار شدكمال)

## گصن اورتر و یخ ا کا ذیب: دومثالیں

(۱) محمد المیاس محسن دیوبندی نے کہا: ''... ہندوستان کے ایک راجہ نے آنحضرت مالیے ہے کی خدمت میں ایک زنجیمل (تازہ ادرک یا خشک سوٹھ) کا تحفہ بھیجا۔ جسے آنحضرت مالیے ہے نے پیندفر مایا اور کلڑ سے کلڑ ہے کر کے صحابہ کرائ میں تقسیم فر مایا اور خود بھی تناول فر مایا۔''

( فرقد المحديث ياك و بند كالتحقيق جائزة ص بحواله متدرك حاكم ج مه ص ٣٥)

عرض ہے کہ متدرک الحاکم (ج مهم ۱۳۵ ح ۱۹۹۰) کی بیدروایت کی وجہ سے ضعیف و مردود ہے: مثلاً علی بن زید بن جدعان ضعیف راوی ہے۔ (تقریب العہذیب ۴۷۳۴) عمرو بن حکام جمہور محدثین کے زودیک ضعیف ومجروح تھا۔ (لسان المیز ان جہم ۳۶۰۔۳۲۱)

بدروایت منکر ہے۔ (دیکھئے میزان الاعتدال جسم ۲۵۳)

(۲) متحسن نے کہا:'' تاریخی روایات میں جماعت صحابہؓ کے اندربعض ہندی مسلمانوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔مثلاً حضرت بیرزطن ہندگؓ...''

(...المحديث ياك د مندكا تحقيق جائزه ص ٢٠ بحواله الاصابه ج اص ١٤٨)

عرض ہے کہ چھٹی صدی اور ساتویں صدی کے خواجہ رطن یا رتن کا صحابی ہونا قطعاً ثابت نہیں ہے، بلکہ حافظ ذہبی نے کہا: رتن شخ دجال تھا جوچھٹی صدی کے بعد ظاہر ہوا اور صحابی ہوئے کا دعویٰ کیا...

(الاصابدج اص ۵۳۷، ميزان الاعتدال جعص ۴۵، نيز ديکھئے نزھة الخواطریج اص ۱۲۸-۲۱۹)

#### قا فلۂ باطل کے جواب میں

اللہ باب رتن یا بیسو رَطن کا صحابی ہونا قطعاً ٹابت نہیں ہے۔ اس مسئلے پرشرائط اور ثالث طح ہونے کے بعد ہم محمد الیاس تھسن ہے۔ پُر اُمن مناظرے کے لئے تیار ہیں۔ حلے ہونے کے بعد ہم محمد الیاس تھسن سے پُر اُمن مناظرے کے لئے تیار ہیں۔ ایک عمرو بن حکام اور علی بن زید بن جدعان (دوضعیف راویوں) کی منکر روایت ہیں عام مقَالاتْ <sup>®</sup>

کتب صدیث مین "ملك الروم" كالفاظ اور المتدرك للحاكم مین "ملك الهند" كالفاظ آئے ہیں۔ روایت ایک ہی ہے، جے ضعیف راویوں نے الفاظ بدل كريان كيا ہے، الفاظ آئے ہیں۔ روایت كوچ سمجھتا ہے تو شراكط اور ثالث طے كرنے كے بعد ہم أس سے اگركوئی شخص اس روایت كوچ سمجھتا ہے تو شراكط اور ثالث طے كرنے كے بعد ہم أس سے اس روایت كے ضعیف ہونے پر مناظرہ كرنے كے لئے تیار ہیں۔

(۲۳/جنوری۱۰۱۰ء)

#### كتاب كي اصلاح اورمصنف

سیدمشاق علی شاہ (دیوبندی) نے سرفراز خان صفدر (دیوبندی) کے بارے میں لکھا ہے:

۱۲- ایک مرتبہ میں نے دریافت کیا کہ جمعیت اشاعت التوحید والبنة کے حضرات کہتے

میں کہ مولا نا سرفراز صاحب نے اپنی کتاب '' راہ سنت' میں تحریف کر دی ہے، کیونکہ پہلے
ایڈیشنوں میں انھوں نے ایک جگہ لکھا تھا کہ'' شخ القرآن مولا نا غلام اللہ خان صاحب خاری
ایڈیشنوں میں انھوں نے ایک جگہ لکھا تھا کہ'' شخ القرآن مولا نا غلام اللہ خان صاحب بخاری
خطیب راول پنڈی پر پٹاور میں شخ النفیر حضرت مولا ناسیدعنایت اللہ شاہ صاحب بخاری
مجراتی پرمنڈی بہاؤالدین میں قا تلانہ حملہ ہوا۔'' لیکن بعد میں بی عبارت نکال دی گئی۔
حضرت نے فر مایا کہ اس کو تحریف نہیں کہتے۔مصنف کو اپنی زندگی میں حق ہوتا ہے کہ وہ
کتاب میں جسے چا ہے،رووبدل اور کی بیٹی کر ے اور ہمیشہ اس کی آخری بات کا اعتبار ہوتا
ہے۔ فر مایا کہ میں نے '' راہ سنت'' میں عرض حال لکھتے ہوئے حضرت شخ القرآن اور
سیدعنایت اللہ شاہ صاحب بخاری کے بارے میں بیاکھا تھا، لیکن جب شاہ صاحب نے
سیدعنایت اللہ شاہ صاحب بخاری کے بارے میں بیاکھا تھا، لیکن جب شاہ صاحب نے
علائے دیو بند ہے الگ راہ نکالی اور اس پرماذ آرائی شروع کر دی تو بہت ہے احباب نے
مشورہ دیا کہ بی عبارت حذف کر دی جائے ، اس لیے میں نے اکا برعلا کے مشورے سے بیارت نکال دی ہے۔' (ابنامہ الشرید گوجرانوالہ جائی شارہ اس بیاری علی کے مشورے۔'' (ابنامہ الشرید گوجرانوالہ جائی شارہ اس بیاری کا کہ مشورہ دیا کہ بی عبارت نکال دی ہے۔'' (ابنامہ الشرید گوجرانوالہ جائی شارہ اس بیارہ کوری۔''

(ص١٨٨\_ ١٨٨، تلبسانه انداز)

ایک اور حوالے کے لئے و کیھئے عبدالقدوس قارن دیوبندی کا مجذوبانہ واویلا

## دوغلى ياليسي

عیدین کی بارہ تکبیرات والی حدیثوں میں سے ایک حدیث سیدہ عائشہ ڈھنٹیا سے مروی ہے،اس حدیث کے ایک راوی عبداللہ بن لہیعہ کے بارے میں منیرا حمد منور دیو ہندی نے لکھا ہے:''اس کی سند میں ابن لھیعہ ضعیف راوی ہے۔''

(نمازمید کے سائل پرختی تحقیق جائزہ مس ۲۳ ملیج اول) اس راوی (ابن لہیعہ) سے تکبیرات عیدین میں رفع یدین والی حدیث بھی مروی ہے۔ (ویکھے الخیص الحیر ۲۸۲۸ ۲۹۲)

بی حدیث اس مسلط میں آل و یو بندکی تائید میں ہے لہذا منیر احد منور نے مذکورہ بالا کتاب میں لکھا: '' عبدالله بن لھیعہ ضعیف محض نہیں بلکہ اس کے ثقہ وضعیف ہونے میں محدثین کے درمیان اختلاف ہے۔ پس بیراوی مختلف فیہ ہے اور مختلف فیرراوی کی حدیث درجہ حسن میں ہوتی ہے۔'' (نماز عید کے سائل رخی تحقیق جائزہ ص۳۳)

ان دونوں عبارتوں میں صرف نویا دس صفحات کا فرق ہے۔ ایسی دوغلی پالیسی کی بنیاد پر دیو بندی اتحاد سرگودھا اس کوشش میں مصروف ہے کہ اٹلِ حدیث (اٹلِ سنت) کی پھیلتی ہوئی دعوتِ حقد کا راستہ روک دیے لیکن میہ مچی دعوت رُکے گی نہیں بلکہ پھیلتی ہی پھیلتی رہے گی۔ ان شاءاللہ

#### تحذير

کسی پروفیسر حافظ اظبر محمود نے ''سیرتِ امیر معاوید ڈالٹھٹا ''کے نام ہے ایک کتاب کسی ہے جس میں تاریخ طبری اور البدایہ والنہایہ وغیر ہما تاریخی کتابوں کی ضعیف ومردود تاریخی روایات سے استدلال کیا ہے، جو کہ تحقیق کے سراسر منافی ہے۔ اس کتاب میں امام ابن شہاب الزہری وغیرہ کے بارے میں شیعہ ہونے کا جھوٹا پرو پیگنڈ ابھی کیا گیا ہے لہذا عوام کو

مقَالاتْ <sup>®</sup>

#### جا ہے کدایسی غیرمتنداورمردود کتابوں سے اجتناب کریں۔

## رقص وساع اورخرقه لوشى

شخ ابوم محود بن الى القاسم بن بدران الدشتى الحفى رحمه الله (متوفى ٢٦٥ هـ) في زمايا: " ألا فإنّ الرقص و استماع الغناء والشبابات واللعب بالشطرنج و لبس المخرقة من المشايخ و تقليد الجهال من العبّاد أمر تبيّن زيغه عند أهل الإسلام والسنة . "

لوگوئن لوا بے شک قص کرنا، گانے مننا، بانسریاں بجانا، شطرنج سے کھیلنا، مشائخ (پیروں) سے خرقہ پوتی کرنا، جالل عبادت گزاروں کی تقلید ( اُن کی مقرر کردہ خاص علامات کو بطورِ نشان پہننایا اختیار کرنا) ایسی باتیں ہیں جن کی اہلِ اسلام اور اہلِ سنت کے نزد یک گمراہی واضح ہے۔ (کتاب انہی عن ارتص والاستماع ج مص ۲۷۷)

#### امام بخاری رحمہ اللہ اور تراوت کے بعد تہجد؟

ایک راوی سے روایت ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنے شاگردوں کونماز تر او تک پڑھاتے تو ہر رکعت میں ہیں آیتیں پڑھتے اور ای طرح فتم قر آن تک سلسلہ جاری رہتا اور سحری کے وقت (تہجد میں ) آ دھے سے تہائی قر آن تک پڑھتے الخ

(تارخ بغدادج ۲۵ م ۱۱، بدی الساری مقدمة فخ الباری م ۲۸۱، مدیث ادرا بلحدیث ۲۸۳ وغیره)

یدراوی کون ہے؟ اس کے نام میں شخت اختلاف ہے: کسی نے کہا: نسج بن سعید، شخ دوسرول نے کہا مقسم بن سعید، نسج بن سعید، مسج بن سعید، مشخم بن سعید، شخ بیان کو بھول ہے کہ ایسے ضعیف ومردود قصے لوگوں خاب ہے ہوا میں عرض ہے کہ ایسے ضعیف ومردود قصے لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں۔ و ما علینا الا البلاغ (۲۹/جون ۲۰۰۹ء)

## امام بخاری کی قبراورمشک ستوری؟

محدین الی حاتم الوراق (وراق البخاری) سے روایت ہے کہ میں نے (ابومنصور) خالب بن جبریل (الخریکی السمر قندی) سے سنا: جب ہم نے (امام) بخاری کا جناز ہ پڑھا اور آپ کوقبر میں دفن کیا تو مٹی سے مشک (کستوری) کی خوشبو (مہک) آتی رہی اور عرصہ دراز تک لوگ دُوردُ ورسے آکر قبرکی کی کوبطور تیرک لے جاتے رہے۔

(بدى الساري ص ٢٩٣ ، تذكرة المحدثين از غلام رسول سعيدي بريلوي ص ١٤١)

یساراقصہ ثابت نہیں ہے کیونکہ نہ تو محمد بن الی صاتم الوراق کا تقد وصد وق ہونامعلوم ہے اور نہ غالب بن جبریل کی توثیق کہیں ملی ہے۔ محمد بن الی صاتم الوراق تک سند بھی نا معلوم ہے۔ مختلف قبروں کی مٹی اور خوشبووالے بے اصل اور ضعیف قصے آج کل عوام الناس معلوم ہے۔ مختلف قبروں کی مٹی اور خوشبووالے ہے اصل اور ضعیف قصے آج کل عوام الناس میں بہت پھیلے ہوئے ہیں ، جن سے اجتناب ضروری ہے۔ و ما علینا إلا البلاغ میں بہت پھیلے ہوئے ہیں ، جن سے اجتناب ضروری ہے۔ و ما علینا إلا البلاغ (۲۰۰۹ جون ۲۰۰۹ء)

## امام شافعی رحمہ اللہ کے لئے دعا

☆ امام احمد بن شبل رحمه الله نفر مایا: "ستة أدعولهم بسحر: أحدهم الشافعی رضي الله عنه " میں حری کے وقت چھآ دمیوں کے لئے دعا کرتا ہوں: ان میں ایک شافعی میں ، الله أن سے راضی ہو۔ (الليوريت ۲۲۸ م ۱۹۳۰، وسند الله علی)

معلوم ہوا کہ اہلِ ایمان کو ایک دوسرے سے محبت کرنی جاہئے اور ایک دوسرے کے لئے دعا ئیں کرتے رہنا جاہئے۔

اس روایت سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک امام ابوعبداللہ محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ کا بہت بڑا مقام تھا۔

مقالاتْ®

# شيخ الاسلام ابن تيميه اورحا فظ ابن القيم رحمهما الله

شخ الاسلام ابن تيميدر حمد الله كى تعريف وتوشق جمهور محدثين مثلاً حافظ ذهبى ، حافظ ابن كثير ، حافظ ابن كثير ، حافظ ابن كثير ، حافظ ابن كثير ، حافظ ابن عبد البارى اور حافظ ابن ناصر الدين وغير جم نے كى اور ملاعلى قارى حنى نے حافظ ابن تيميد اور حافظ ابن القيم دونوں كے بارے ميں كہا: ' . . . أنهما كان من أكب ابر أهل السنة و النجماعة و من أولياء هذه الأمة 'وه دونوں المل سنت والجماعة و من أولياء ميں سے تھے۔

(جع الوسائل في شرح الشمائل جاص ٢٠٧)

#### عمران بن حطان السد وسي البصري

عمران بن هلان کے بارے میں مخضر تحقیق درج ذیل ہے:

روامات: عمران ندکورکی روامات درج ذیل کتابوں اور کئی کتب حدیث میں موجود ہیں:

ا: محیح بخاری:۵۹۵۲،۵۸۳۵

۴: سنن الي داود: ۱۵۱م

۳: سنن النسائي: ٨ر٠٠٠ \_٢٠١ ح ٥٣٠٨

۳: مندانی داود طیالس: ۱۵۴۷، دوسرانسخه: ۱۲۵۰

٥: مصنف ابن الي شيبة الراهم و ١٥٢ ٢٥ عوامه : ٢٥٨١٨

٢: منداساق بن رابوية ١٨٥٥، ١٥٩ بحواله المكتبة الشاملة

2: مستيح ابن حبان :۵۰۳۳، دوسرانسخه:۵۰۵۵

٨: منداحدار۲۹،۲۹،۵۲،۱۲۲ منداحد

:77.

: عقیلی کتاب الضعفاء میں ذکر کیا۔

r: دارقطنی ،قال : متروك لسوء اعتقاده و خبث رأیه . (التتبع :٣٣٣)

🖈 احمقال: يرى رأي المخوارج (العلل ١٩٧١)

ابوداود: ليس في أهل الأهواء أصح حديثًا من الخوارج ثم ذكر عمران بن حطان و أبا حسان الاعرج. (حوالات الآجري) آجري مجهول.

تو ثيق:

ا: على قال: تابعي ثقة (الثقات: ١٣٠٠)

۲: ابن حبان ( ذکره فی الثقات ۲۲۲۸، ور دی له فی صحیحه: ۵۰۳۳)

۳: بخاری،روی له فی صححه

٢: محارب بن دار ( تقة تا بعي ) في فرمايا: "صحبت عمر ان بن حطان فما رأيت

أحدًا مثله . "ميں نے عمران بن حطان کی مصاحبت کی ہے، ميں نے اس جيسا کوئي نہيں

ديكها- ( كتاب العلل ومعرفة الرجال لاحد ٢٧٤ نقره: ٥٢٣٣ وسنده سيح )

۵: بیشی حسن له (مجمع الزوائد ۲۸۳۳)

٢: صحح لدالبغوى في شرح السند

۲۵ خېري قال صدوق في نفسه

٨: ابن ججرقال: صدوق إلاأنه كان على مذهب الخوارج و يقال: رجع

عن ذلك (تقريب المهذيب:٥١٥٢)

روایات شیخی بخاری: صیح بخاری میں اُن کی صرف دور دایتیں موجود ہیں۔

۵۸۳۵: شاهده في صحيح مسلم: ۲۰ ۲۰ دارالسلام: ۵۳۰۱

۵۹۵۲: شاهده عنداحمه ۲۵۰۹۱ ا ۴۵۰۹۱

فائدہ: جمہور محدثین کے نزدیک موثق رادی پرخارجی، شیعہ ادر مرجی وغیرہ کی جرحیں مردود ہوتی ہیں اورا یسے رادی کی حدیث حسن کے درج سے بھی نہیں گرتی خلاصة التحقیق یہ ہے کہ عمران بن حطان صدوق وثقہ الجمہور حسن الحدیث رادی ہیں۔( 1/1 پریل ۲۰۱۰ء)

## ہر نماز کے آخری تشہد میں تورک

نمازایک رکعت ہو، دورکعت ہو، تین رکعت ہویا چار رکعت وغیرہ، ہرنماز کے آخری
تشہد (جس کے آخر میں سلام پھیراجا تا ہے) میں تورک کرنا چاہئے۔
دلیل کے لئے دیکھئے منتقل ابن الجارود (۱۹۲، وسندہ صحیح )اور شحیح بخاری (۸۲۷)
اگر نماز صرف دورکعتوں والی ہو (مثلاً نماز فجر) تو اُس کے آخر (تشہد) میں تورک نہ کرنا
کس صحیح حدیث سے ٹابت نہیں ہے بلکہ سیدنا عمر ڈاٹٹوئی نے دورکعتیں پراھیں اور پھر تورک
کہا۔دیکھئے نورالعینین (طبع جدید ص ۲۰۱۷)

#### اے اللہ! ان دونوں بررحم فرما

## والدين كى اطاعت

(مُعِم الصغيرللطمر اني اس ۱۵۸۸ وسنده حسن ،باب من اسداسامه) "عبيه: روايت مذكوره مين اسامه بن على بن سعيد بن بشير الرازى اوراحمد بن عبد الرحمن بن مقَالاتْ 3

وہب دونوں حسن الحدیث راوی ہیں اور باتی سندیج ہے۔

## جورهم نہیں کرتاءاُ س پررحم نہیں کیا جاتا

سیدنا ابو ہریرہ ڈائٹیؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹاٹیؤ کے (سیدنا) حسن بن علی (ڈاٹٹیؤ)
کا بوسد لیا اور آپ کے پاس اقرع بن حابس المیمی (ڈاٹٹیؤ) بیٹے ہوئے تو اقرع نے کہا:
میرے دس میٹے بیں لیکن میں نے بھی ان کا بوسٹیس لیا۔رسول اللہ مُٹاٹیڈو کے جب بیسنا تو
(غورسے) اُس کی طرف دیکھا پھر فر مایا: ((من لا یو حم لا یو حم .))
جورح نہیں کرتا ،اس پر رحمنیں کیا جاتا۔ (صحیح بخاری ، ۵۹۹۵ میچ مسلم ، ۲۳۱۸)

#### بچوں سے پیار

سیده عاکشصدیقد فی این سے روایت ہے کہ بی منافی ایک اعرابی (بدو) آیا تو کہا:
کیاتم لوگ چھوٹے بچوں کو چو متے ہو؟ ہم تو آخیں نہیں چو متے۔! بی منافی این نے (جواب
میں ) فرمایا: ((أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة .؟))
جب الله نے تیرے دل سے رحمت نكال دى ہے تو میں تیرے لئے كیا كرسكا ہوں؟!
جب الله نے تیرے دل سے رحمت نكال دى ہے تو میں تیرے لئے كیا كرسكا ہوں؟!
(صحح بخارى: ٥٩٩٨، جے سلم: ٢٣١٤)

#### متحجورين اورقرض

ایک طویل حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ مَنَّاثَیْمُ نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا: خویلہ بنت حکیم بن امیہ (وَافْتُهُا) کے پاس جاؤ، پھراُسے کہو: رسول اللہ مَنَّاثِیْمُ تَجِّے کہتے ہیں کہ اگر تمھارے پاس جمع شدہ (مجوہ) تھجوروں کا ایک ویق (تقریباً 150 کلوگرام) ہے تو ہمیں قرض دے دو، ہم ان شاء اللہ تصیں یہ بعد میں واپس کر دیں گے۔ پھرآ پ نے اُن سے تھجوریں لے لیں اور اُس اعرائی کودے دیں، جس سے آپ نے ایک مقالاتْ® \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

اونث یااونٹوں کا سودا کیا تھا۔ دیکھئے مسندالا مام احمد (۲۲۹،۲۲۸،۲ ۲۲۳۱۲ وسندہ حسن ، اسنن الکبری کلیمینٹی ۲۷٫۶ بسند آخر وسندہ حسن فالحدیث صحیح )

اس صدیث سےمعلوم ہوا کہ کھانے پینے کی چیزیں وغیرہ ایک دوسرے سے بطورِ قرض لیٹادینا جائز ہے۔والحمدللّٰہ

## تين تضيحتين

مشهور ثقة تابعی امام عامر بن شراحیل اشعبی رحمه الله (متوفی ۱۰۱۰ یا ۱۰ اه ) نے فرمایا:

''[ أ ] حبُّ اهلَ بيتِ نبيك ولا تكن رافضِيًّا .

واعمل بالقرآن و لا تكن حرورِيًّا.

واعلم أن ما أتاك من حسنة فمن الله وما أتاك من سيئة قمن نفسك و لا تكن قدريًّا. و أطع الإمام و إن كان عبدًا حبشيًّا. "

اینے نبی کے اہلِ بیت سے محبت کر اور رافضی نہ ہونا۔

قرآن پرممل کراورخارجی نه ہونا۔

جان لے! کہ تخیے جواجھائی ملی ہےوہ اللہ کی طرف سے ہاور جومصیبت کیٹی ہوہ تیری اپنی وجہ سے ہاور قدری ( یعنی نقدریکا مکر ) نہونا۔

اورخلیفه( نیعنی مسلمان حکمران ) کی اطاعت کراگر چه ده جبشی غلام ہو۔

( تاریخ بیخی بن معین رولیة عباس الدوری وحد امن زیادیة: ۱۱۶۳، وسنده صیح /توبرالحق بزاروی )

## چڑیا کے دو بچے اور چیونٹیوں کی بستی

عبداللہ بن عمر ڈالٹیؤ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ سٹالٹیؤ کے رفیق سفر تھے ہیں ایک وفعہ آپ رفع حاجت کے لیےتشریف لے گئے تو ہم نے ایک چڑیا دیکھی جس کے دوجھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ ہم نے وہ دونوں کپڑ لیے تو وہ چڑیا (بے قراری کی وجہ سے) پر

مقالات<sup>®</sup>

پھڑ پھڑانے لگی، استے میں بی منافیظم تشریف لے آئے تو آپ نے فرمایا: اسے کس نے اس کے بچول کی وجہ سے تکلیف پہنچائی ہے؟ اسے اس کا بچہ ( لیعنی دونوں بیچے ) لوٹا دو۔اور آپ نے چیونٹیوں کی بستی کو دیکھا جسے ہم نے جلا دیا تھا پس آپ نے فرمایا: اسے کس نے جلایا ہے؟ ہم نے کہا: ہم نے ۔

آپ مَنَا لِيَهُمْ نِے فرمایا: آگ کے رب (لیمن الله تعالیٰ) کے سواکسی شخص کے لیے زیبا (جائز) نہیں کہ وہ کسی کوآگ سے تکلیف پہنچائے۔

( سنن الي داود: ٢٦٧٥، ترجمة الشيخ ابي انس محمد سرور گو هر حفظه الله ج٢ص ٣٣٧ بنفرف ليبرطيع مكتبه قد وسيه اده - )

[ اس کی سند حسن ہے اور اسے حاکم و ذہبی دونوں نے سیجے کہا ہے۔ دیکھتے المستدرک وتلخیصیہ ۲۳۹۸ ۲۷۹۹ ۲۷۹۹

#### مجھر کاخون

ابوالحکم عبدالرحمٰن بن الی نعم المجلی الکوفی رحمہ اللہ ہے روایت ہے کہ میں (سیدنا) ابن عمر (رفیانیٹینا) کے پاس حاضر تھا اورا لیک آ دمی نے اُن سے (حالت احرام میں) مجھر کے خون کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے فر مایا: تُو کہاں کا رہنے والا ہے؟ اس نے کہا: میں اہلِ عراق میں سے بعنی عراق ہوں۔ انھوں نے فر مایا: اسے دیکھو! یہ مجھ سے مجھر کے خون کے بارے میں پوچھر کے خون کے بارے میں پوچھر ہا ہے اور انھوں نے نبی مثل الشین کے بیٹے (سیدنا ومجوینا حسین بن علی دلاشند) کوشہید کیا ہے اور میں نے نبی مثل الشین کو فر ماتے ہوئے سناتھا:

يەدونوں (لىعنى سىدناخسن اورسىدناخسىن ۋۇڭھا) دىيامىل مىر سےدو چھول ہیں۔

(صحیح بخاری:۲۹۹۸)

مقالات<sup>®</sup>

متفرق

# جهاد بالقلم

نی مَلَاثِیْمُ نے فرمایا: (( جا هِدُوا المشركينَ بايديكم و السنتكم . )) مشركول سے جہادكرو،اسپنے ہاتھوں كے ساتھ اورائي زبانوں كے ساتھ ۔

(الا حاديث المختار وللضيا والمقدى ١٦٥٧ معزح ١٦٣٢، وسنده صحيح )

اس میچ حدیث ہے معلوم ہوا کہ زبان کے ساتھ دین کی دعوت ، درس و مذرایس ، تقریریں ادرا قامت دین کے تمام اقوال وافعال جہاد میں سے ہیں۔

ہاتھوں کے ساتھ میدانِ جنگ میں کفار ومشرکین ومرتدین سے قبال بھی جہا د ہے اور قلم ، دوات اور قرطاس کے ذریعے ہے دینِ اسلام کا دفاع بھی جہادہے۔

جہاد کی چار بڑی اور تیرہ ذیلی اقسام ہیں۔ دیکھئے استاذ محترم حافظ عبدالمنان نور پوری ھظہ اللّٰہ کی کتاب: احکام دمسائل (ج۲ص ۶۷۷ – ۶۷۸)

سلف صالحین میدانِ قبال میں نابت قدم رہنے کے ساتھ تصنیف و تالیف کے جہاد میں بھی مصروف رہتے تھے، اُن کی کتابوں مثلاً صحیح بخاری ، صحیح مسلم ، موطاً امام مالک ، کتاب الام للشافعی ، مسند احمد اور دیگر کتب ہے رہتی دنیا تک اہلِ ایمان مستفید ہو کر صراطِ مستقیم پر گامزن رہیں گے۔ان شاءاللہ

علامہاحسان الہی ظہیررحمہاللہ نے تقریر وتحریر کے ذریعے سے حق پھیلایا۔ اہل ِ کفراور اہل ِ بدعت کوعلمی میدان میں شکست دے کرمسلک ِحق ( اہل ِ حدیث ) کو غالب کیا۔

ابھی چندون پہلے مرزا قادیانی کے پوتے مرزا ناصر کے بیٹے احمد بلال (عبدالرحمٰن) نے علامہ رحمہ القد کی کتابیں پڑھ کر قاویانیت چھوڑ دی اور دینِ اسلام قبول کیا۔ دیکھئے روز نامہنوائے دفت (یا کسّان) ۴۰/ دیمبر ۲۰۰۹ءاورنوائے دفت ۱۱/جنوری ۲۰۱۰ء

احمد بلال بن مرزاناصر بن مرزا بشيرالدين محمود بن مرزاغلام احمد قادياني كے مسلك ابالِ حديث قبول كرنے پرجميں بيحد خوشى ہے۔اللہ تعالىٰ سے دعا ہے كه وہ أخص دين اسلام پر ثابت قدم ركھى، دوسرے قاديانيوں كوجھى مسلمان بنائے اور بشمول علامہ احسان اللى ظمير رحمہ اللہ تمام ابل حق كودنيا و آخرت ميں كامياب فرمائے ۔ آمين يارب العالمين

# نرمی کریں

رسول الله مَنْ اللَّيْمَ نِهِ فَر مایا: اے عائشہ! بے شک اللّدر فیق ( زم خو ) ہے، زمی کو پسند کرتا ہے، وہ نرمی پراتنا کچھ عطافر ماتا ہے جتنا وہ بختی پڑئییں دیتا اور نداس کے علاوہ کسی اور کو اس طرح بخشا ہے۔ (صحیح مسلم:۲۵۹۳، دارالسلام:۲۷۰۱)

نیز آپ نے فر مایا: جس چیز میں بھی نرمی ہوتو وہ اسے مزین وخوبصورت بنادی ہے اور جس نے زمی اُٹھ جائے تو وہ چیز بدصورت ہو جاتی ہے۔ (صح مسلم:۲۵۹۳)

ایک دفعہ کاذکر ہے کہ ایک اعرابی (بدو، دیہاتی جنگلی) نے متجد میں پیشاب کردیا تو لوگ اُس کی طرف (منع کرنے کے لئے) کھڑے ہو گئے۔ نبی مُثَاثِیَّۃِ مِنْ فرمایا: اے چھوڑ دواور پیشاب والی جگہ پر پانی کا ایک ڈول بہا دو، شمصیں آسانی کرنے والا بنایا گیا ہے، خی کرنے والانہیں بنایا گیا۔ (دیمجے بجاری: ۲۲۰)

پھرآپ نے ایک ڈول منگوا کروہاں بہادیا۔ (دیمے میج بخاری:۲۱۹میج مسلم:۲۸۵)

رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ انتهائي مهر بان ،رحمة للعالمين اورنري فرمانے والے تھے۔

ایک دفعه سیدنا معاوسی بن الحکم اسلمی طاقتنات نماز میں دنیاوی با تیں کرناشروع کردی تصیں تو لوگ بخت ناراض ہوئے لیکن رسول الله طاقتیا نے انھیں انتہائی نری سے سمجھایا۔ سیدنا معاویہ بن الحکم طاقتی نے فرمایا: میرے ماں باپ آپ (سَلَطَّقِیْم) پر قربان ہوں! میں نے آپ جیسا بہترین معلم (استاذ) کوئی نہیں دیکھا، نہ پہلے اور نہ بعد میں، اللہ کی قسم! آپ نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ مارا اور نہ بُر ابھلا کہا۔ الخ (دیکھے شیح مسلم: ۵۳۷ دارالسلام: ۱۹۹۹)

اگر کسی بھائی ہے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے انتہائی نرمی اور پیار ومحبت ہے سمجھانا چاہئے ، تا کہوہ آئندہ ایسی غلطی بھی نہ کرے۔اسلام امن وسلامتی کا دین ہے اوراگراس پر صحیح طریقے ہے کمل کیا جائے تو ساری دنیامن ،ساہمتی کا گہوارہ بن جائے۔

مقالات<sup>®</sup>

#### رزقيطال

رب العالمين نے اپنے بيار برسولوں سے ہم كلام ہوكر فر مايا:

اے رسولو! پاک چیز وں میں سے کھاؤاور نیک اعمال کرو۔ (المؤمنون:۵۱)

اس آیت کریمه کی تشریح میں حافظ ابن کثیر الدمشقی رحمه الله نے لکھا ہے:

الله تعالی این (خاص) بندوں: رسولوں علیہم الصلوٰ ق السلام کو تکم دیتا ہے کہ حلال کھا تیں اور نیک اعمال کرتے رہیں لہذا معلوم ہوا کہ رزقِ حلال علی صالح پر مددگار ہے۔ ابنیاء کرام میلیٹل نے اس ارشاد پر اکمل ترین طریقے ہے ممل کیا اور قول عمل ، ولالت اور خیر خوابی کی ہر جھلائی کو اکٹھا کر لیا۔ اللہ انھیں سب بندوں کی طرف سے جزائے خیر عطافر مائے۔ (تغیر القرآن اعظم ج ۱۲۰ میں ۱۲۲)

سیدنا ابو ہرمیرہ دلائٹنڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹیٹی نے فرمایا: اے لوگو! اللہ پاک ہے اور صرف پاک کو ہی قبول فرماتا ہے، بے شک اللہ نے مومنوں کو دہی حکم دیا ہے جواس نے رسولوں کو حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا: اے رسولو! پاک چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک اعمال کرو،

بِ شَكَمَ جُو كِهُ كُرِي مِن مِن أَسَ خُوبِ جِانتا مول - (المؤسنون: ۵) اورالله في مايا: ﴿ يَلَا يُنْهَا اللَّذِينَ المَنُولُ اكْلُولُ مِنْ طَيْباتِ مَا رَزَقُنكُمْ ﴾ اسائمان

لانے والو! میں نے شمصیں جورزق دیاہے، اس میں سے پاک چیزیں کھاؤ۔ (البقرہ:۱۷۲)

پھرآپ (مَنْ ﷺ ) نے ایک آ دمی کا ذکر کیا جولسباسفر کرتا ہے، بکھرے میلے بالوں والا ،اس پر

گرد وغبار ہے۔ وہ آسان کی طرف ہاتھ اُٹھا کر کہتا ہے: اے میرے رب! اے میرے

رب!اوراس کا کھانا حرام ہے، بینا حرام ہے،لباس حرام ہےاور حرام پروہ پلا ہواہ (اس کی غذا حرام ہے) تواس کی دعا کس طرح قبول ہوگی؟ (صحیمسلم:۱۵۰۱ء تیم دارالسلام:۲۳۳۸)

ا معلوم ہوا کہ اللہ کے در بار میں حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے در بار میں حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جولوگ ڈاکے ڈالتے ہیں، چوریاں اور فراؤ کرتے ہیں، رشوت کھاتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، پرایا مال مثلاً قرض واپس نہیں کرتے اور دوسروں کا مال و دولت ہڑپ کرنے کے لئے ہرطریقة استعال کرتے ہیں، وہ کس حالت میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہول گے؟ کیا کوئی الیمی طاقت ہے جواضیں اللہ کی عدالت اور آخرت کی رسوائی ہے بچالے گی؟! اہل سنت کے مشہور ثقة امام ابن جریر الطبر کی رحمہ اللہ نے آیت فدکورہ بالا کی تشریح میں فرمایا: یعنی حلال کھاؤ جے اللہ نے تمھارے لئے پاک قرار دیا اور حرام نہ کھاؤ۔

(تفسیرابن جرمرج ۱۸ص۲۲)

صیح بخاری میح مسلم اور موطأ امام ما لک سے پرانی اور حدیث کی قدیم ترین مطبوعہ کتاب میں کھا ہوا ہے گئی مسلم اور موطأ امام ما لک سے پرانی اور حدیث کی قدیم ترین مطبوعہ کتاب میں کھا ہے ہے گئی کھا ہے ہے۔ (صیفہ ہم بن مدید: یہ، نیزد کی میں سے ہی کھاتے تھے۔ (صیفہ ہم بن مدید: یہ، نیزد کی میں سے ہی کھاتے تھے۔ (صیفہ ہم بن مدید: یہ، نیزد کی میں سے ہی کھاتے تھے۔ (صیفہ ہم بن مدید: یہ، نیزد کی میں سے ہی کھاتے ہوئے فرمایا:

اور چھوٹے ( نابالغ غلام ) کو کمائی لانے پرمجبور نہ کرو، کیونکہ جباسے پچینہیں ملے گا تو وہ چوری کرے گا اورتم بھی معاف کروجس طرح اللہ نے متعصیں معاف کررکھا ہے اور ایساطعام کھاؤ جو حلال ہو۔ (موطاً ام) لکج ۲س،۹۸۱ صندہ میج)

ا يك صحيح صديث يس آيا ب كه بي مَنْ الله يَمْ الله عن الحرام ؟ )) المرء ما أخذ منه ، أمن الحلال أم من الحرام ؟ ))

لوگوں پرایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آ دمی کو پردائمیں ہوگی، اُس کے پاس جو پچھ آ رہاہے، وہ حلال میں سے ہے یاحرام میں ہے؟ (صحیح بخاری:۲۰۵۹)

یعنی سب بچھ ہڑپ کرتا جائے گااوراس کے دل میں کسی تنم کا خوف نہیں ہوگا۔

بہت سے ایسے بدنھیب لوگ ہیں جومناسب اور گزارے کا مال و دولت ہونے کے باوجود دوسر سے لوگوں کے ہاتھوں پرنظریں جمائے رکھتے ہیں اور جھوٹ سے ملا کر مبالغہ کرتے ہوئے اپنی "مجودیاں" بیان کر کے زکوۃ اور صدقات وغیرہ وصول کرتے جاتے ہیں

عالانکہ بیلوگ سرے سے اس کے ستحق بی نہیں ہوتے۔

رسول الله مَنَّ الْتَيْمِ نِ فرمایا: اگرتم میں ہے کوئی آ دمی (جنگل ہے ) لکڑیاں اکٹھی کر کے اپنی بیٹے پر لے آئے ، یہ اُس کے لئے بہتر ہے اس ہے کہ وہ کسی سے سوال کرے پھر وہ اُسے کچھ دے دے یا نہ دے۔ (صحیح بخاری:۲۰۷۳، صحیح سلم:۱۰۳۲)

ایک حدیث میں آیا ہے کہ کی مخص نے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے بہترین کھانا بھی نہیں کھایا۔ دیکھیئے مجے بخاری (۲۰۷۲)

سيدنافهالدين عبيد والمنظر المنظمة عدروايت م كدرسول الله مظافيرًا في فرمايا:

خوش خبری ہے اُس شخص کے لئے جے اسلام کی ہدایت نصیب کی گئی ، ضرورت کے مطابق رزق دیا گیااوراس نے اس پر قناعت کی یعنی صبر کیا۔

(سنن ترندی: ۲۳۳۹ وسنده وسن، وسی الترندی و این حبان: ۲۵۳۱ والحا کم کل شر واسلم ۱۳۳۰ و و افقد الذہبی) حافظ ابن حبان رحمہ اللہ نے فر مایا: قناعت ول میں ہوتی ہے لہذا جس کا ول غنی ہے تو اس کے ہاتھ غنی بن جاتے ہیں، اور جس کا ول مختاج ہے تو اُس کی (ظاہری) بے نیازی اُسے فا کدہ نہیں دیتے۔ جو محض قناعت کو اختیار کرتا ہے تو وہ کسی چیز کی پروانہیں کرتا اور امن و اطمینان سے زندگی بسر کرتا ہے۔ الخ (روضة العقل میں ۱۵۱)

ارشادِ باری تعالیٰ ہے: اور جو تحض الله پرتو کل کرتا ہے تو الله أس كے لئے كافی ہے۔

(سورة الطلاق: ٣)

یادرہے کہ جس چیز کے بارے میں شبہ ہوجائے کہ بیطلال ہے یا حرام؟ تو اُس سے بھی بچنا جاہئے۔ دیکھیے صبح بخاری (۵۲)اور صبح مسلم (۱۵۹۹)

آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور ہرانسان کو ایمان کی نعت نصیب فرمائے اور ہمارے ایمان میں اضافہ ہی اضافہ فرمائے ، رزقِ حلال عطا فرمائے اور حرام سے بچائے۔ ہراُس چیز ہے ہمیں دورر کھے جو کتاب وسنت کے خلاف ہویاشک وشبہ والی ہو۔اے اللہ! ہمیں قناعت اور تو کل نصیب فرمااور ہماری ساری خطا کمیں معاف فرمادے۔ آمین

#### حصول رزق حلال عبادت ہے

ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ''اے ایمان والو! ہم نے تصمیں جو پاک رزق دیا ہے، اُس میں سے کھاؤاورائٹد کاشکرادا کرواگرتم صرف اس کی عبادت کرتے ہو۔''(ابقرۃ:۲۷۱)
حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ''اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تکم دیتا ہے کہ تم
پاک صاف اور حلال طیب چیزیں کھایا کرو اور میری شکر گزاری کرو حلال لقمہ دعا اور
عباوت کی قبولیت کا سبب ہے اور حرام کا لقمہ عدم قبولیت کا سبب '' (تغیر ابن کثیر بخفیق عبادزاق المہدی ارمین ہوائن کیرادو تحقیقی جامین ۲۸۲مطبوعہ مکتب اسلامی فیصل آباد/ لاہور)
سیدنا ابو ہریرہ وٹرانٹیڈ سے روایت ہے کہ نبی منافیز شر مایا:

" لوگوں پر ایساز مانہ بھی آئے گا کہ آ دمی کے ہاتھ میں جو بھی آئے گا، وہ اس کی پروانہیں کرےگا کہ پیحلال ہے یا حرام؟'' (صمح بناری:۲۰۵۹)

سیدناعثان بن عفان طالنیو نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: ''لونڈی جس کام یا ہنر کونہ جانتی ہوتو اُسے اس پر مجبور نہ کرو، کیونکہ اگرتم ایسا کرو گے تو وہ زنا کے ذریعے سے پیسے کمانے پر آمادہ ہو جائے گی اور چھوٹے (غلام) بچوں کو کمائی پر مجبور نہ کرو کیونکہ اگر وہ کمانہیں سکیس گے تو چوریاں کریں گے۔ جب اللہ نے تنصیس معاف کر رکھا ہے تو تم بھی انھیں معاف کر دو، اور تم ایسے کھانے کھاؤ جو یاک وطال ہیں۔'' (موطا امام الک ج ۲ س ۱۹۸ ج ۱۹۰۴، وسندہ میج)

صیح حدیث میں آیا ہے کہ' ایک شخص لمباسفر کرتا ہے، وہ پراگندہ بالوں والا اور غبار آلود ہوتا ہے،
ایٹ ہاتھ آسان کی طرف اٹھا کر دعا کرتا ہے اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے لیکن اس کا کھانا
پینا،لباس اور غذاسب حرام کی ہیں اس لئے اس کی ایسے وفت کی ایسی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔''
(تنبیراین کثیر جام ۲۸۸ بحوالہ منداحی ۲۸۸ بحوالہ ۲۸۸ بحوالہ منداحی ۲۸۸ بحوالہ ۲۸۸

رب العالمين اين پيارے رسولوں سے خطاب فر ما تا ہے:

مقَالاتْ ③

'' اسےرسولو! پاک چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔' (المؤمنون: ۵۱)
رسول الله مَثَاثِیْنِ نے فرمایا:'' کوئی آدمی اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہترین کھاٹا کہ خین کھاتا،
بیشک الله کے نبی داود غالِیْلِا اپنے ہاتھ کی کمائی میں سے کھاتے تھے۔'' (صحح بناری:۲۰۷۲)
بلکہ ایک روایت میں آیا ہے کہ بے شک نبی داود غالِیْلِا اپنے ہاتھ کی کمائی کے علاوہ نہیں
کھاتے تھے۔ (صحح بناری:۲۰۷۳ واللفظ لہ مجیفہ مام بن مدہد: ۳۷)

ان آیات اوراحادیث کا خلاصه درج ذیل ہے:

- 🕥 پاک اور حلال کھا نا بینا انبیاءوڑسل کی سنت ہے۔ 🈙 حصول رز ق حلال عبادت ہے۔
  - 🕝 مشکوک اور ناپاک چیزوں سے ہمیشہ اجتناب کرنا چاہے۔
  - ا پن ہاتھوں کی محنت سے حلال کمائی میں شرم نہیں کرنی چاہئے۔
- اوگوں کے ہاتھوں کی طرف للچائی نظروں سے دیکھتے رہنا اُن لوگوں کا کام ہے جو
   انبیاء درسل کے طریقے سے ہے ہوتے ہیں۔
  - 🕑 الله تعالیٰ کے در بار میں حرام خورانسان کی دعا قبول نہیں ہوتی ۔
  - کھانے پینے میں حب استطاعت پوری احتیاط کرنی چاہئے۔
- تعوڑ ہے ہے رزقِ حلال پر قناعت کرنا اور ہرتم کی رطب و یابس ہے بچنا بہت اعلی در ہے کی نیکی ہے۔ ارشادِ نبوی ہے: اُس شخص کے لئے خوش خبری ہے جے اسلام کی ہدایت نصیب ہوئی اور جے ضرورت کے مطابق رزق دیا گیا تو اس نے قناعت اور صبر کیا۔

(سنن الترندي: ۲۹۳۴۹ وقال: ' حسن صحيح'' وسند وحسن وصححه ابن حبان: ۲۵۴۱ والي تم على شرط مسلم ارسه و وافقه الذببي ﴾

- رزقِ حلال کھانے والے صحیح العقیدہ انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔
  - لبید شاعرنے کیا خوب کہاہے:

فمنھم سعید آخذ ہنصیبہ ومنھم شقی بالمعیشہ قانع لوگوں میں وہ خوش نصیب ہے جواپنی قسمت پرراضی ہے۔ اور بدنصیب ہے وہ جودنیا کی معیشت پر ہی مطمئن ہے۔

مقالات<sup>©</sup>

# موجوده حالات صحح حدیث کی روشنی میں

مشہورتا بھی امام عطاء بن افی رباح رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں (سیدنا) عبد اللہ بن عمر (رطالفیّٰ ) کے پاس تھا ، پھر ایک نوجوان نے اُن سے عمامہ (پگڑی) لاکانے کے بارے میں پوچھا تو ابن عمر (رطالفیٰ ) نے فرمایا:

ان شاء الله تعالیٰ میں تجھے علم کے ساتھ جواب دوں گا، رسول الله مَثَاثِیْتُم کی مسجد میں ہم دس (افراد): ابو بکر، عمر، عثمان ، علی ، ابن مسعود، حذیفه، ابن عوف، ابوسعید الخدری (رسول الله مَثَاثِیْتُم اور میں) موجود تھے کہ ایک انصاری نو جوان نے آگر رسول الله مَثَاثِیْتُم کوسلام کیا اور بیٹے گیا پھرعرض کیا: اے اللہ کے رسول! مومنوں میں افضل کون ہے؟

آپ نے فرمایا: جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔اس (نوجوان) نے کہا: مومنوں میں سب سے زیادہ مجھدار کون ہے۔ اس منائی اللہ میں سب سے زیادہ اس کی تیاری کرتا ہے، یہی لوگ مجھدار (عقل مند) موت آنے سے پہلے سب سے زیادہ اُس کی تیاری کرتا ہے، یہی لوگ مجھدار (عقل مند) میں

پھروہ نو جوان خاموش ہو گیااور نبی منافی نی نے اُس کی طرف رُخ کرے فرمایا: اے جماعت مہا جرین !اگرتم پانچ چیزوں کے ساتھ آ زیائے گئے اور یہ چیزیں تھارے درمیان واقع ہو سنگیں (تو) میں اللہ کی پناہ جا ہتا ہوں ( کہ یہ چیزیں تھارے درمیان یائی جا کیں ):

ہے جس قوم میں بھی فحاشی ظاہر ہوگی ، پھر وہ اسے (علانیہ ) کریں گے تو اس قوم میں طاعون اورا لیی بیاریاں پھیل جائیں گی ، جواُن کے آباء داجدا دمیں نہیں تھیں ۔

ہے۔ جولوگ ماپ تول میں کی کریں گے تو انھیں قبط سالی ، رزق کی تنگی اور حکمر انوں کے ظلم کے ساتھ کیڑلیا جائے گا۔

🖈 اور جولوگ ز کو ہنبیں دیں گے تو آسان ہے بارش کے قطروں کوروک لیا جائے گا اور

مقَالاتْ ③ مَقَالاتْ اللهِ عَلَالُهُ اللهِ عَلَالِيْ اللهِ عَلَالِيْ اللهِ عَلَالِيْ اللهِ عَلَالِهُ اللهِ عَل

اگر جانورنه ہوتے تو بارش ہی نہ ہوتی۔

اور جولوگ اللہ اور اُس کے رسول کے ساتھ معاہدہ تو ڑ دیں گے ( ایعنی لا الہ الا اللہ اور عمر سول اللہ بیٹ کریں گے ) تو اللہ غیروں سے اُن کے دشمن ( بیعنی کفار ) اُن پرمسلط کرد ہے گا اور وہ اُن کے ہاتھوں سے بعض چیزیں (مثلاً علاقے ، مال وغیرہ ) لے لیس گے۔

ہے۔ اور جب اُن کے حکمران کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، تو اللہ اُنھیں آپس میں لڑادےگا۔

پھرآپ (مَثَاثِیْنِمَ) نے عبدالرحمٰن بن عوف (اٹاٹِنٹُؤ) کو تھم دیا کہ ایک فوجی گروہ تیار کریں، جس پرآپ نے انھیں امیر بنایا۔

صبح کو (سیدنا)عبدالرحمٰن (بنعوف رٹی ٹیٹی کالے رنگ کے موٹے سوتی کپڑے کا عمامہ باندھ کرآئے تو نبی مُنالِثیکِم نے اَضیں اپنے قریب بلایا اور عمامہ کھول دیا، آپ نے اضیں سفید عمامہ بندھوایا اور جارانگلیاں یا اس کے قریب اُن کی پیٹھ پرلٹکا دیا اور فرمایا: اے ابن عوف! اس طرح عمامہ باندھو کیونکہ یہ اچھا اور بہترین ہے۔

پھرنی مُظَافِیَا نے بلال (مُٹاٹیئے) کو کھم دیا کہ وہ جھنڈ ا اُن کے حوالے کردیں۔ تو انھوں نے اللہ کی حمد بیان کی اور نبی مُٹاٹیئے پر درود پڑھا، پھر فر مایا: ابن عوف! اسے پکڑلو پھرا کہتے ہو کر اللہ کے داستے میں جہاد کرو، اُن سے لڑو جواللہ کو نبیں مانے ، خیانت نہ کرو، غداری اور بع واللہ کو نبیں مانے ، خیانت نہ کرو، غداری اور بع واللہ کو نبیں مانے میں میں میں ہے وفائی نہ کرو، مُدک اُن بچوں کو تل نہ کرو۔ یہ بے اللہ کا معاہدہ اور اس کے نبی مَٹاٹینی کی سیرت۔

(المتدرك للحائم جهص ۵۳۰ جهم ۱۲۳ موجی دوافقه الذہبی، دسنده حسن الخطوط المصور ۲۳۱ م ۲۳۳ م ۱۳۳۱) "شبیعه: المستدرك كے مطبوعه نسخ (اور مخطوطے) ميں على بن حمشاذ اور ابوالجماہر كے درميان عبيد (بن محمد الغازی العسقلانی) كاواسطدره گياہے۔ د كيمئے اشحاف المحمر ه (۸۸ م ۵۹ ح ۱۰۰۱۵)

## سُو دحرام ہے

ارشادِ باری تعالی ہے: ﴿ وَ أَحَلَّ اللهُ أَلْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الْرِّبُوا طَ ﴾
ادراللہ نے تجارت کوطل قرار دیا ادر بیا (سود) کوحرام قرار دیا ہے۔ (القرہ: ۲۷۵)
ر بایعنی سود کھانا اصل میں اللہ اور اُس کے دسول کے خلاف اعلانِ جنگ ہے۔ (دیکھے القرہ: ۲۷۹)
اللہ تعالیٰ نے سود کھانے والوں کی مثال اُس شخص سے دی ہے جے شیطان پھو کرمخبوط الحواس
کردے، نیز فر مایا: اور جس نے بیکام دوبارہ کیا توبیاوگ دوز فی ہیں، اُس ہیں ہمیشہ رہیں گے۔
(ابقرہ: ۲۵۵)

رسول الله مَثَاثِیْنِ نے سود کھانے والے ،سود کھلانے والے ،اسے لکھنے والے اور اس کے گواہوں (سب) پرلعنت بھیجی اور فر مایا: بیسب اس (جرم) میں برابر ہیں۔

(صحیحمسلم:۱۵۹۸، دارالسلام: ۹۳ ۲۰۰)

رسول الله مَنْ الْفِيْلِمْ نِهِ المِکْ شخص کو دیکھا جوخون کی نہر میں تیرتے ہوئے باہر نگلنے کی کوشش کرتا تھا اور کنارے پر دوسر افخص اُس کے منہ میں پھر ڈال دیتا تھا، وہ فخص دوبارہ دریا میں چلا جاتا۔ آپ مَنْ الْفِیْلِم کو بتایا گیا کہ بہ دہ فخص ہے جوسود کھا تاتھا۔ (صحح بندی: ۲۰۰۷ منطسا)

رسول الله مَثَلَ فَيْمُ نِے فر مایا: ہلاک کرنے والی سات چیز وں سے بچ جاؤ:.....اورسود کھانا۔ الخ (سمج بناری: ۸۲ ۲۲ کرمج مسلم: ۸۹)

الربا (سود) کامعنی ومطلب میہ ہے:'' زیادتی ،اضافہ (۲) نا جائز نفع ، بیاج ،سود۔ شریعت اسلام میں ربا اس فاصل مال کو کہتے ہیں جو کسی عوض (بدل) کے بغیر معاملہ کا ایک فریق دوسرے سے مطے شدہ شرط کے تحت حاصل کرے علم آلماقتصاد میں ربا اس رقم کو کہتے ہیں جوقرض لینے والامقرر شرائط کے مطابق اصل قرض کے علاوہ اواکر تا ہے۔'' (القاموں الوحیوں ۵۹۵)

سيدنا فضاله بن عبيد دلافتئ نے فرمايا " كل قرض جرّ منفعة فهو وجه من وجوه الربا" ، هرقرض جونفع تحييجي، وه سود كي قسمول ميں سے ايك قسم ہے۔ (اسنن الكبرى للبہ بقى ۵۰٫۵ وسند وحسن)

مقَالاتْ®

#### آئينهُ انتخاب

غلام رسول سعيدي بريلوي لكصة بين:

''یادر کھئے جب کوئی مسلم حدیث سے ثابت ہواوراس کے معارض اور خالف، کتاب وسنت میں کوئی قطعی دلیل نہ ہوتو ایسی صورت میں اس حدیث پڑھل کرنا ہی صحیح وین ہے اور کوئی شخص اپنی جگہ پر کتنا ہی بڑا ہزرگ اور عالم وین کیوں نہ ہولیکن جب وہ حدیث کے مقابلہ میں اس کی کوئی بات محض اپنی رائے سے بلا دلیل کہتا ہوتو صحیح اور صرح حدیث کے مقابلہ میں اس کی ذاتی رائے کو چھوڑ وینا ہی ہمایت اور را اواستقامت ہے، بعد کا کوئی شخص علم وفضل میں کتنا ہی فاکن کیوں نہ ہو، صحابہ ہے نہیں بڑھ سکتا اور جب اصول سے ہے کہ قولی صحابی بھی اگر حدیث رسول کے معارض ہوتو حدیث کے مقابلہ میں اس قول کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو سوچئے مدیث رسول کے معارض ہوتو حدیث کے مقابلہ میں اس قول کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو سوچئے ہیں کی حدیث کے خلاف بعد کے کسی ہزرگ جن کی حدیث کے خلاف محابہ کی بات بھی نہنی جاتی ہوتو ان کے خلاف بعد کے کسی ہزرگ یا اور خان صفار دیو بندی لکھتے ہیں:

"اسى طرح ان كابار بارعلاء كى عبارات نقل كرنا كدفلال فرئة تى بين كدآپ كاسايية تقااور فلال فرئات بين كدآپ كاسايية تقااور فلال فرئات بين كدآپ كاسايية تقاتو بم بلارگول نے تين كدآپ كاسايية تقاتو بم بزرگول نقل كى بين كدآپ كاسايية تقاتو بم بزرگول نقل كى بين كدآپ كاسايية تقاتو بم كمت بين كداگر وه بجائے دس كے دس بزار بزرگول كى عبارات بھى پيش كرديں تواس سے بحضي بن كداگر وہ بجائے دس كے دس بزار بزرگول كى عبارات بھى پيش كرديں تواس سے بحضي بن نتا كيونكد مندمر فوع اور شيخ حديث كے مقابلہ ميں دس بزار تو كيادس لا كھ بلكه دس ارب و كھرب حضرات كى بات بھى كوئى وقعت نہيں ركھتى كيونكه على قاعد ، تو بيہ ہےكل احد يۇ خذ عند ويترك الارسول الله تعالى عليه وسلم ـ "

(اتمام البربان في ردتو ضيح البيان طبع سوم ص ٣٨٩ حصه سوم ص ٥٧)

مقَالاتْ<sup>®</sup>

### فضائل اہل بیت

الم اسحاق بن را بوير مم الله في رايا: " أخبونا أبو عامر العقدي عن كثير بن زيد عن محمد بن عمر بن على عن أبيه عن على رضى الله عنه قال:

إِنَّ النبي مَلَيْكِيُّ حضر الشجرة بخمّ، ثم خرج آخذًا بيد على رضى الله عنه، قال: (( الستم تشهدون أن الله تبارك و تعالى ربّكم؟)) قالوا: بلي .

قال مُلْكِلَةِ :(( ألستم تشهدون أن الله عزوجل و رسوله أولي بكم من أنفسكم و أن الله تعالى و رسوله أولياء كم؟)) فقالوا: بلي. قال: (( فمن كان الله و رسوله مولاه فإن هذا مولاه . و قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا : كتاب الله تعالى ، سببه بيده و سببه بأيديكم . و أهل بيسي. )) (سیدنا)علی (بن ابی طالب) را الفؤ سے روایت ہے کہ بے شک نی مظافیز مرامقام) خم میں ایک درخت کے باس آئے پھر آ ہی ڈائٹن کا ہاتھ پکڑ کر ہا ہرتشریف لے آئے ،فر مایا: کیا تم اس کی گواہی نہیں دیتے کہ اِللہ تعالی تھا رارب ہے؟ لوگوں نے کہا: جی ہاں! گواہی دیتے ہیں۔آپ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ مَایا: کیاتم اس کی گواہی نہیں دیتے کہ اللّٰداور اس کارسول شمعیں اپنی جانوں سے زیادہ بیارے ہیں اورتم اللہ اوراس کے رسول کوایے اولیاء سجھتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا: جی ہاں! آپ نے فر مایا: پس جس کا اللہ اور اس کا رسول مولی ہیں تو یہ (علی وٹاٹنے مجمی )اس کے مولی ہیں۔اور میں تمھارے درمیان وہ (چیز) چھوڑ کر جارہا ہوں ،اگرتم نے ا ہے پکڑا تو مجھی گراہ نہیں ہوگے: اللہ تعالیٰ کی کتاب،جس کا ایک سرا اُس کے ہاتھ میں ہے اورایک سراتمھارے ہاتھوں میں ہے،اورمیرے اہل بیت [کے بارے میں اللہ سے ڈرو] (الطائب العاليـ ١٨/ ٣٩ ج ٣٩/٣٣ وقال ابن تجر: "هـذا إسـنـاد صـحيح و حديث غدير حم قد أخرجه المساني ... "مشكل الآ فارلطحا وي ٥ ر١٦ ح ٢٠ كاء السنة لا بن افي عاصم : ١٥٥٨، دوسر انسخه: ٢٠١٢، وسند وحسن ) اس حدیث کی سندحسن لذاتہ ہے۔

مقَالاتْ<sup>©</sup>

## رمضان المبارك كيعض مسائل

اس خفر مضمون میں رمضان المبارک کے بعض مسائل پیشِ خدمت ہیں:

اس خفر مضمون میں رمضان المبارک کے بعض مسائل پیشِ خدمت ہیں:

ا ارشادِ باری تعالی ہے: ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾

پستم میں سے جو محض بیم مبینہ (رمضان) پائے تواس کے روزے رکھے۔ (البقرہ: ۱۸۵) اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر بالغ مکلّف مسلمان پر رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے۔اس عموم سے صرف وہی لوگ خارج ہیں جن کا استثناء قرآن، حدیث اور اجماع سے ثابت ہے۔مثلاً نابالغ ،مسافر، حاکضہ عورت، بیار اور شرعی معذور۔

ارسول الله منافین نظیم نے فرمایا: چاند و مکی کرروز برکھنا شروع کرواور چاند و کی کرعید
 کرو، اگر (۲۹ شعبان کو) بادل ہوں تو شعبان کے تمیں دن پورے کر کے روز بے رکھنا شروع کرو۔ ( سیح بخاری:۱۹۰۹ میج مسلم ۱۸۰۱ مغبوز)

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ ہرشہراور ہرعلاقے کے لوگ اپنا اپنا جاندد کیھ کررمضان کے روزے رکھنا شروع کریں گے اورائی طرح عید کریں گے۔

یاورہے کہ دُور کی رُویت کا کوئی اعتبار نہیں ہے مثلاً اگر سعودی عرب میں چاند نظر آجائے تو حصر و کے لوگ رمضان کے روز ہے رکھنا شروع نہیں کریں گے۔

سیدنا معاویہ رفائیؤ کے دور میں مُلک شام میں جمعہ کی رات کو چاندنظر آیا جب کہ سیدنا ابن عباس رفائیؤ نے مدینہ میں ہفتہ کی رات کو چاند دیکھا تھا، پھرانھوں نے اپنے ( تقہ ) شاگر دیے کہنے پرفر مایا: ہم تو ہمیں تک روزے رکھتے رہیں گے حتی کہ چاندنظر آجائے۔ پوچھا گیا: کیا آپ (سیدنا) معاویہ (وفائیؤ) اور اُن کے روزے کا کوئی اعتبار نہیں کرتے ؟ اُنھوں نے فرمایا: کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ رسول اللہ مُنا اِنْدِیْم نے ہمیں ای طرح تھم دیا تھا۔ (میج سلم ۱۰۸۷) اس محتج حدیث سے معلوم ہوا کہ ملک شام کی رُویت مدینے میں معتبر نہیں ہے۔ درج

مقالات <sup>®</sup>

ذیل محدثین وعلماء نے اس صدیث پر ابواب با ندھ کریہ ٹابت کیا ہے کہ ہر علاقے کے لوگ ایٹا ایٹا جا نددیکھیں گے:

ان المام ترفري رحمه الله (باب ماجاء لكل أهل بلد رؤيتهم ) منن الترفري (۱۹۳)
 ان المام الائمة شيخ الاسلام ابن فريمه رحمه الله (باب الدنيل على أن الواجب على أهل كل بلد صيام رمضان لرؤيتهم ، لا رؤية غيرهم ) شيخ ابن فريمه (۱۹۲۵ - ۱۹۱۲)
 علامه نووي (باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم و أنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم ) شرح شيخ مسلم (ج2 م 192 - ۱۹۸ - الميح احياء التراث العربي بيروت ، لبنان)

به: محمد بن خليفه الوشتاني الاني (حديث لكل موم رؤيتهم) شرح شيخ مسلم (جهم ١٠٨٥٥)
 ابوالعباس احمد بن عمر بن ابرا جيم القرطبي (ومن باب: الأهل كل بلد رؤيتهم عند التباعد) لمفهم لما اشكل من تلخيص كما بمسلم (ج ١٥٥٣)

ابوجعفرالطحاوی نے فربایا: اس حدیث میں بیہ کہ ابن عباس نے اپنے شہر کے علاوہ دوسرے شہر کے علاوہ دوسرے شہر کا کوئی اعتبار نہیں کیا النے (شرح مشکل الآٹارار ۴۲۳ ح ۲۸۱)

محدثین کرام اور شارطین حدیث کے اس تفقہ کے مقابلے میں چودھویں صدی اور متاخر' علاء'' کے منطقی استدلالات مردود ہیں، جو حدیثِ ابن عباس کوموقوف وغیرہ کہہ کر اپنی تاویلات کا نشانہ بناتے ہیں۔

حافظ ابن عبدالبر الاندلى نے اس پر اجماع نقل كيا ہے كہ خراسان كى رُويت كا اندلس ميں اور اندلس ميں اور الدستد كار ۲۸۳ تر ۲۸۳ م ۲۸۳ م ۹۲ مادر کی اعتبار نہيں ہے۔ (الاستد کار ۲۸۳ تر ۲۸۳ میں دن منبیہ: ميكوئى مسئلنہيں ہے كہ سارى دنيا كے لوگ ايك ہى دن روز ہر كھيں اور ايك ہى دن عيد كريں ۔ جغر افيائى لحاظ سے ايسامكن ہى نہيں ہے كيونكہ جب مكہ و مدينہ ميں دن ہوتا ہے تو امر يك كيونك جب مكہ و مدينہ ميں دن ہوتا ہے تو امر يك كيونك جس معلاقوں ميں اُس وقت رات ہوتی ہے۔

۳) یہ برحق ہے کہ ہر مل کی قبولیت کے لئے نیت ضروری ہے کیکن نیت دل کے ارادے کو

مقالات<sup>®</sup>

کہتے ہیں مثلاً رمضان کی تیاریاں کرنا، چاندد کھنایا معلوم کرنے کی کوشش کرنا، سحری کھانا اور تراوح پڑھنا وغیرہ سب کا مول سے نیت ثابت ہو جاتی ہے لیکن یادر ہے کہ زبان کے ساتھ روز سے کی نیت (مثلاً بصوم غدر نویت من شہر رمضان ) ثابت نہیں ہے۔

اگر کوئی شخص حالت روزہ میں بھول کر کھائی لے تو اُس کاروزہ برقر اررہتا ہے لہذاوہ
 دوسر لے لوگوں کے ساتھ شام کوغروب آفتاب کے بعدروزہ افطار کرے۔

تنبیہ: یکوئی مسئلنہیں ہے کہ''اگر کوئی شخص روزے میں بھول کر کھایا پی رہاہے تواسے یاد نہیں دلانا چاہئے ''لہٰذا اُسے یا دولانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

روزه افطار کرتے وقت درج ذیل دعا پڑھناسنت سے ثابت ہے:
 ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَكَتِ الْعُرُونَ و ثَبْتَ الْآجُرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .
 پیاس ختم ہوئی، رگیس تر ہو گئیں اور اجر ثابت ہوگیا۔ ان شاء الله

(سنن الى داود ٢٣٥٤ وسنده حن وصحى الحاكم ار ٢٢٢ والذبى وحنه الدار تطنى ١٨٢/ ووالسواب) منبهيه: سنن الى داودكى الك روايت مين "اللهم لك صمت و على رزقك أفطرت" كالفاظ آئے بيل كين بيروايت ثابت نهيں ہے بلكه مرسل ہونے كى وجہ سے ضعيف ہے۔ ٢) گرى يا پياس كى وجہ سے سريرياني و الناجائز ہے۔

و كيمية موطأ امام مالك (جاص ٢٩٨٥ م ١٦٠ وسنده صحح بمنن الى داود: ٢٣٦٥)

جنابت اوراحتلام کی وجہ سے عسل کرنا فرض ہے لیکن اگر گرمی یا ضرورت ہوتو روز ہے کی حالت میں نہانا بالکل جائز ہے، کیونکہ اس کی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ نیز د کیکھے مجے بخاری (۱۹۲۲،۱۹۲۵) دھیجے مسلم (۱۱۰۹)

ا مام محمد بن سیرین رحمه الله (تابعی ) کپڑا بھگو کراپنے چیرے پرڈالنے میں کوئی حرج نہیں سیجھتے تھے۔ (مصنف!بن ابی شیبہ ۴۲٫۴۴ وسندہ سیج ) سیمیں نب

٧) - تھجور یا پانی سے روز ہ افطار کرنا حاہے۔

و ميصيَّتنن اني داود ( ٣٢٥٥ وسنده صحيح وصحيد التريّذي: ١٩٥ وابن خزيمه: ٧٤ ٢٠ وابن حبان:

مقالات <sup>©</sup>

٩٢ ٨ والحاكم على شرط البخاري الراسهم و وافقه الذهبي وأنحطأ من ضعفه )

ابراہیم تخفی رحمہ الله (تا بعی صغیر ) نے فرمایا: اگرتم جا نددیکھوٹو کہو:

" ربين و ربيك الله "مرااورتيرارب الله ب- (مصنف بن ابي شير ١٩٨٣ ح ١٩٧٠ وسند ميح)

تنبيه: ال بارك مين مرفوع روايات ضعيف بين \_

 ۹) روزے کی حالت میں مسواک کرنے میں سیدنا عبداللہ بن عمر ہل شیئے کوئی حرج نہیں ستجهة تقرر كيك مصنف ابن الي شيبه (٣٥/٣٥ ١٣٩ وسنده صحح)

سیدناعبداللہ بنعمر ڈائٹیڈ نے فرمایا: روز ہے کی حالت میں مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں ے، چاہے مسواک خشک ہویاتر ہو۔ (مصنف ابن انی شیس سرس عادر سرد مجم)

نيز د تکھئے جی بخاری (قبل ح۱۹۳۳)

 ۱۰ امام زہری رحمہ اللہ (تابعی ) نے فر مایا: روز ہے کی حالت میں سرمہ ڈالنے میں کوئی حرج تبيس ہے۔ (مصنف ابن الى شيبة ١٧١٦ ح ٩٢٧٥ وسنده صحح)

سلیمان بن مہران الاعمش رحمہ اللہ نے فرمایا: میں نے اپنے اصحاب میں ہے کسی کو بھی روزہ دار کے لئے سُر ہے کا استعمال مکر وہ قرار دیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ (یعنی وہ سب أسے جائز بیجھتے تھے۔) ویکھیے سنن الی دادد (۲۳۷۹ دسند وحسن)

معلوم ہوا کہ مُر مدد النے سے روز ہ خراب نہیں ہونا۔

11) اگردوران وضوکلی کرتے ہوئے حلق میں پانی جلا جائے تو عطاء (بن ابی رباح رحمه الله

تابعی )نے فرمایا: کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیے مصنف ابن الی شیبہ (۱۳۸۰ کے ۲۲ ۹۴۸ وسندہ

قوى ، رواية ابن جرت عن عطام محولة على السماع)

**۱۲**) جس شخص کوروزے کی حالت میں خود بخو دیے آجائے تو اُس کاروز ہنیں ٹو ٹٹا اور

اگر کوئی مخض جان بو جھ کرتے کرے تو اُس کاروز ہ ٹوٹ جا تا ہے۔

بيمسكله سيدناا بن عمر والفنوسي ثابت ب- (ديكهيم مصنف ابن ابي شيب ٣٨١٢ ح ١٨٨٨ وسنده ميح)

منبیہ: ال بارے میں مرفوع روایت ضعیف ہے۔

مقَالاتْ®

۱۹۳) سورج غروب ہوتے ہی روزہ جلدی افطار کرنا چاہئے۔ (سی بخاری: ۱۹۵۷ سی سلم: ۱۹۹۸)

ورج کی اذان ہوجائے تو وہ کھانا کھا کراس سے فارغ ہوجائے۔ (سنن ابی داود: ۲۳۵ سندہ حسن اور ایسی وہ کھانا کھار ہاہو)

اور کی کی اذان ہوجائے تو وہ کھانا کھا کراس سے فارغ ہوجائے۔ (سنن ابی داود: ۲۳۵ سندہ حسن)

ورزہ وار کو کی خض کمی روزہ وارکوروزہ افظار کرائے تو اُسے روزہ وار جنتا تو اب ملتا ہے اور روزہ وار کو تو اُسے باتھ میں کوئی کی نہیں آتی۔ (سنن الر ندی یہ موقال: "مذاصدیث حسن می "وسندہ می اسیدنا عمر و اُلی تعلق اُلی سے بھی ہیں رکھات تر اور کے قوائیا فعلا ٹابت نہیں ہے بلکہ سیدنا عمر و اللہ تا ہوں سیدنا ابی بن کعب اور سیدنا تمیم الداری و کھانے کہ کہ و سیدنا میں دوسی ہیں سیدنا عمر و کھی دیا کہ لوگوں کو گیارہ و کھی میں رکھات کو گیارہ الر کو کھی دیا کہ لوگوں کو گیارہ و کھی میں بی معانی الا تا اللطی دی (ار ۲۹۳)

تقلید کے دعو بدار محمد بن علی اللیموی نے اس اثر کے بارے میں کہا:

"و إسناده صحيح" اوراس كى سندى يجه (١٥ راسنن ١٥٠ ر٢٥٠)

ان دو صحابیوں میں سے ایک مر دول کو اور دوسر عورتوں کوتر اور کی نماز پڑھاتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دونوں صحالی گیارہ رکعات

برهاتے تھے۔ (جمی ۲۹۲۰ ح-۲۹۷)

سیدنا سائب بن بزید را الفند سے روایت ہے کہ ہم ( لیعن صحابہ ) عمر بن خطاب را الفند کے زمانے میں الفند کے زمانے میں اللہ میں اللہ

اس روایت کے بارے میں سیوطی نے کہا:

'' بسند فی غاید المصحد ''بهت زیاده هیچ سند کے ساتھ۔ (الحادی للغنادی جام، ۲۵) ان سیح آثار کے مقابلے میں بعض تقلیدی حضرات السنن الکبر کی کمیبہ تھی اور معرفۃ السنن والآثار کی جوروایتیں پیش کرتے ہیں، وہ سبشاذ (لینی ضعیف) ہیں۔

ارمضان کے بورے مہینے میں باجماعت نمازِ تراوت کیڑھنے کا ثبوت اس صدیث میں ہے، جس میں رسول اللہ مَلَ اللّٰئِیمُ نے فرمایا: ((إنسه من قسام مع الإصام حتى ينصوف

مقالات<sup>®</sup>

کتب لہ قیام لیلة .)) بے شک جو مخص امام کے ساتھ (نمازے ) فارغ ہونے تک تیام کرتا ہے تواس کے لئے پوری رات (کے ثواب) کا قیام لکھاجاتا ہے۔

(سنن الترندي: ٢ • ٨ وقال: "هذ احديث حسن صحيح" وسنده صحيح)

المازتراوت میں پوراقرآن پڑھناکی دلائل سے ثابت ہے۔مثلاً:

ا: ارشادِباری تعالی ہے: اور قرآن میں ہے جومیسر ہو، اُسے پڑھو۔ (سورۃ الرف:۲۰)

٢: رسول الله مَثَاثِيثُم برسال رمضان ميں جريل عليها كے ساتھ قرآن مجيد كا دوركرتے

تھے۔ دیکھئے سیح بخاری (۴۹۹۷) وسیح مسلم (۲۳۰۸)

سیمل سلف صالحین میں بلاا نکار جاری وساری رہاہے۔

19) رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرناسنت ہے لیکن یا در ہے کہ بیفرض یا شدہ سے در اس صحیحہ ا

واجب نہیں ہے۔سنیت کے لئے دیکھے سیح بخاری (۲۰۲۷) اور سیح مسلم (۱۱۲۲۵)

اعتكاف ہرمسجد میں جائز ہےاورجس حدیث میں آیا ہے کہ'' تنین مسجد وں کے سوااعتكاف

نہیں ہے' النج اس کی سندامام سفیان بن عیبینہ کی تدلیس (عن ) کی وجہ سے ضعیف ہے اور لعہ: سریر مصحد ت

بعض علماء کا اُسے چیج قرار دینا غلط ہے۔

• ٧) اگرشرعی عذر ( مثلاً بارش ) نه ہوتو عید کی نمازعیدگاہ ( یا کھلے میدان ) میں پڑھنی

عائے۔دلیل کے لئے دیکھے سیح بخاری (۹۵۲)اور سیح مسلم (۹۸۹۸)

سیدناعمر و الفخائے فر مایا:اگر بارش جوتو عیدکی نمازمسجد میں پڑھاو۔

(السنن الكبرى للبيه في ج ٣٥٠ • ٣١ د سند وقوى )

٧١) اگركسى شرى عذرى وجدے رمضان كروز يره جاكيں اورا كلے سال كارمضان

آ جائے تو پہلے رمضان کے روزے رکھیں اور بعد میں قضاروزوں کے بدلے میں روزے

ر میں اور ہرروزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائمیں۔ یہ فتوی سیدنا ابو ہریرہ والشنیز

عے ثابت ہے۔(وکھے اسنن الداقطنی ج۲ص ۱۹ ح ۲۳۲ و فال: " إسناده صحيح " وسنده حسن )

٣٣) سيدناعبداللدين عباس اللهُ فَيْ أَنْ فَرِمايا: " الإفطار مما دخل وليس مما خرج "

جسم میں اگر کوئی چیز (مرضی ہے) داخل ہوتو روزہ ٹوٹ جاتا ہے ادر اگر کوئی چیز (مثلاً خون ) با ہر نکلے تو روزہ نہیں ٹو شا۔ (الاوسط لابن المندرج اص ۱۸۵ شا۸ دسندہ صحح / ترجمہ نہونا ہے۔) اس اثر سے معلوم ہوا کہ ہر متم کا ٹیکہ اور ڈرپ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے للہٰذا روزے کی حالت میں ہرتتم کے انجکشن لگانے سے اجتناب کریں۔

۳۳) روزے کی حالت میں اگر کھی وغیرہ خود بخو دمنہ میں چلی جائے تو اس ہے روزہ فاسٹزمیں ہوتا کیونکہ ایسی حالت میں انسان مجبور محض ہے۔ دیکھیے سورۃ البقرۃ (۱۷۳)

اروزے کی حالت میں آنکھ یا کان میں دوائی ڈالنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے لہذااس
 عمل سے اجتناب کریں۔

۲۵) روزے کی حالت میں خٹک یاتر و تازہ مسواک اور سادہ برش کرنا جائز ہے لیکن ٹوتھ پیسٹ استعال کرنے کا کوئی شہوت نہیں ہے لہٰذا ٹوتھ بیسٹ یا دانتوں کی دوائی استعال کرنے سے اجتناب کریں۔

۲۶) روزے کی حالت میں آئسیجن کا پہپ (جس میں دوابھی ہوتی ہے) استعال کرنے کا کوئی شوت میرے علم میں نہیں ہے لہٰذااس فعل سے اجتناب کریں یا پھرا گرشدید بیاری ہے تو روزہ افطار کر کے اسے استعال کریں لِعض موجودہ علماء روزے کی حالت میں آئسیجن کے پہپ کا استعال جائز سمجھتے ہیں۔واللہ اعلم

- ۲۷) حچھوٹے بچوں کوروز ہ رکھنے کی عادت ڈلوانا بہت احچھا کام ہے۔
- ۲۸) دائی مربض جوروزے ندر کا سکتا ہو،اسے ہرروزے کا کفارہ دینا چاہئے۔
- ۲۹) اگر کوئی شخص فوت ہوجائے اوراس کے رمضان کے روزے رہ گئے ہوں تو پھراس کے رہ جانے والے تمام روزوں کا کفارہ وینا چاہئے اورا گراُس پرنذر کے روزے بقایا تھے تو پھراس کے وارثین بیروزے رکھیں گے۔
- ٣) سفر میں روزہ نہ رکھنا بھی جائز ہے لیکن اس روزے کی قضا بعد میں ادا کرنا ہوگی اور اگر طاقت ہوا درمشقت نہ ہوتو سفر میں روزے رکھنا بہتر ہے۔

مقالات 3

## أونث ك\_آ نسواورظلم كاخاتمه

سیدنا عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب ڈالٹینۂ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سَالِیْنِمُ کو قضائے حاجت کے لئے بردہ کرنے کے لئے دومقامات زیادہ پیند تھے: اونجا مقام یا متھجوروں کا حجنڈ ۔ آپ ایک انصاری آ دمی کے باغ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک اونٹ ہے، جب اونٹ نے نبی مٹائیٹی کو دیکھا تواینی آواز ہے رونے لگا،اس کی آنکھوں ہے آنسو بہدرہے تھے۔ پھر نبی مثالیا کم آس اونٹ کے بیاس تشریف لے گئے اور اس کے سریر ہاتھ پھیراتو وہ خاموش ہوگیا۔ پھرآپ مَا ﷺ نِنْ نے فرمایا: اس ادنٹ کاما لک کون ہے؟ بیرس کا اونٹ ہے؟ ایک انصاری نوجوان نے آ کرکہا: یارسول اللہ ایدمیر ااونٹ ہے۔ آپ مَنْ الْتَهْ بَمْ نِهِ عَلَيْهِ كَمَا مَا سَ جَانُور كَ بارے مِين اللّه سے نہيں ڈرتے جس نے شمصیں اس کا مالک بنایا ہے، اس نے میرے سامنے تمھاری شکایت کی ہے کہتم اسے بعوکا رکھتے مواور (زیاده) کام لے کرا سے تھاتے ہو۔ (سنن ابی داود: ۲۵،۹۹ سند میچ داصلہ فی میج مسلم: ۳۸۳) رسول الله مَنْ النَّيْمَ كُوالله تعالى نے تمام مخلوقات سے زیادہ علم عطا فرمایا تھا اور آپ مَثَاثِينَا لِمُفْعِلِ تَعَالَى جانوروں كى زبانيس بھى سمجھتے تھے۔رسول الله مَثَاثِينَا مِرحمة للعالمين يعني ساری کا نئات کے لئے رحمت ہیں اور بیآ پ کی صفت خاصہ ہے ، مخلو قات میں ہے کوئی بھی آپ کااس میں شریک نہیں ۔آپ مُٹاٹیڈیٹر انسانوں اور جنوں کے ساتھ ساتھ جانوروں پرجھی از حدمهر بان تھے ادر خاص خیال رکھتے تھے تا کہ مخلوق میں ہے کسی پرکوئی ظلم نہ ہواور یہی دین اسلام کی وعوت ہے۔خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دل و د ماغ سے دین اسلام قبول کر کے کتاب دسنت کے راہتے پر گامزن رہتے ہیں اور پوری کوشش میں مصروف ہیں کہ ساری دنیا امن وسلامتی کا گہوارا بن جائے اور تمام لوگ جہنم کے عذاب سے چکے جا کیں۔ اے ائتد! کفار اورمشر کین کے دلول کو اسلام قبول کرنے سے لئے کھول دے اور دنیا ے ظلم ، كفر، شرك ، بدعات اور تمام كمراہيوں كا خاتمه فرما۔ آمين (۵/ايريل۱۰۱۰ء)

# بلی کے پنج اور سُنے کی بیاس

سیدنا ابو ہریرہ طالفنڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافیظم نے فرمایا:

((بينا رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرًا فشرب منها ، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث ، يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب ، فشكر الله له فغفر له .))

ایک آدمی پیدل جار ہاتھا کہ اُسے شدید بیاس گی تو وہ ایک کویں میں اُترا آور پانی بیا پھر جب اہر آیا تو و کھا کہ اُسے شدید بیاس گی شدت کی وجہ سے زبان نکالے کیچڑ کھار ہاہے۔اس نے کہا: جس طرح مجھے شدید بیاس گی تھی اُسے بھی بیاس گی ہوئی ہے۔ پھراس نے اپنے جوتے کو پانی سے بھرا اور اسے منہ کے ساتھ پکڑ کر (کویں سے) اُوپر چڑھ آیا، پھراس نے کتے کو پانی بیایا تو اللہ تعالی نے اُس کے اس کام کوشر ف قبولیت عطافر مایا اور اسے بخش دیا۔

کتے کو پانی بیایا تو اللہ تعالی نے اُس کے اس کام کوشر ف قبولیت عطافر مایا اور اسے بخش دیا۔

(میج بخاری: ۲۳۲۳ میج مسلم: ۲۲۲۳۲)

دین اسلام میں انسانی حقوق کے ساتھ ساتھ جانوروں کے ساتھ بھی رحم اور ہمدردی کا تھے ہوں ہیں انسانی حقوق کے ساتھ ساتھ جانوروں کے ساتھ بھی اور تھی ورزخ میں چلی گئی اور اسے عالم برزخ میں عذاب قبر ہور ہاہے ، جبکہ دوسر مے شخص نے فطری ہمدردی اور رحم کے جذبے سے ایک سُمتے کی پیاس بجھائی تو اللہ تعالیٰ نے اُس کے اس عمل سے خوش ہوکرا سے بخش دیا اور جنسے کا حقد اربنادیا۔

مقَالاتْ®

اسلام کے علاوہ جتنے بھی ندا ہب ہیں، ان میں جانوروں کے ساتھ ہدردی اور دحم نہیں بلکہ انسانوں کے بارے میں بھی وہ برے ظالم ہیں۔ ایٹم بم، نیپام بم، ڈیزی کئر بم اور تمام جدید وسائل استعال کر کے بستیوں کی بستیاں جلاتے ہیں۔ بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کا قتلِ عام کرتے ہیں۔ ان تمام مظالم کے باوجود اپنے آپ کو''انسانی حقوق''اور''مہذب تہذیب''کاٹھیکیدار بجھتے ہیں۔ ہداھم الله (۵/اپریل ۲۰۱۰ء)

#### تدليساور بريلوبيه

1) حافظ ابن حجر کے نزویک طبقهٔ ثالثہ کے مدلس عبداللہ بن ابی نجیج المکی المفسر رحمہ اللہ کی ایک المفسر رحمہ اللہ کی ایک روایت کے بارے میں احمد رضا خان بریلوی نے کہا:

''اس کا مداراین ابی چیج پر ہے وہ مدلس تھا اور یہاں روایت میں عنعنہ کیا اور عنعنہ' مدلس جمہور محدثین کے مذہب مختار ومعتمد میں مردود و نامتند ہے۔''

( نتآويٰ رضوبيه مع تخريج وترجمه عربي عبارات ج٥ص ٢٣٥)

شر کیک بن عبد القد القاضی رحمد الله (بدلس طبقهٔ ثانیه عند الحافظ این حجر ۴،۵۶) کے بارے میں احمد رضا خان بریلوی نے (بطور رضا مندی) لکھا:

'' تہذیب التبذیب میں کہا کہ عبدالحق المبلی نے فرمایا: وہ تدلیس کیا کرتا تھا۔ اور ابن القطان نے فرمایا: وہ تدلیس میں مشہورتھا'' (فآدی رضویہ ۲۳۶س ۲۳۹)

کھرشریف کوٹلوی بریلوی نے سفیان توری کی ایک روایت پر جرح کرتے ہوئے لکھا:

"اورسفیان کی روایت میں تدلیس کاشبہ ہے۔" (فقدالفقیہ ص١٣٨)

۳) محمد عباس رضوی بریلوی نے سفیان توری کے بارے میں لکھا:

' دلینی سفیان مدلس ہے اور بیروایت انہوں نے عاصم بن کلیب سے عن کے ساتھ کی ہے اوراصول محدثین کے تحت مدلس کاعنعنہ غیر مقبول ہے جبیبا کہ آ گے انشاء اللہ بیان ہوگا۔

(مناظرے ہی مناظرمے ص ۲۳۹)

عباس رضوی نے سلیمان الاعمش کی روایت کے بارے میں کہا:

''اس روایت میں ایک راوی امام اعمش میں جو کہ اگر چہ بہت بڑے امام ہیں لیکن مرلس بیں اور مدلس راوی جب عن: سے روایت کرے تو اس کی روایت بالا تفاق مر دو دہوگی۔''

(والله آپزنده بین ص ۲۵۱)

غلام مصطفیٰ نوری بریلوی نے سعید بن ابی عروبہ (پدلس طبقۂ ثانیہ عندالحافظ ابن حجر

مقَالاتْ<sup>©</sup>

#### • 7/4) کے بارے میں لکھا:

'' لیکن اس کی سند میں ایک تو سعید بن ابی عروبہ بیں جو کہ ثقتہ بیں لیکن مدلس بیں اور بیہ روایت بھی انہوں نے قادہ سے لفظ عن کے ساتھ کی ہے اور جب مدلس عن کے ساتھ روایت کرے تووہ جست نہیں ہوتی۔''

(ترک رفع یدین ۱۲۵ مطبوء مکتبه نوریه رضویه بگلبرگ اے رفیص آباد)

محد محبت على قادرى بريلوى نے فاتحہ خلف الا مام كى ايك حديث پر جرح كرتے ہوئے بطور رضا مندى لكھا:

''علامہ محد بن علی نیموی فرماتے ہیں کہ اس کی سند میں مکول ہیں جو کہ تدلیس کرتے ہیں اور اس نے اس روایت میں عنعن کیا ہے اور اس کی سند میں اضطراب ہے ....''

(نصرت الحق ص٢٢٣م مطبوعه مكتبة قادريه سكندرية تزب الاحناف منجنج بخش رودٌ لا مور)

ا حافظ عبدالرزاق چشتی بھتر الوی حطاروی بریلوی نے فاتحہ خلف الا مام کی ایک حدیث
 ایس کیا:

'' یہ حدیث قابل جمت نہیں ،اس کئے کہ ایک تو یہ حدیث مضطرب ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مدلس ہے تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ حدیث معنعن ہے لہذا یہ حدیث ولیل بنانے کے لائق نہیں۔اس حدیث کے متعلق علامہ نیموی نے بیان کیا۔''قال النیموی فید مکھول و

هو يدلس، رواه معنعنا.... (نماز صبيب كبرياء عليه أقتية والثناء ص٢١٧)

ناام رسول سعیدی بریلوی نے بقیہ (مدلس راوی) کی ایک روایت پر جرح کی:
 "اورامام طبر انی کی سند میں بقیہ بن ولید معتمن ہے " ( تبیان القرآن عاص ۵۳۳)
 نیز و کھیے شرح صیح مسلم للسعیدی (ج۲ص ۳۲۳)

اسید محمودا خررضوی بریلوی نے کہا:

"اور مدلس ہونا ایک خاص شم کاعیب ہے....

اوریہ بھی مسلم ہے کہ مدلس جب لفظ عن ہے روایت کرے تو روایت متصل نہیں قرار پائے گ

مقالات<sup>®</sup>

...لہذابیروایت منقطع ہوگی اور قابل جمت ندرہے گی۔''

( فيوض الباري في شرح صحح البخاري حصيه وم ٢٠٠٥ ، مكتبه رضوان دا تادر بارايا بورمن فوا كدمجمه زبير صادق آبادي )

۹) محمر صنیف خان رضوی بریلوی نے مدلس وغیرہ روایات کے بارے میں کہا:

" الی احادیث ضعیف کی اہم اقسام سے ہیں "

(جامع الاحاديث جزءاول ص٦٦، ازفو ائدمحتر م ابوصهيب محمد داودار شد حفظه الله)

۱۰ ) محمد شوکت علی سیالوی بریلوی نے امام بیبیتی کی بیان کردہ ایک روایت کے راوی

ابن جریج کے بارے میں میزان الاعتدال نے نقل کیا کہ'' وہ مشہور ثقات میں ہے ہیں گر

تدلیس کرتے تھے'' (مئلد ضع الیدین ص ۲۸مطبوعه نجمن انوارالقادریہ جمشیدروؤنمبر۳ کراچی)

سیالوی ندکورنے امام مشیم کے بارے میں حافظ ذہبی سے بطورِتا ئیدتقل کیا کہ''وہ بے شک

تقد حفاظ ہے تو ہیں گر کثرت ہے تدلیس کرتے ہیں ... ' (ستاہ ضع الیدین س ۲۳)

#### فهرس أطراف الآيات والأحاديث والآثار

| جلس فقد اذیت ص ۱۱۱                               |
|--------------------------------------------------|
| اجلسوا                                           |
| (أجمعوا على أنه من ثقات العلماء)                 |
| ( أحبُّ أهلَ بيتِ نبيك ولا تكن رافضِيًّا )       |
| ادعوا ربكم تضرَّعًا و حفية                       |
| إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسحد فأذنوا لهن |
| إذا أمن الإمام فأمنوا                            |
| إذا ذهب أحدكم الحلاء فلا يستقبل القبلة           |
| (إذا رأيتَ الرجل يحب أهل الحديث)                 |
| إِذَا قُرِيٌّ الْقُرَالُ فَاسْتَمِعُوا           |
| ( إذا قلت : ليس به بأس فهو ثقة )                 |
| (إذا كان عليهم أمير فليحمع)                      |
| (إذا كانت قرية لازقة بعضها ببعض حمّعوا)          |
| اركعوا                                           |
| استقيموا لقريش ما استقاموا لكم                   |
| (استمتع ابن حريج بتسعين امرأة )                  |
| أَصلِّيتَ يا فلان ؟                              |
| اطيعوا اللَّهَ وَاَطِيُعُوا الرَّسُولَ١٥٥        |
| اعتدلوا في السحود                                |

| 616  | مقالاتْ®                                                                                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|      | ( اُغد عالمًا أو متعلّمًا ولا تغد إِمّعة )                                              |
| ۰٤٦  | اقل الحيض ثلاث و اكثره عشر                                                              |
| ۰۳۳  | اقل الحيض ثلثة ايام واكثره عشره ايام                                                    |
| 000  | الا لعنة اللهِ عَلَى الظُّلِمِيْنَ                                                      |
| 710  | ( الإسناد من الدين)                                                                     |
| ٦٠٧  | (الإفطار مما دخل ولپس مما خرج )                                                         |
| ٦٠١  | الستم تشهدون أن الله تبارك و تعالى ربّكم ؟                                              |
| ٧٢   | اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَن لَّا إِنَّهِ إِلَّا اللَّهُ            |
|      | اَللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ |
| ۰۸۳  | اللهم ارحمهما فإني أرجعهما                                                              |
| ۰۱۹  | اللَّهُمَّ اللَّهِي                                                                     |
|      | اَللَّهُمَّ رَبُّ هٰذِهِ الدَّعُوةِ التَّامَّةِ                                         |
|      | اللهم لك صمت و على رزقك أفطرت                                                           |
|      | ﴿ أَمَا الْعَالَمِ فَإِنْ اهْتَدَى فَلَا تَقَلَّدُوهُ دِينَكُم﴾                         |
|      | ( اُمَّن ابن الزبير و من وراءه )                                                        |
| 1 27 | (أن ابن عمر صلّى ركعتين ثم سلّم)                                                        |
|      | إِنَّ الْحَمُدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ                                     |
|      | إنّ الذي يكذب عليّ يبني له بيت في النار                                                 |
| ٤٨١  | إنَّ الرسالة والنبوة قد انقطعت                                                          |
|      | ( إِنَّ للَّهُ ملكًا اعطاه )                                                            |
| ٤٤١  | ( ان المسيح خارج فيكسر الصليب )                                                         |
| ٤٧٦  | (إنَّ أناسًا كانوا يؤخذون بالوحي )                                                      |

|                                    | ( ان النبي عَلَيْكُ كَانَ يُوتَر بخمس ركعات)                               |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                    | ( أن النبي ﷺ نهي عن الاقعاء والتورك في الصلوة )                            |
| o                                  | ( أن النبي ﷺ نهى عن التورك والاقعاء )                                      |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | إن طول صلاة الرجل و قصر خطبته                                              |
|                                    | إن كان العدوّ عند باب البيت                                                |
|                                    | ( إن كانت هذه لصلا ته حتى فارق الدنيا )                                    |
| ۰۰۲                                | إِنَّ كَذَبًا عليَّ ليس ككذب على أحد                                       |
|                                    | (إن لله ملائكة يطلبون حلق الذكر)                                           |
|                                    | إن مثلي و مثل الأنبياء من قبلي                                             |
| ۰۰۰                                | ( إن وقت الاشراق من حانب الطلوع )                                          |
| ٤١٠                                | إن يكنه فلن تسلّط عليه                                                     |
| ٤٩٣                                | أنا آخر الأنبياء و أنتم آخر الأمم                                          |
| ۰۰۱                                | إنماكان قَوْلَ الْمُولِّمِنِيْنَ                                           |
| ٤٨١                                | ﴿ إِنَّمَا يَفُتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِايْتِ اللَّهِ ﴾ |
| ۸١                                 | ( أنه صلَّى خلف رسول الله نَطُّ فله فَصْهِر بآمين)                         |
| ١٨٠                                | ( أنه كان يرى أهل المياه )                                                 |
| 107                                | (أنه كان يوتر بثلاث لا يحلس فيهن)                                          |
|                                    | أنه من قام مع الإمام حتى ينصرف                                             |
| ٥٣٠                                | ( أنه يغسله ثلثا او حمسا او سبعا )                                         |
| ۰٦٩                                | إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به                                          |
| ٤١٤                                | (أول مصر من أمصار العرب)                                                   |
| o A &                              | اوَ أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة                                     |

| بصوم علا تویت من شهر رمضان)               |
|-------------------------------------------|
| بنا رحل يمشي فاشتد عليه العطش             |
| ركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم         |
| عال يا عبدالله بن مسعود!                  |
| تقعد المرأة في الصلوة كما يقعد الرجل)     |
| لزم حماعة المسلمينلزم حماعة المسلمين      |
| لزم حماعة المسلمين و إمامهم               |
| ثم أو تر بثلاث لا يفصل بينهن)             |
| ثم لا يعود)                               |
| ِئمٌ يصلِّي ثلاثًا ﴾                      |
| عا هِدُوا المشركينَ بأيديكم و ألسنتكم     |
| جمّعوا حيث كنتم)                          |
| لحمعة حق واحب على كل مسلم                 |
| الجمعة في الأمصار)                        |
| الحنة و النار خلقتا)                      |
| حتى يأتي فلسطين باب لُدّ                  |
| حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ                    |
| الخاص مقدّم على العام)                    |
| خطب للحمعة بالفارسية )                    |
| ممسة لا جمعة عليهم: المرأة والمسافر ١٩٢   |
| لدعاء كله محجوب                           |
| لدعاء محجوب حتى يصلّي على النبي مُصُلَّجُ |

| 619 |                                                            | مقَالاتْ <sup>©</sup>          |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|     |                                                            |                                |
| ٦٠٤ | الْعُرُونُ و ثَبَتَ الْآخُرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ            | ذَهَبَ الظَّمَأُ وَالبَّلَّتِ  |
| ٤٩١ | ي)                                                         | ( الذي ليس بعده ني             |
| ۲۰٤ | حصي يصلي )                                                 | (رأيت أحمد مالا أ              |
| ۲۹۰ | <i>ٿ ، ع</i> ليه عمامة سوداء )                             | (رأيت أنس بن مالا              |
| ۰۱۸ | دالله إذا افتتح الصلوة . رفع يديه )                        | (رأيت سالم بن عبا              |
| ٠٠٠ |                                                            | (رَبِّيُ وَ رَبُّكِ اللَّهُ ). |
| ٥٨٠ | در: أحدهم الشافعي )                                        | ( ستة أدعولهم بسم              |
| ٧٧  | ٣٠)                                                        | (سمع الله لمن حم               |
| ٧٧  | لِمُلِلَّهِ وَلَا إِلَّهَ إِلَّاللَّهُ وَاللَّهُ ٱكْبَرُ ﴾ | ( سُبُحَانَ اللَّهِ وَٱلحَهُ   |
| ٤٩٩ |                                                            | ( صدق أبوهريرة )               |
|     | ŗ                                                          |                                |
| ٧١  |                                                            | الصلوة في أول وقت              |
| ٤٤٠ | حرزهما الله من النار                                       | عصابتان من أمتي أ-             |
| ۱۷۰ | ح الجمعة                                                   | على كل محتلم روا               |
| ۸۲  | ليهم ولاالضالين ﴾                                          | 🏘 غير المغضوب ع                |
|     | حلس على المنبر)                                            |                                |
| ۱۷۳ |                                                            | فاسعوا إلى ذكر الله            |
| ۰۳۰ |                                                            | فاغسلوه سبعًا                  |
|     |                                                            |                                |
| ۰۰۱ |                                                            | فَاسُتَلُوا آهُلَ الذِّكْرِ    |
| ١٧٠ | ىلەرىلەر                                                   | ( فامضوا إلى ذكر ا             |

| 620   |                                               | مقالات                        |
|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| ٤٣٣   | كم تبارك و تعالى )                            | ( فأمكم بكتاب رب              |
| ٤٥٢   | وأقلوا السحود )                               | ( فإن أطالوا القيام           |
| ۰۲۷   | شَىءَ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ | ﴿ فَإِنْ تَنَازَعُتُهُ فِئَ ﴿ |
| ۱٦٠   | كِتَابُ اللَّهِ                               | فَإِنَّ خَيُرَ الْحَدِيُثِ؟   |
| ۳۰۰   | خليفة فاهرب                                   | فإن لم تحد يومئذ              |
| ۰۰۹   | لنت لهملنت لهم                                | فبما رحمة من الله             |
| ٤٣٧   | إذ بعث الله المسيح ابن مريم                   | فبينما هو كذلك                |
| ۱٤١   | ديه إلا في أول مرة )                          | ( فصلّی فلم یرفع یا           |
| ۰۰٦   | الخلفاء الراشدين                              | فعليه بسنتي و سنة             |
| ۰۰٤   | لَكَ بِهِ عِلْمٌ                              | فَلَا تَسُعُلُنِ مَا لَيُسَ أ |
| ۲۰٥   |                                               | فلاشيُ له                     |
| ۲۰۲   | الشُّهُرَ فَلَيْصُمُهُ ﴾                      | ﴿ فَمَنُ شَهِدَ مِنْكُمُ      |
| ٦٠١   | وله مولاه                                     | فمن كان الله و رس             |
| ۰۹٦   | ( بنصيبه )                                    | ( فمنهم سعيد آخا              |
| ۱٤٨   | جية                                           | في كل ركعتين الت              |
| ۰۳۰   |                                               | (قال في الصلوة)               |
| 133   | (                                             | ( قبل موت عیسی                |
| ٤٣٩   | ون و حبتها                                    | قد عهد إليّ فيما د            |
| ۱٦٢   | ون و حبتها                                    | قم فاركع                      |
| ۰۰٦   |                                               | قول الزور                     |
| 1 & 1 |                                               | ﴿ قَبُلَ مَوْتِهِ ﴾           |
| VI    | 1 × 1                                         | 2.44 省份人                      |

| ٠٠٠٠ ٢٣٢ | قم قار کع                                            |
|----------|------------------------------------------------------|
|          | ﴿ قُلُ هَلُ يَسُتَوِى الَّذِيُنَ يَعُلَمُونَ ﴾       |
|          | (كَانَ إِذَا مَشَى عَلَى الصَّحر)                    |
|          | (كان الناس ينتابون الحمعة من منازلهم)                |
| مر)۸۱۸   | (كان النداء على عهد رسول الله مَنْكُ و أبي بكر و عـ  |
|          | (كان رسول الله مَنْظِمَّة إذا قال و لاالضالين)       |
| 1        | (كان رسول اللَّه مُّنْكُمْ يركع قبل الحمعة أربعًا)   |
| 1 £ 7    | (كان رسول الله عُنْ لِللهِ يَفْصِل بين الشفع والوتر) |
| 1 £ 9    | (كان رسول الله مُثِينِ يوتر بثلاث لا يسلّم)          |
|          | (كان للنبي ﷺ خطبتان يحلس بينهما )                    |
|          | (كان والله أبو قلابة من الفقهاء ذوي الألباب)         |
| o £ £    | (كان يوتر بثلاث و يحعل القنوت قبل الركوع )           |
|          | كسر عظم الميت ككسره حيًّا                            |
| ٣٠٠      | (كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش)                         |
| o . Y    | (كل الخلال يطبع عليها المؤمن)                        |
| o £ •    | كل صلوة لا يقرأ فيها بام الكتاب                      |
| 099      | (كل قرض حرَّ منفعة فهو وجه من وجوه الربَّا)          |
| ٣٠٧      | (كل من ظهر تدليسه عن غير الثقات )                    |
| T17      | ﴿ اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة                      |
| 0 7 9    | لا إيمان لمن لا أمانة له                             |
|          | لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن                      |
| ٤٣٦      | لا نزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق               |

| 622 |                                     | مقَالاتْ®                       |
|-----|-------------------------------------|---------------------------------|
| ۲۸  | ًا من هولاء)                        | ( لا تقلّد دينك أحدُ            |
| ۲٦  | لرجال)                              | ( لا تقلّدوا دينكم ا            |
| ٤٩٥ | ي تلحق قبائل من أمتي بالمشركين      | لا تقوم الساعة حتى              |
| ٤٠٩ | ) ينبعث دحالون                      | لا تقوم الساعة حتى              |
| ۲۰۰ | ساجد الله                           | لا تمنعوا إماء الله م           |
| ۱۰٦ | بهوا بصلاة المغرب                   | لا توتروا بثلاث تش              |
|     | سافر)                               |                                 |
|     | يق إلا في مصر حامع)                 |                                 |
| Y £ | بِاللَّهِبِاللَّهِ                  | لاَ حَوُلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا |
|     | علم کثیر ما دام هذا)                |                                 |
|     | ر هن)                               |                                 |
|     |                                     |                                 |
|     | على حنازة في المسجد )               |                                 |
|     | نعي )                               |                                 |
|     | رجلاً يصلّى                         |                                 |
|     | ي برسول الله مَطْلِله لقي إبراهيم ) |                                 |
|     | رى جمعة )                           |                                 |
|     | بدعة تحدَّثه )                      |                                 |
| ۲۷/ | عهم الحمعات                         |                                 |
| ١٠١ | <b>.</b>                            |                                 |
|     | إلى أخرى مسيرة خمسمالة )            |                                 |
| ۸۲  | على شئ ما حسدتكم                    | ما حسدتكم اليهود                |

| ( ما صلى رسول الله عُرضٌ على سهيل ابن البيضاء إلا في المسجد ) ٢٠٢ |
|-------------------------------------------------------------------|
| مَاكَانَ لِبَشَرٍمَاكَانَ لِبَشَرٍ                                |
| (ماكنت لأدع سنة النبي نَشْكُ لقول أحد )                           |
| ما من دعاء إلا بينه و بين السماء والأرض حجاب                      |
| المرأة عورةالمراة عورة المستنانين المراة عورة المستنانين الممالة  |
| من أتى المدينة زائرًا لي و حبت له شفاعتي يوم القيامة ٢٥٨          |
| مَنْ أَدُرَكَ رَكُعَةً مِنْ يَوْمِ الْحُمُعَةِ٧٦                  |
| (مَنُ أَرَادَ عِلْمَ الْقَبَرِفَعَلَيُهِ بِالْأَثْرِ)٥٧٥          |
| (من أعان صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام)                      |
| من باع الخمر فليشقص الخنازير                                      |
| من ترك الحمعة ثلاث جمع متواليات                                   |
| من ترك الحمعة ثلاث مرار من غير عذر طبع الله على قلبه              |
| من ترك ثلاث حمع تهاونًا بها طبع الله على قلبه                     |
| من جاء ني زائرًا لا يعلمه حاجة إلا                                |
| من جمع بين الصلوتين من غير عذر                                    |
| من حج البيت ولم يزرني فقد حفاني                                   |
| -<br>من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي ٢٥٠          |
| من حجَّ حجة الإسلام و زار قبري                                    |
| من روی عنبی حدیثًا وَهو بری أنه ۲ ، د                             |
| من زار قبري ٢٥٢                                                   |
| من زار قبري بعد موتي فكأنما زارني٧٥١                              |
| من زار قبري حلت له شفاعتي                                         |
|                                                                   |

| 624   | مقَالاتْ®                                               |
|-------|---------------------------------------------------------|
| 7 2 0 | من زار قبري و حبت له شفاعتي                             |
| Y00   | من زارني بالمدينة محتسبًا                               |
|       | من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي                 |
| Y01   | من زارني بعد موتي فكأنما زارني                          |
| ۲۰٦   | من زارني في مماتي كان كمن زارني                         |
|       | من زارني كنت له شه يعًا                                 |
|       | من زارني متعمدًا كان في جواري يوم القيامة               |
| ۲۰٦   | من زارني ميِّتًا فكأنما زارني حيًّا                     |
| Y0Y   | من زارني إلى المدينة كنت له شفيعًا أو شهيدًا            |
|       | ( مَنُ كَانَ خَارِجًا عَنُ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ )       |
| ۰۳۹   | من كان له امام فان قراءة الامام له                      |
| ۰۳۸   | من كان له امام فقراءة                                   |
|       | من كان له امام فقراء ة الامام له                        |
|       | من لا يرحم لا يرحم                                      |
| ١٦٨   | من وقرصاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام                |
|       | ( موت عيسيٰ )                                           |
| ٤٤١   | ( نزول عیسی بن مریم )                                   |
|       | ﴿ وَاتَّبِعُونُهُ ﴾                                     |
| ٤٣٤   | (و أجمعت الأمة على أن الله)                             |
|       | ﴿ وَ اَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبُوا ۗ ﴾ |
|       | (وأدركت خيارالناس كلهم أصحاب سنة)                       |
| 115   |                                                         |

| 0,0               | و إدا قرئ القرآن فاستمعوا له)            |
|-------------------|------------------------------------------|
| ۲٦                | و إذا كان المقلّد ليس من العلماء)        |
| £9T               | والعاقب الذي ليس بعده نبيٌّ)             |
| ٥٥٤               | ِاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرِ       |
| ٤٣٥               |                                          |
| Y7                |                                          |
| ٣٠٨               |                                          |
| ۰۰۰،٤٩٣           |                                          |
| 193               |                                          |
| ٤،٩               |                                          |
| ٤٤٠               |                                          |
| ٥{٤               |                                          |
| 1 8 0(            |                                          |
| 188               | الوتر حق، فمن شاء أوتر بخمس              |
| ۰۳۲               | الوضؤ من كل دم سائل                      |
| المدينة )         |                                          |
| ٥٩٣               | وكان لا يأكل إلا من عمل يديه             |
| ř •               | (و كان متخيّرًا لا يقلّد أحدًا)          |
| Ť ·               | (و كان محتهدًا لا يقلّد أحدًا)           |
| ۰۷٤(              |                                          |
| ۲۸                | ر و لا تقلّدونی)                         |
| مکام <sub>)</sub> | ر<br>( و لا فرق في العمل بالحديث في الأح |
|                   |                                          |

| 626   | مقَالاتْ®                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| ۰٦٢   | ﴿ وَ لَا يَرضَى لِعِبَادِهِ الْكُفُرَ ﴾                                   |
| 000   | وَمَا آنُتَ بِمُسُمِعٍ مَّنُ فِي الْقُبُورِ                               |
| ٠٦٣   | (ولو خطب بالفارسية حاز)                                                   |
| ۲۷    | (ومن أدرك ركعة فقد أدرك الحمعة )                                          |
| ۰۷۰   | ﴿ وَمَنُ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ اَبَعُدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى ﴾ |
| ∘ኢ⁴የየ | (و هل يقلّد إلاعصبي)                                                      |
| ٠٠٢   | (وهم تعود)                                                                |
| ۲۳    | (هو تعظيم الرجال و ترك الأدلة)                                            |
| ٤٤٠,  | ( هو خروج عيسي ابن مريم عليه السلام)                                      |
| ۳۰۸   | (هو الرجل يسلم في دار الحرب)                                              |
| ۰۹۲   | ﴿ يَأَ يُهَا الَّذِينَ امَّنُوا كُلُوا مِنُ طَيِّبْتِ مَا رَزَقُنْكُمُ ﴾  |
| ٠٦٩   | ﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُواۤ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلوةِ ﴾                 |
| ۱٦٩   | ﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ امَّنُوآ ﴾                                          |
|       | ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينِ امَّنُوا لَا تَتَوَلُّوا قَوُمًا ﴾                 |
| ۰۲۹   | ﴿ يَاتُّهُمَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ﴾      |
|       | يا أيها الناس! إياكم و الكذب                                              |
| ۷۱    | ﴿ لِيُنَى اَقِمِ الصَّلْوةَ ﴾                                             |
| ۰۹۳   | يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذمنه                              |
| ٤١٤   | يتبع الدحال سبعون ألفًا من يهود                                           |
| ۲۲    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                     |
| ٤٣٨   | يخرج الدحال في أمتي فيمكث أربعين                                          |
| ٤١٠   | يخرج الدجال من قرية يقال لها: خراسان                                      |

| 627 | مقالاتْ 🖰                                         |
|-----|---------------------------------------------------|
| ۱۷٦ | يدعون الحماعات والحمع                             |
| ٠٦٣ | (يذكر الناس)                                      |
| ۱٤٦ | (يسلّم بين كلّ ركعتين)                            |
| ٤٤٠ | ينزل عيسى بن مريم عليه السلام عند المنارة البيضاء |
| 110 | درت مرذاله رعمر                                   |

628



## اساءالرجال

| صفح نمبر۳۵۳ | ابان بن صالح بن عمير        |
|-------------|-----------------------------|
| <b>***</b>  |                             |
| rya         |                             |
| rao         |                             |
| 19r         | ابراہیم بن حمادالمدینی      |
| rr          | ابراہیم بن خالدالکلی        |
| ۵•۸         |                             |
| rta         | t                           |
| rar         | ابراجيم بن سليمان المودب    |
| ۵۳۵         | ابراہیم بن عثان             |
| rao         | ابراہیم بن عیدینہ           |
| rao         | ابراہیم بن محمد بن ابی یجیٰ |
| raq         | ابراہیم بن محمد بن سلیمان   |
| ıır         | ابراہیم بن مسلم البحر ی     |
| ۵۲۰         | ابراہیم بن مھد کی           |
| ır9         |                             |
| 190         | ·                           |
| mpyampaira  | •;                          |
| rza,rza     | ابن الي العوام              |

| 629               | مقَالاتْ®         |
|-------------------|-------------------|
| ۳۲                | ابن اني عدى       |
| retatroatratrater |                   |
| mam               | ע                 |
| ۵٩                | ابن الجوزي        |
| 171,0A            |                   |
| <b>T</b> Y        |                   |
| mm12409           | ابن باز           |
| ۳۷۰               | ابن بطه           |
| 1•4               | ابن تر کمانی      |
| ۵۸۱٬۵۵            | ابن تیمیه         |
| Y+0/1YF           | _                 |
| rrrarigalir       | اب <i>ن جر</i> تح |
| 149,477           | ابن جر رطبری      |
| MAA               |                   |
| mq                |                   |
| or•               |                   |
| my                | ابن خزیمه         |
| ۵۸                |                   |
| rza               |                   |
| ra                |                   |
| ۸۳                |                   |
| f*•               |                   |

| 630                         | مقَالاتْ®               |
|-----------------------------|-------------------------|
| 12 <b>r</b>                 | ابن شيمين               |
| orr                         |                         |
| YA                          |                         |
| ۳۲                          |                         |
| OIDEPZPETZPEIGIEIPAEIPGEIPY | این فرقد                |
| ۵۸۱،۵۲                      | ابن قیم                 |
| ۵۷۸،۲۳۰                     |                         |
| r9                          |                         |
| rz4                         | ابن مغلس الحماني        |
| rra                         | ابن منظور               |
| 107                         | ابواحمد انى             |
| man                         | ابواسامه                |
| FYMF194141                  | ابواسحاق استبيعي        |
| rrr                         | ابواسحاق عن الحارث .    |
| rq                          |                         |
| ٣٨٥                         | ابوالحوريث              |
| ran                         | ابوالزبير               |
| rgr                         | ابوالزناد               |
| raa                         | ابوالظلال القسملي       |
| rar(j                       | ابوالعلاءالهمد اني (متا |
| ITT                         | ابوالقاسم بن بالويد     |
| INT                         | ابوالليث سمر قندي       |

| 631                                   | مقَالاتْ®             |
|---------------------------------------|-----------------------|
| ٧٣                                    | ابوسلم الكيثي         |
| ara                                   | 4                     |
| <b>FAY</b>                            | j.                    |
| ۵۱                                    | ابوالنعمان            |
| מוץ_רוס                               | ابوالوداك             |
| rzr                                   | ابوالو فاءالا فغانى   |
| ry                                    | ابوالوليدالطيالسي     |
| arr                                   | ابو بحرالبكر اوى      |
| ۵٠                                    | ابوبكربن الى شيبه     |
| fry                                   | ابوبكر بنءمياش        |
| rr                                    | ابوبكرغازيپوري        |
| rradro                                | ابوحاتم الرازي        |
| ٣٨٥                                   | ا بوحريز قاضى مجستان. |
| IAZ                                   | ابوحنيفه( تابعی؟)     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ابوخالدالاحمر         |
| ۵۱۰                                   | ابوغالدالواسطى        |
| ry                                    | ابوداودالطيالسي       |
| rq                                    | الوداود               |
| 197                                   | ابوز بير              |
| A1_K0                                 | ابوسعدالبقال ِ        |
| ara                                   | ابوشيبهالواسطى        |
| rgi_rg+                               | ابوصالح الخوزي        |

| 632         |         | مقالات <sup>®</sup>             |
|-------------|---------|---------------------------------|
| ۴۳          |         | ابوصالح السمان                  |
| Ita         |         | ابوصالح بإذام                   |
| rta         | ,,,,,,, | ابوعاصم النبيل                  |
| <b>ሮ</b> ሽ  |         | ابوعامرالعقدي                   |
| 1+1         |         | ابوعبيده عن ابن مسعود           |
| ۵۳          |         | ابوعلی اسنجی المروزی            |
| ۳۹۴         |         | ابوغميرالنحاس                   |
| <i>۳</i> ۸٦ |         | ابوغز بيالمدني                  |
| ۲۲۷         |         | ابوقره الاسدى                   |
| ۵۲+۲۳۹      | 4.712   | ابوقلا بهالجرمي                 |
| ۳۲۲         |         | ابوما لك الاشجعي                |
|             |         | •                               |
| ٥٢٣،٥٢      | ٠،٩۵_٩٣ | ابومطيع البحى                   |
| <b>ሮ</b> ተቁ |         | ابومعاويه                       |
| ۳۷۸،۳       | yr      | ابومقاتل سمرقندی                |
| ٥١٢         | •••••   | الومودود                        |
| 049710      | ٥       | ابونصروائلي                     |
|             |         |                                 |
| ۳۹۸         |         | ابو ہر رہے ہ                    |
| ۵۳۷         |         | ابو یحی التیمی<br>ابویجی التیمی |
|             |         | 12                              |
| ۳٩          |         | ابويعلى                         |

| 633         | مقَالاتْ®                        |
|-------------|----------------------------------|
| magary      |                                  |
| rar         | ا جلح بن عبدالله الكندي          |
| ۵۸۹         | احسان البي ظهير                  |
| ۵۹•،۵۸۹     | احمد بلال                        |
| ۳۲          | احد بن جعفر بن محمه بن سلم       |
| PPA=PA      | احمه بن عنبل                     |
| raa         | احمد بن مهل بن ابوب              |
| ۵۸۳         |                                  |
| roo         | احمه بن عبدوس بن حمد دیه         |
| rai         | احمه بن عبيدالله التقفى          |
| rzq         | احمه بن عطيه الحماني             |
| ۵۳          | احمد بن على بن الحن بن شعيب      |
| FYY         | احمد بن علی بن شعیب              |
| <b>***</b>  | احمد بن علی بن عبدالله الشیر ازی |
| <b>rr</b>   |                                  |
| 195"        |                                  |
| <b>7</b> 22 |                                  |
| ۵۱۵         |                                  |
| ror         | احمه بن مروان الدينوري           |
| Y+cF+       |                                  |
| rra         |                                  |
| ray         | احوص بن حکیم                     |

| 634                                    | مقالات <sup>®</sup>      |
|----------------------------------------|--------------------------|
| r9A                                    | ارشادالحق اثری           |
| r92.tor                                |                          |
| ۲۷ <u></u>                             |                          |
| ۵۸۳                                    |                          |
| ىبير                                   |                          |
| rxy                                    | اسحاق بن ابراہیم الحنینی |
| r9                                     |                          |
| ray                                    | اسدېن عمرو               |
| ۵۷۰٬۳۵۲                                | اساعيل بن الي اويس       |
| oir                                    | اساعيل بن الفضل          |
| rxy                                    |                          |
| ray                                    | ا ساعيل بن عمرو بن مجيح  |
| ray                                    | اشعث بن سوار             |
| ۵۷۸                                    |                          |
| r.,                                    | اعمش عن الي صالح         |
| 00000000000000000000000000000000000000 | اعمش                     |
| TZZ                                    | الاسفرائني               |
| rr1                                    | الباني(صحيحين؟)          |
| ryy                                    | الباني                   |
| rai                                    | القدرتا جالندهرى قاديانى |
| ۵۷۹٬۳۹۸                                | الياس تحصن               |
| rea                                    | ايوب بن النجار           |

| 635          | مقالاتْ®             |
|--------------|----------------------|
| ray          | ابوب بن سويدالرملي   |
| raz          | اليوب بن عتبه        |
| ory          | ايوب بن مدرك         |
| oro          | ايوب بن نهيك         |
| 2+1217192119 | _                    |
| ٥٧٣          | با قلائی             |
| rra-ro       | بخاری<br>ر به        |
| ror          |                      |
| IF9_F9       |                      |
| ٣٨٧          | 1                    |
| rr           |                      |
| <u>۳۷</u>    |                      |
| rq           |                      |
| רדר דמר      |                      |
| rλ∠          |                      |
| irr          |                      |
| ۳۷۰          |                      |
| <b>r</b> AZ  | تبكير بن عامرالنجلى  |
| ٥٣,          | بويطمي: پوسف بن يجيٰ |
| ror          | بنربن تکیم بن معاویه |
| S24          | · /-                 |
| ior          | بيهيق                |

| 636                 | مقَالاتْ®                |
|---------------------|--------------------------|
| ומהיישן             |                          |
| 0m20+2              | <del>ثا</del> بت بن حماد |
| r92                 | ثوبان                    |
| 19r                 | ثو مرين اني فاخته        |
| atical9cal2cta2cta2 | جابر بن يزيد الجعفى      |
| min                 | جامع بن انې راشد         |
| ra2                 | جباره بن مغلس            |
| ma                  | جربن نوف البكالي         |
| 714.711             | جراح بن یخیٰ             |
| ro1                 | جعفر بن ہارون            |
| rzı                 | جعفر بن ياسين            |
| 12r                 | عليبيب                   |
| rzr                 | چن محمه د يو بندی        |
| ور ۵۳۸،۵۱۳،۲۸۷،۲۲۳  | حارث بن عبدالله الا      |
| ra2                 | حارث بن عبيدالا ياد ك    |
| ror                 | حارث بن عمير             |
| irr                 | حارثی                    |
| r4I                 | حافظ محمر ثريف: ڈاکٹر    |
| 164.4.104.          | حاكم [ متسابل ]          |
| ra2                 | حبه بن جوین              |
| <i>דרור,</i> דריד   | حبيب بن الي ثابت.        |
| OF7: FAZ: 1++: 99   | عجاج بن ارطاة            |

| 638          |                                         | مقالاتْ®                |
|--------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| ۳۸۸          |                                         | حصين بن عمر الاحسى .    |
|              |                                         | ***                     |
| ro+          | ری                                      | حفص بن الي داود: قا     |
|              | رى                                      |                         |
| ۳۸۹          |                                         | حفص بن عمر بن ميمول     |
| iresira      | *le Ma                                  | حفص بن غياث             |
| ۳۸۹          | •••••                                   | تحكم بن سنان            |
|              |                                         |                         |
|              |                                         |                         |
|              |                                         |                         |
| ۳۷٩          |                                         | حلبی؟                   |
| 194          |                                         | حادبن البيسليمان        |
|              |                                         |                         |
| ۲۵٦          |                                         | حماد بن شعیب            |
| ۵۳۳          |                                         | حماد بن منهال           |
|              |                                         |                         |
| ۳۵           |                                         | حيدی                    |
| arr.         |                                         | حنش بن قيس الرجبي       |
|              | ⁄አባ                                     |                         |
|              | *************************************** |                         |
| ror          | ·                                       | خالد بن بزیدالعمری      |
| <b>5</b> 749 | من بن الي ما لك                         | خالد بن يزيد بن عبدالرح |

| 641                      |           | مقالات <sup>®</sup>     |
|--------------------------|-----------|-------------------------|
| raa                      | (         | سعيد بن عبدالرحمٰن الجح |
| raa                      | (         | معيد بن عثان الجرجا في  |
| roz                      |           | معيد بن محمد الحضر مي . |
| mg1                      |           | سعيد بن مسلمهالاموى     |
| ۵٠                       |           | تعيد بن منصور           |
| rgi                      |           | سعید بن نوسف            |
| үү                       |           | سعید مجتبی سعیدی        |
| mg1                      | . <b></b> | سفیان بن حسین           |
| rgr.tiy.trt.tti.tia      |           | سفيان بن عيبينه         |
| rrr_rr*amaroamarr_ir*a*o |           | سفیان توری              |
| r•y                      | ني؟)      | سفیان توری (طبقهٔ ثا    |
| ۵۱۰                      |           | سلام الطّويل            |
| ۵٩                       |           | سلطان با ہو             |
| rgr                      |           | سلم بن سالم             |
| r., (                    | ا<br>مار  | سليمان الاعمش عن الج    |
| rzkida.rr                |           | سليمان التيمى           |
| rgr ,,,,,,               | ى         | سليمان بن احمد الواسط   |
| ۳۲۸،۲۵۹                  |           | سليمان بن بلال          |
| o+roi                    |           | سليمان بن حرب           |
| rq                       | ى         | سليمان بن داو دالهاشم   |
| ~qr                      | ****      | سليمان بن سفيان         |
| sir                      | (5)       | سليران بين سلم الخيائر  |

| 642     | مقالات <sup>©</sup>   |
|---------|-----------------------|
| ryr     | سليمان بن مویٰ        |
| roo     | سليمان بن يزيدالكعبى  |
| 94      | سلیمان ندوی           |
| roy     | سمعان بن مبدی         |
| r91     | سنان بن سعد           |
| rgr     | سويد بن ابراتيم       |
| rgr     | سويد بن عبدالعزيز     |
| orr     | سبل بن عباس الترند ك  |
| roo     | 1                     |
| ۵۷      | سيوطي                 |
| ۵۸•،۲۲۵ | شافعی                 |
| rgr     | شبيب بن شيبه          |
| rgr     | .1                    |
| rgr     | تريك بنء بدالله الخعى |
| rra     | شعبه                  |
| ٥٨٥     |                       |
| rr'•    | شفيق الرحمٰن ڈاکٹر    |
| rn      | شقیق بن سلمهابودائل.  |
| rz•     | شهرستانی              |
| roo     | فتحر بن حوشب          |
| ۵•۹     | صاعقه                 |
| rra     | سالح الري             |

| 644         | الشالث ]                                 |
|-------------|------------------------------------------|
| 6A6.41      | عامرانشعبی                               |
|             | عباد بن الزبير                           |
| r9r         | عبدالاعلى بن الي الميهاور                |
|             | عبدالاعلیٰ بن عامراتعنبی                 |
|             | عبدالحبار بن عمر                         |
| M44.444.204 | عبدالحميد بن جعفر                        |
| ray         | عبدالحميد بن حبيب بن ابي العشرين         |
| WA          | عبدالحي لكصنوي                           |
| mgr         | عبدالرحمٰن بن ابراہیم القاص              |
| mar         | عبدالرحمٰن بن ابی الزناد                 |
|             | عبدالرحن بن اسحاق المدني                 |
| ٣٩٥         | عبدالرحمٰن بن زياد بن انعم               |
| ۵۱۲،۳۹۵،۲۳۸ | عبدالرحمٰن بن زيد بن أسلم                |
| ray         | عبدالرحمٰن بن سليمان بن عبدالله بن منظله |
|             | عبدالرحمٰن بنعثان بن اميه                |
| mg02ma0     | عبدالرحمٰن بن معاويه بن الحوييث          |
| marka.      | عبدالرحمٰن بن مهدی                       |
|             | عبدالرحمٰن بن ليجيٰ المعلمي              |
| rta.rby     | عبدالرحمٰن بن بزید بن جابر               |
| m2          | , , ,                                    |
|             | عبدالرزاق بن جام                         |
| **YA4*YZ    | عبدالرؤف مناوي                           |

| 645             | مقالات السياسي                 |
|-----------------|--------------------------------|
| ۳۷              | عبدالصمد بن عبدالوارث          |
| or              | عبدالعزيزين الي حازم           |
| ۵1۹             | عبدالعزيز بن عبدالرحمٰن        |
| ۵+۳،۳۲۸         | عبدالعزیز بن مجمه دراوردی      |
| Ira             | عبدالعزيز نورستاني             |
| ۵۳              | عبدالعظیم بن عبدالله البلوی    |
| ryz             | عبدالقا درارنا ووط             |
| ۵۳۸             | عبدالقد ريوبندي                |
| rya             | عبدالكريم بن عبدالرحمٰن الخزاز |
| rrr             | عبدالكريم بن عبدالنورالحلبي    |
| rra             | عبدالله بن ابراهيم الغفاري     |
| ray             |                                |
| nr              | عبدالله بن الي تجيح            |
| rad             |                                |
| T904TA0         | عبدالله بن الحسين الا زدي      |
| ro              | عبدالله بن المبارك             |
| rigo ,          |                                |
| 3, 4,,,,,,      | عبدالله بن ڪيم الداھري         |
| ra+             |                                |
| rar             | عبدالله بن ذكوان               |
| ~9 <b>&amp;</b> | عبدالله بن زياد بن سمعان       |
| "94             |                                |

| 646        | مقَالاتْ®                                  |
|------------|--------------------------------------------|
| r41        | عبدالقد بن زيد                             |
| MA         |                                            |
| rq1        | عبدالله بن صالح المعرك                     |
| r91        |                                            |
| <b>797</b> | عبدالله بن عبدالقدوس                       |
| T92        | عبدالله بنعطاء بن ابراتيم                  |
| rai        | عبدالله بن على بن المديني                  |
| 194        | عبدالله بن عمر العمرى عن نافع              |
| r92        | عبدالله بن كيهان المروزي                   |
| 104        | عبدالله بن کبیعه                           |
| rr9        | عبدالله بن محمد العبادي                    |
| רפיז       |                                            |
| ONATT      | عبدالله بن محمر بن يعقوب                   |
| rqz        | عبدالله بن مسلم بن برمز                    |
| r92        | عبدالله بن ميسر والحارثي                   |
| r92        |                                            |
| M          |                                            |
| rı         | عمدالله بن وهب                             |
| rsy        | عَبْدًا لَجِيدُ بن عَبْدالعزيز بن ألي رواد |
| 052.051    | عبدالملك الكوفي                            |
| roa        | عبدالملك بن بارون بن عمتر و<br>ل.          |
| 577.5IT    | عبدالمنعم بن بشير                          |

| 647        | مقالاتْ®                              |
|------------|---------------------------------------|
| r92        |                                       |
| ma_mm      | •                                     |
| r92        |                                       |
| or         |                                       |
| orr        | = = = = = = = = = = = = = = = = = = = |
| or         |                                       |
| <b>6</b> Z |                                       |
| M          | عبدالوماب اثقفي                       |
| roy        | عبدالوهاب بن عطاء                     |
| rga        | عبيدالله بن زحر                       |
| MZ         |                                       |
| и <b>А</b> |                                       |
| rrq        |                                       |
| r92        |                                       |
| 9"         |                                       |
| rga        | •                                     |
| IAT_IAKO+  |                                       |
| ۷۳         |                                       |
| IPZ        |                                       |
| rol        | <del>_</del>                          |
| rp         | عرده ین الزبیر                        |
| r9A        | عسل بن سفیان                          |

| 648                                    | مقَالاتْ®                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| <u></u>                                |                                          |
| rzr                                    | عضدالد ولهر                              |
| ro2                                    | عطاء بن البيمسلم الخراساني               |
| 1519:10                                | عطاء بن السائب                           |
| ρη-γ.ργ•                               |                                          |
| ۵۳۲،۵۲۳،۱۰۰،۹۹                         | عطيبهالعوفي                              |
| MATIOZ                                 | عفان بن مسلم                             |
| rtr.t02.At                             | عكرمه مولى ابن عباس                      |
| ۵•۴                                    | علاء بن عبدالرحمن                        |
| ۵۳۷،۵۱۱                                | علاء بن کثیر                             |
| mgA                                    | على بن ابي طلحه                          |
| 0246494                                | على بن زيد بن جدعان                      |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | على بن صالح بن احمدالبغوى                |
| - rga                                  | على بن عاصم الواسطى                      |
|                                        | علی بن محمد بن روح                       |
| _ m49                                  | عمارین ما لک                             |
| ۵۲۰                                    | عمر بن حسن بن على الاشنانى               |
| mgA                                    |                                          |
| arr                                    | عمر بن عبدالعز بزعن تميم الدارى          |
| ror                                    | عمر بن على المقدى                        |
| <b>F99</b>                             | عمر بن ہارون اللقی<br>عمر بن ہارون اللقی |
| ٥٨١                                    | عمران بن حلان                            |
| <b>₩/№</b>                             |                                          |

| 649         | مقَالاتْ®                  |
|-------------|----------------------------|
| rsz         | عمران بن داور              |
| roz         |                            |
| ۵۷۲ :       | عمروبن حکام                |
| ۵۱۰         | عمروبن خالد                |
| roz         | عمرو بن شعيب               |
| DIT         | عمرو بن عبدالغفار          |
| arr         | عمرو بن عبيد معتزلي        |
| عاتبعاتب    | عمرو بن محمد بن الحسن الما |
| r99         | عمروبن واقته               |
| ron         | عمروبن ہاشم البیروتی .     |
| ron         | عمروبن ليچيٰ بن عماره .    |
| ۲۲۸         | عنايت الله تجراتي          |
| m99         | عوبدبن الي عمران           |
| rrr         | عيسى بن مريم عَالِبُلْإِ   |
| rz4         | عيىلى بن ابان القاضي       |
| m99         | عيسىٰ بن المسيب            |
| r99         | عيىئى بنسنان الشملى        |
| IATEOZ      | عینی                       |
| rm4.r10.r49 |                            |
| ry          |                            |
| arg         | غياث بن ابراہيم            |
| ۵۸          | فاخراله آبادی              |

| 650                                | مقالات <sup>©</sup>    |
|------------------------------------|------------------------|
| ran                                | فرج بن فضاله           |
| ray                                | فضاله بن سعيد          |
| ۵۱                                 | فضل بن دكين            |
| r99                                | . :                    |
| ری                                 | 4                      |
| r•yarı                             |                        |
| <u> </u>                           | فيض عالم صديقي         |
| rz1                                | قاد یانی اور گنگوهی    |
| M4V5U054+4                         | قادياني                |
| rq                                 | قاسم بن سلام           |
| قى                                 | قاسم بن عبدالرحمٰن دمش |
| orr                                | قاسم بن عثان           |
| ٣١                                 | قاسم بن محمد القرطبي   |
| ۵۴                                 | قاضی حسین مروزی        |
| 00ta001at00at00att0att1_t1Aa10+aA9 |                        |
| rro.0.19                           | قتيبه بن سعيدا لقفى    |
| rron                               | قزعه بن سوید           |
| or                                 | قفال مروزي             |
| Yee                                | قيس بن الربيع          |
| ΜΑ                                 | قیس بن وهب             |
| YY•                                | کثیر بن زید            |
|                                    | سنشربن عبدالثدالابلي   |

| 651                                    | مقالات <sup>©</sup>               |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| r**                                    | شير بن عبدانقدالعونی              |
| 644                                    |                                   |
| PARTTI                                 |                                   |
| rro-                                   | د بن اليسليمد                     |
| rrs                                    | ه بن سعر                          |
| r <u>z</u>                             | لک ین انس                         |
| (*1. max. trm                          | بارك بن فضاله                     |
| DM1.DTM1++199                          |                                   |
| (%)                                    | ئابن صباح                         |
| (°•1                                   | الدين سعيد                        |
| (°•1                                   | ردين باردن                        |
| iry                                    | رین ابان بن صالح                  |
| rzı                                    | رین ایرا ہیم بن جیش بغوی <u>.</u> |
| ۵۸۰                                    |                                   |
| (°•1                                   | رين الې حميد                      |
| ام                                     | رين احمد بن اساعيل بن الصر        |
| orr                                    | رین احدین انس                     |
| ۵۳۰۰۵۱۳                                | رين اسحاق العكاشي                 |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | ر بن اسحاق بن بسار                |
| Iro                                    | رينالرائبالكى                     |
| ۵۱                                     | ر بن العلاء البمد اني             |
| ol                                     | م بن الفضل السد وي                |

| 652             | مقَالاتْ <sup>®</sup>         |
|-----------------|-------------------------------|
| r               | محمر بن القائسم البخي         |
| n               | محمه بن المثنى                |
| »               | محمر بن بشار                  |
| rar             | محمه بن بشر بن مویٰ           |
| r-12477414441-7 | محمر بن جابرالیما می          |
| ori             | محربن جعفرالخصيب              |
| ry <u></u>      | - 1                           |
| <b>r</b> or     | محمر بن حسن الجنكى            |
| ryy             |                               |
| rra             | محمر بن خازم                  |
| rr              | محمر بن دا د دالظا هر می      |
| ırr <u></u>     |                               |
| r+1             | محمر بن زكريا الغلاني         |
| ر               | محمر بن زید بن عبدالله بن عمر |
| ٥٣٧             | محمر بن سالم                  |
| r+l             |                               |
| 194             | محمد بن سيرين                 |
| ryr             | محمه بن شجاع: ابن اللجي       |
| r••dor_lor      | محمد بن صالح بن ہانی          |
| arz             | محمه بن عبادا لرازی           |
|                 | محمه بن عبدالرحن بن الي ليلا  |
| ر ی             | محمرين عبدالرحن بن بكرالطب    |

| ry2         | محمر بن عبدالعزيز الدينوري     |
|-------------|--------------------------------|
| ryr         | محمه بن عبدالله العروى         |
| ۵۱          | محمه بن عبدالله بن نمير        |
| rrr         | محمہ بن علی بن احمد المقر ک    |
| roz         |                                |
| ۵۳۳٬۳۰۲٬۳۸۳ | محمه بن عمر الواقدي            |
| r2r         | محمه بن عمران البرزباني        |
| ۵•۲         | محمہ بن عیسیٰ بن کیج           |
| 704         |                                |
| ron         | محمد بن فضل بن نباته           |
| ۵r•         | محمد بن قاسم البلخي            |
| r•r         |                                |
| γ•γ         | محمه بن كثير الكوفى القرشى     |
| ۵۱۴         |                                |
| ro1         | محمر بن محمر بن نعمان          |
| iro         |                                |
| ran         | محمد بن مسلم بن تدرس           |
|             | محمه بن معاویه النیسا بوری     |
|             | محمر بن موسى القاضى = ابوغرميه |
| ray         | محمر بن موك القاضي المدني      |
| ryy         | محمه بن مویٰ                   |
| ۷۲          | محمد بن نوح الشويا في السمسار  |
|             |                                |

| 655       | مقالات <sup>©</sup>                |
|-----------|------------------------------------|
| ۳۷        | معتمر بن سليمان التيمي             |
| ری        | معقل بن عبيداللدالجز               |
| ۵+۱       | معمر بن راشد                       |
| IFA       | مغلطاتي                            |
| ſ°+₹"     | مغیره بن زیاداتیجلی                |
| or        | مغیره بنعبدالرحمٰن<br>ت            |
| M ]       | مقبل بن ہادی الیمنی                |
| 94        | ملحول الشامى                       |
| rr9       | موثر بن عفازه                      |
| orr       | موی بن عطیه البا ملی               |
| rra       | موی بن ہلال العبدی                 |
| 1A1       | مونی لآل سعید بن العاص             |
| r•r       | مول بن اساعیل                      |
| ۳۰۳       | مینائن الی میناء<br>فه مر          |
| orr       | تانع بن حمود<br>نجس اچا            |
| r*r       | ن من من عبدالرحمن السند كي<br>من م |
| rrq.rq    | شانی<br>سه                         |
| ∆∠9       |                                    |
| ſ°¢ ſ°    | تفرین باب<br>هما                   |
| F***: F/4 |                                    |
| r∧•₁r٩    |                                    |
| ta2,ta1   | عمان بن سبل                        |

| 656                                      | مقَالاتْ®                  |
|------------------------------------------|----------------------------|
| rrx                                      | نو رالا مين                |
| <b>ΜΥΛ</b>                               | نورالحن                    |
| rys                                      | نوفل بن سليمان             |
| ۵rı                                      | نهشل بن سعید               |
| rigiatiot                                | نیموی                      |
| rya,ror                                  | وحيدالزمان حيدرآ بادى      |
| ra                                       | و كيع بن الجراح            |
| ry•a192                                  | و لی انتدد ہلوی            |
| rr•                                      | وليدبن رباح                |
| ۲۰۳                                      | ولبير بن عبدالتد بن الي ثو |
| ML 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | وليدبن مسلم                |
| ٣٧                                       | J                          |
| ra                                       | وهب بن خالدا مصى .         |
| ۷۵                                       | وهب بن کیسان               |
| ۳۸                                       | -                          |
| TAY                                      | وهب بن وهب القاضم          |
| arr                                      | ہارون بن سفیان             |
| ror                                      | بإرون بن قزعه              |
| 191                                      | هشام بن حسان               |
| ۵۳۵٬۵۱۱                                  |                            |
| ی                                        | هشام بن عبيداللدالراز      |
| SYMMETER PARTACTE PIG                    | بهشیم                      |

| 657        | مقالات <sup>®</sup>         |
|------------|-----------------------------|
| ٣٨٥        | بلال بن ابي بلال            |
| ۲۰۰ ۲۰     | ہلال بن زید بن بیار         |
| 1724       | حلال الرای                  |
| ſ*ŧſ*      | ليجينا بن ابي حيه           |
| rgr        |                             |
| r19        | یخی بن ابی کثیر             |
| 709-704    | يجي بن الحسن بن جعفر .      |
| ٣٠٥        | يجيٰ بن التوكل صاحب         |
| ra         | يخيل بن آدم                 |
| raq        | يحيى بن دينارا بو ہاشم      |
| اجب        | يجي بن زكريا بن الي الحو    |
| m          | يجيٰ بن زڪرياِ              |
| ۳۰۴        | يجيٰ بن سعيدالعطار          |
| ۳۳         | ليجيٰ بن سعيدالقطان         |
| arı        | ليجي بن سلام                |
| r•r        | میخی بن سلمه بن تھیل        |
| F24        | ليخيىٰ بن صالح الوحاظى .    |
| <b>٢٠۵</b> |                             |
|            | ليحينى بن عبدالله بن الحارب |
| ند بن موهب | يجي بن عبيدالله بن عبدانا   |
| rya        | کا فرون                     |
| ۵۳۸        | يجلى بن نصر                 |

| 658          | مقالات <sup>©</sup>          |
|--------------|------------------------------|
| ۵۳۱،۵۰۹      | يجيٰ بن ہاشم السمسار         |
| ٣٦           |                              |
| r.o.tra      | يزيد بن ابان الرقاشي         |
| r-0-177-1-17 | يزيد بن انې زيا دالكوفى      |
| rro          | يزيد بن حميد                 |
| orr          | يزيد بن خالد                 |
| ٣٠٥          | يزيد بن ربيعه الرجى          |
| m            | يزيد بن زرلع                 |
| r•a          | يزيد بن سنان الرهاوي         |
| ۲•۵          | يزيد بن عبدالملك بن المغير ه |
| orr          | يزيد بن محمد                 |
| 101          | يزيد بن يعفر                 |
| r• t         | يعقوب بن حميد بن كاسب        |
| L+4          | يعقوب بن محمه الزهري         |
| <u>۳</u> ا   | يعقوب بن يوسف المراكشي       |
| r• 4         | يمان بن مغيره                |
| r•y          | يوسف بن محمر بن المنكد ر     |
| M-4          | _                            |
| rai          | يوسف لدهيا نوى ديو بندى      |
| ra9          | يونس بن بزيدالا ملي          |

659

مقالات<sup>®</sup>

## مخضراشاربير

| [مقالات ج ع ص ۲ مم                       | ابدال                  |
|------------------------------------------|------------------------|
| ر مار مار مار مار مار مار مار مار مار ما | ابوحنیفها درمتضا دفتوے |
| 11/4                                     | ابوحنيفه تابعي؟        |
| ۵۲۸،۲۰۱                                  | انتباع سنت             |
| <u>ል</u> ኖም•                             | اثری                   |
| <u> </u>                                 | اجتهاد میں تجزی        |
| 10014                                    | اجتهاد                 |
| ۲۰                                       | اجلى الاعلام           |
| ۵۷۰                                      |                        |
| ۵۷+                                      | اجماع اورعطاءالله حنيف |
| rta                                      |                        |
| ۵८+۵٦+،٣٣٣،١+٢،٨٥،١٨،١٧                  | ايماع                  |
| rzr                                      | اخبارالفقهاء           |
| rrs                                      | ادراج                  |
| الا                                      | اولهُ أربعه            |
| 100                                      |                        |
| 01°                                      |                        |
| ۷۲                                       |                        |
| 99                                       |                        |

| 660    |       | مقالات <sup>®</sup> |
|--------|-------|---------------------|
| با ايم |       | اصبہان کے یہودی.    |
|        | ,     |                     |
|        |       |                     |
|        |       |                     |
| ۹۳     |       | اعلاءالسنن          |
|        | ••••• |                     |
| • ۱۳۰۰ |       | الباتى كى معظى      |
|        | قلدين |                     |
|        |       |                     |
|        |       |                     |
|        |       |                     |
|        |       |                     |
|        |       |                     |
|        |       |                     |
|        |       |                     |
|        |       |                     |
|        |       | ٠٠.                 |
|        | Λ     |                     |
|        |       |                     |
|        |       |                     |
|        |       |                     |
|        | 41    |                     |
| 4+1    |       | اہل بہت             |

| 661         | مقَالاتْ®       |
|-------------|-----------------|
| ۳۳۸         |                 |
| 14          |                 |
| 14          | آ ثارسلف صالحين |
| rgr         |                 |
| ۵+۵،۳۹۳،۳۹۱ | آخری نبی        |
| ۲۳۷،۷۹      | آمين بالجمر     |
| rrz         | باره تکبیرین    |
| ۳۷۷         | بإطلايت         |
| ۵۸۴         | بچوں سے پیار    |
| ۵۷۹         | بخاری اور تبجد  |
| ۵۸۰         | بخاری کی قبر    |
| ۵۵،۳۰       | بدعتِ تقليد     |
| Ir*         | بغلوں میں بت    |
| ç           | بلی کے پنجے     |
| 125"        |                 |
| ria         | بے سنداقوال     |
| Iry         | <b>.</b>        |
| rry         |                 |
| ۵۷۸         | تحذ <i>ر</i>    |
| rap         | 4               |
| rg2         | 4               |
| rrr         |                 |
| r*-I        | تدلیس ضعیف سے   |

| 662                    | مقَالاتْ®                    |
|------------------------|------------------------------|
| ria                    | تدلیس                        |
| 1+7                    | ترک رفع یدین اور صحابه؟      |
| ir                     | تر کے رفع یدین کی روایات     |
| ٥٨٣                    | تشهد میں تورک                |
| I¥I                    | تشهد                         |
| rra                    |                              |
| ארבאר                  | تقلید نه کرنے والوں کی فہرست |
| מאביוססיאאיאביאריברירד | تقليد                        |
| 194                    | تکبیرات عیدین                |
| ror                    |                              |
| ٥٨٣                    | تورک ( آخری تشهد )           |
| ۵۷۹                    | تېجد(بخارى؟)                 |
| ۵+۵،۳۹۵،۳+۹            | تىس د جال                    |
| ۵۸۵                    | تين تفيينين                  |
| IYA                    | ڻو يي                        |
| PPZ                    | جرابوں پر مسح                |
| ۵۸                     | جابل كااجتهاد                |
| rı                     | جابل كاعالم سے مسئلہ بوچھنا  |
| TT9.10                 | جرح مفسر                     |
| pyrala                 | جرح وتعديل مين اختلاف        |
| rrq                    |                              |
| 2Ad9                   |                              |

| 663           | مقالات <sup>®</sup>    |
|---------------|------------------------|
| بن            | جمعہے پہلے چاررکعتب    |
| 104           | جعه کا خطبه            |
| ۷۲            |                        |
| PFI           | جمعه گا وُل مِیں       |
| rz raintagr   | جمهورکوترجی            |
| masim-544     | جمهور کی توثیق و تضعیف |
| ۵۸۹           | جهاو بالقلم            |
| raa           | هجمی                   |
| ۵+۲           | جھوٹ                   |
| ۵۸۵           | چڑیا کے بچے            |
| rri           | چوچا                   |
| ۵۸۵           | چيوننيول کيستی         |
| m44           | حافظ(توثيق؟)           |
| ۵۷٠           | حديث كااتكار           |
| بل            | مديث كےمقابلے:         |
| 1A            | حديث مقبول             |
| IA"           | حره بن بياضه           |
| ri            | ى                      |
| rAo           | خارجی                  |
| 19*411"9411"* | خاص اورعام             |
| raq           | خبرواحد                |
| MAI           | ľ                      |
| :<br>/ M•     | خراسان                 |

| 664         | _ مقالات <sup>®</sup> |
|-------------|-----------------------|
| ۵۷۹         | خرقه پوشی             |
| 104         |                       |
| ศ           |                       |
| ۵۷۱         | خوارج                 |
| ara         | خياشتين               |
| rai         | خيرالقرون كاهرمل      |
| ኖሬ <b>ጘ</b> | داژهی منڈانا          |
| <i>۲</i> ۰۹ | وجال اكبر             |
| rir         |                       |
| ۳۹۸         |                       |
| ryr         | وروداوردعا            |
| ۸٠          | دعاخفيه يابلند؟       |
| ۷۵          | دعا( ہاتھ پھیرنا)     |
| air         | دفاع سنت              |
| IZ          | دلاكل                 |
| ۵۵۷         | دلا؟                  |
| ۵۷۸٬۲۹۹     | دوغلى پالىسى          |
| ۳۳٦         |                       |
| mr          |                       |
| ۳۲•،۲•۸     | ر جوع                 |
| ۵۸۳         |                       |
| ۵۹۵٬۵۹۲     | رزق طال               |

| 665        | مقالات              |
|------------|---------------------|
| rai        |                     |
| ۵۱۸۵۳۹۸    |                     |
| ۵۷۹        |                     |
| Y•٢        |                     |
| rrr        |                     |
| rra        | روضة رسول کی زیار ر |
| Y+F        |                     |
| 14.174     | •                   |
| ۲۵۵        |                     |
| rro        |                     |
| ror        |                     |
| <b>MAL</b> |                     |
| الا_الا-   | سفيان ثورى اورطبة   |
| ۵۲۰٬۵۴۷    | سلف صالحين كافهم    |
| to-tr      |                     |
| r          | سلقی                |
| ۵۷۹        | باع                 |
| ۵۲۹        | سنت                 |
| ۵۹۹        |                     |
| ۵/۲۸       | شہو                 |
| ře         | ينغ پر ہاتھ         |
| Y4F        | شاذ                 |

| 666         |        | مقالات <sup>©</sup>    |
|-------------|--------|------------------------|
| ۵۸۰         |        | شافعی ہے محبت          |
|             |        |                        |
|             |        |                        |
|             |        |                        |
| rmy         |        | صحیحین اورالبانی       |
| ۵۱۳:۳۱۵     | ت      | صحيحين كيمعتعن روايا   |
| Mr          |        | صح                     |
| ۷۵          |        | صف ہے کھینچنا          |
|             |        | -                      |
| rir         |        | ضعیف روایات            |
| 91          |        | ضعيف + ضعيف.           |
| ۳۵۱         |        | طبقات المدلسين         |
| r^          |        | طبقات مقلدين           |
| ry+         |        | طور                    |
| r           |        | ظاہری                  |
|             |        | عادل خليفه             |
| <b>ሶ</b> ፖለ |        | عامی اوراجتهاد         |
| II7         |        | عباده الفيئة اور فاتخه |
| IFA         | ······ | عدم ذكر                |
| ۵۷۵،۵۷      | ۲۳     | عذابِ قبر              |
| ٢٩          |        | عرش                    |
| 41          |        | عصر کی نماز            |

| 670                                                                                                             | مقالات            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| r^ a                                                                                                            | معتزلی            |
| ry                                                                                                              | مقلد              |
| rr•aray                                                                                                         | منتقی ابن الجارود |
| 041                                                                                                             | منکرینِ حدیث      |
| ۵۷۲                                                                                                             | منكرين عذاب قبر   |
| ۵۹۷                                                                                                             |                   |
| rry                                                                                                             |                   |
| لاف المال |                   |
| rai                                                                                                             | نبوت ختم          |
| ٠٩١                                                                                                             | -                 |
| 44                                                                                                              |                   |
| r•r                                                                                                             | نمازِجنازهمتجدمیں |
| ۷۵                                                                                                              |                   |
| MAA                                                                                                             |                   |
| ۵۸۳                                                                                                             | والدين            |
| railirr                                                                                                         |                   |
| rzy                                                                                                             | وحی               |
| <b>"</b> "                                                                                                      | وصيت لقمان        |
| IM                                                                                                              |                   |
| iar                                                                                                             | هزم النبيت        |
| 10r                                                                                                             | بعتمر ببر         |
| rr.                                                                                                             | 6 كامندسه         |

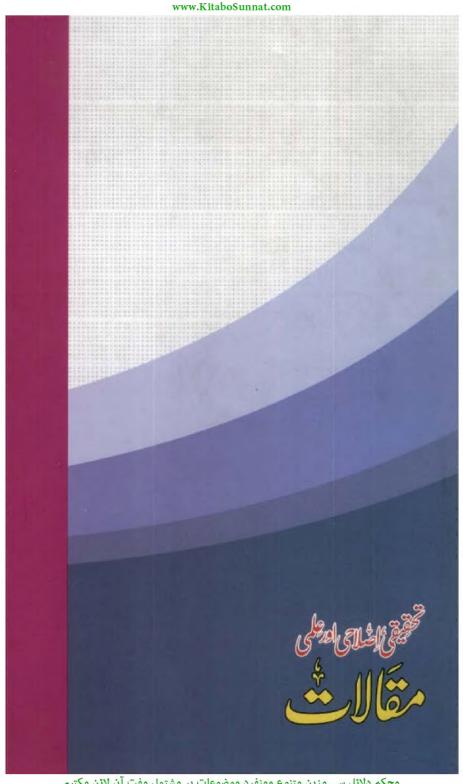

محکم دلائل سے مزین متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ